

### Click on http://www.paksociety.com for more

# افسانے

زنده دنن کی گئی درداندنوشین خان 190 شیشتے کامحل شمینه فیاض 197 نگلی عقبله چن 204 محبت روٹھ جائے تو عابدہ بین 218 اترن سعد ریئر بیز آفریدی 238



پروفیسر بریانی ڈاکٹراقبال <sub>ہاشا</sub>نی 262

# ﴿ دوشيزه ميگزين

یئے کہرے ہنگی آ دازیں قارعین 249 دوشیزہ گلستاں اساءاعوان 251 لولی وڈ ، بولی وڈ ڈی خان 255 کجن کارنر ناد بیرطارق 257





Downloaded From Paksociety com



غلط مهمی صدف آصف 162 شکست زده فرهین اظفر 176

> زرِسالانه بذر بعید جسٹری پاکستان (سالانه).....890دوپ ایشیا ٔ افریقهٔ بورپ.....5000دوپ امریک کینیڈا ٔ آسٹریلیا.....6000دوپ

باشر: منزه سهام نے سنی بریس سے چھپوا کرشائع کیا۔ مقام: عن OB-7 تالبوررو أ - کرا بتی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com

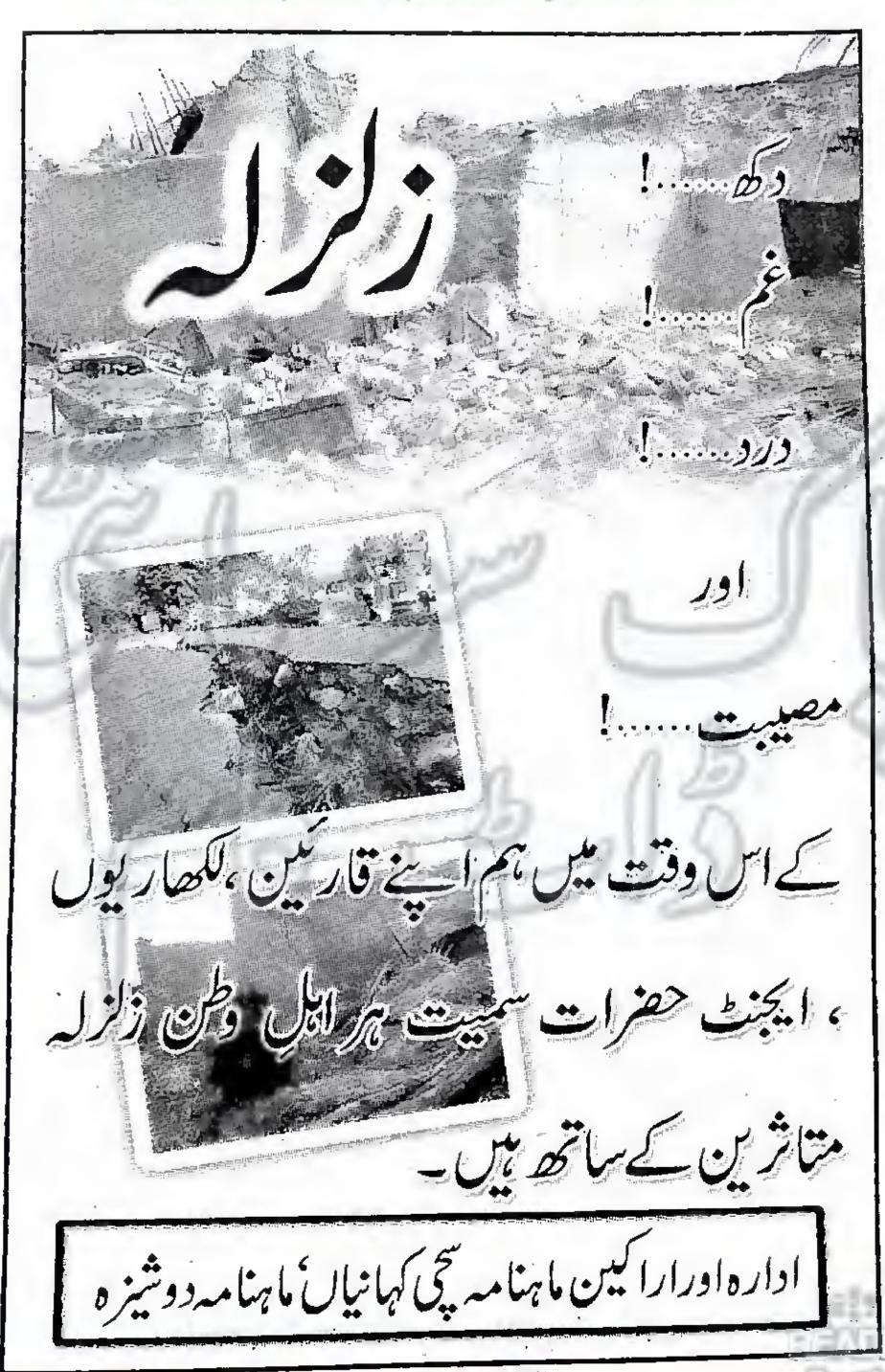





## بڑی خبر چھوٹی ذھنیت

ہم اس قدر ہے حس ہو چکے ہیں کہ قبر خداوندی سے بھی خوف زوہ نہیں ....سوچے ہم اینے رب کی ناراضگی ہے بھی پیشمان ہیں ....نا گہانی آ فات قہر خدا وندی نہیں تو کیا ہے؟ بیہ سیلاب، زلزلے، آگ اور ان سے ہونے والی نا گہائی اموات جو کسی بھی کمچے کسی کو بھی کہیں بھی دبوچ لیتی ہیں۔زندگی اللہ کی نعمت ہے بہت برای نعمت جس کا کوئی نعم انبدل نہیں مگر ہم وہ لوگ ہیں جواللہ کی اس نعمت کی بھی قدرنہیں کرتے ہیں کسی کے دکھاور پریشانی کی ذرابرابر بھی پرواہ ہیں کرتے ۔ جس رات ٹی وی پرزلز لے کی خبر چل رہی تھی ۔ اینکر م نے کہا یا کشان کے شالی علاقوں میں زلز لے نے تاہی مجا دی ہے ہلاکتوں کے بڑھنے کا اندیشہ اور دوسری بڑی خبریا کتان نے کرکٹ بیج میں کامیابی کے جھنڈ ہے گاڑ دیے اور میں بہت ہے دوسر بےلوگوں کی طرح حیران اور پریشان بیٹھی رہی اور اب تک نہیں سمجھ یائی کہ بڑی خبراور چھوٹی ذہنیت میں کتنافرق ہے۔ منزهسها

دوشيزه 7

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





# قارئين كے نام كھلاخط ا

# محترم قارئين!

'' مسئلہ بیہ ہے'' کا سلسلہ میں نے خلقِ خدا کی بھلائی اور روحاتی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ کچی کہانیاں کے اوّ لین شارے سے بیہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات برتحریر و تجویز کر دہ وظا کف اور دعاؤل سے بلاشبہ لاکھول افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اِس نادی دنیا میں آیاتِ قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جیران کر دینے والے مجز ہے بھی دیکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سٹرھی پر میں ہوں خدائے بزرگ دبرتر سے ہر مل بہی دعا کر تا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے بیشتر کھھ ایسا کرجا دُن کہ میرے دُکھی بیچے، بچیال میرے بعد کسی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال كماسلين\_

اتنے برس بیت گئے۔ آپ ہے کچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون می پیشکش تھی جو نہ تھکرائی۔ کیے کیے دولت کے انبار ایک طرف کردیے۔ مگراب .....وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں بیرجا ہتا ہوں کہ ایک ایبا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس ہے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھے آپ کا تعاون در کارہے۔

د کھی انسانیت کی فلاح کے لیے ..... آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجیے

ٹرسٹ میں این عطیات جمع کرائے۔ مجھے امید ہے۔ اینے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... برسٹ میں اینے تعاون کے لیے ہی اعظمے گا۔

# Jan Spirate District Control of the Control of the

محبتوں کا طلسم کدہ ، خوب صورت رابطوں کی دلنریب محفل

بہتے ہیارے دوستو! آپ سب کواٹی میز بان رضوانہ پرٹس کا سلام قبول ہو۔ کہیے کیسے ہیں آپ سب لوگ۔ دیکھیے ایک ماہ کیسے ملیک جھیکتے گز رگیاا درایک بار پھرخوبصورت تجریروں ہےمہکتا ہوا دو ثیزہ ڈانجسٹ آ پ کے ہاتھوں میں مسکرار ہاہے ویسے دوستو!اس خوبصورت فیکٹ کوکوئی جھٹلانہیں سکتا کہ مسکرا ہٹ انسان کی تخصیت کولممل کرنے میں بہت اہم رول لیے کرتی ہے۔ایک بے حد شجیدہ اور بیزار اورمنہ بنائے ہوئے محص کے مقالبے میں ایک مسکرا تا ہوا مہر بان ساچہرہ خود بخو دلوگوں کوا بی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ کتنا اجھالگتا ہے ایک عام ساچرہ بھی ایک محبت مجراتبہم لب پہ لانے سے تو ڈبیرُ فرینڈ زخودخوشِ رہے اپنے اطراف خوشیاں باسٹنے اور چبرے پرایک بیاری ی مسکان سجا کرلوگوں سے ملیے یقین جانبے زندگی خود بخو دخوبصورت کلنے لگی گی اور ہاں جناب دوشیزہ کا سالگرہ نمبر جنوری میں آ رہا ہے ہمیں امید ہے کہ اپنی تحریروں کے ذریعے آپ لوگ اس کی سالگرہ میں اپنی شرکت بیٹنی بنائیں گے۔اب ہم چلتے ہیں اپنے پیارے ہے مہمانوں کی طرف جو پیاراورخلوص کے جفوں کے ساتھ ہمارے منتظر ہیں۔ ہماری پہلی پیاری مہمان ہیں کراچی ہے شگفتہ شفیق ڈیئر اچھی پیاری رضوا ندالسلام علیم بے حد حسین ٹائنٹل کے ساتھ اکتوبر کا دوشیز ہ کا شارہ ملا۔ پڑھ کے دل باغ ہو گیا، بہترین افسانے ، نا ول اور نا ولٹ ہے سجا دو ننیز ہ ہمیشہ سے زیادہ پسند آبا ہے با نتیں ملاقا نتیں کے تحت سارے موضوعات بہت عمد گی ہے سیٹ کیئے ﷺ کتے تھے دوشیز ہمیگزین بھی خوب رہا لیکن منز ہے شکایت ہے کہ وہ ایسےا موشنل ادار بے نہ کھیں بلیز کہ خوا

اً مخواه میں دل کو بچھ بچھ ہونے گئے۔ یار کاش کہ ہم سب مل کرہی کوئی حل نکال سکتے تو کتنااح پھا ہوتا کیکن عام عوام کے مقابلے میں بڑا سیبلیشمنٹ ہے تو ہار ہی فی الحال ابھی اپنا مقدر بنی جار ہی ہے۔ بہر حال منز ہ میرے دل میں تو در د جگانے میں کا میاب رہی ہیں۔ دعاہے کہ حکومت کے کان پر بھی جوں رینگے (آمین) ایک خوشی کی خبر میں اپنے بیارے دوستواور قارئین وشامل کرنا جا ہتی ہوں کہ ۱۸ کتوبر کومیرے بیٹے کا نکاح میرے تایاز اد ﴿ بِهِا بَي كِي بِنِّي كِي ساتھ انجام يايا - في الحال نكاح ہوا ہے رُقفتی مجھ عرصے كے بعد ہوگی انشاءاللہ \_ كنزل كی شاد آی اور فرخ کے نکاح کا نصوری احوال بھیج رہی ہوں کہ بہت لوگوں نے تصاویر کی فریائش کی ہے۔ اپنی نئ غزل آ پالکل تا زہ کلام بھی حاضر ہے۔ سارے بیارے دوستو کی مبارک بادوں کا بہت شکر بیاورسلام ، دل سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ اللہ اپنے فضل سے نوازے (آمین) اب اجازت اللہ حافظ۔
کھے: بیاری میں شگفتہ! ہمیں اُمید ہے کہ قار میں شاوی کی ان بیاری بیاری قصاویر کو بہت پسند کریں گے ہم



🛚 سب کی طرف ہے ایپنے دونوں بچوں کی نئ زندگی کی شروعات پرایک بار پھرڈ جیرساری مبار کیا د۔ 🖂 : شبینا کل راولپنڈی ہے ہاری مہمان بن کرہ تیں ہیں رضوانہ برنس جی میں ایک نئی را بیٹر ہوں ا یا گیزہ میں میرے دوافسانے شائع ہو چکے ہیں اوراب میرا دل جاہ رہاہے کہ میں دوشیزہ کے لیے بھی پچھ تھوں۔ میں نے آیپ کے متعلق بہت اچھا سا ہے کہ آپ نے را ٹیٹرز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں پلیز مجھے بنا نیں کہ کیااسٹوری لکھنے کے لیے آ یے گوئی ڈیمانڈ ہے جھے امید ہے کہ آ پ جھے سپورٹ کریں گی۔ تعد بہت بیاری شبینا۔ارے بھی اس میں بوجھنے کی بھلا کیابات ہے۔بس فٹافٹ اپنے افسانے ہمیں جھوا دواور ہرا بھی تحریرا پنا آپ خوومنوالتی ہےاہے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی بس تم بھی اس شعر کی تفسیر بن

پھول کو شور میاتے بھی دیکھا ہے قمر تم ہو خوشبو تو بتانے کی ضرورت کیا ہے 🖂: دانیہ آفریں امتیاز کرا چی ہے پہلی بارہم سے ملنے آئیں ہیں۔رضوانہ جی السلام علیم پہلی بار آپ کی محفل میں شریک ہور ہی ہوں میں نے ابھی حال ہی میں لکھنا شروع کیا ہے۔ میرے آٹھا فسانے اور ایک ناولٹ دومختلف ڈائجسٹوں میں شائع ہو چکے ہیں۔اب میں دوشیزہ کے لیے پچھلکھنا جا ہتی ہوں کیکن ایلجو لی ا میں آ بے کواپنی تحریریں بھجواتے ہوئے کچھ کنفیوز ہور ہی ہوں کیونکہ میں نے ساہے کہ دوشیزہ میں رسیانس بہت ہی دریہ ہے ملتا ہے۔ بلیز جواب ضرور دیجیے گا۔

مع: ڈیئر رانی تحفل میں خوش آمدید یقین جاہے ہم نگ رائیٹرز کی دل ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں آ ب فورا این تجریرین ہمیں ارسال کر دیں اور ہاں سی سنائی با توں پریفین نہ سیجیے ہم کتنی جلدی رسپانس دیتے ہیں بہتحریر

المجميحے کے بعدآ بیکوخودہی بتا چل جائے گا۔

🖂: اور میر ہیں ہماری جھوٹی سی کیوٹ می دوست ماہین خاور جوسیالکوٹ ہے ہمیں لکھ رہی ہیں۔ بہت ﴾ پیاری رضوانہ باجی میں نے اپنے خط کا جواب پتانہیں کتنی بار پڑھااور ہر بارا کیے نئی خوشی دل میں اتر تی محسوں ا ہوئی تھینک بورضوانہ باجی اب میں آ ہے ہے بالکل ناراض نہیں ہوں۔اس بار دوشیزہ میں فواد خان کا انٹر دیو 🕯 ا بہت اچھالگالیکن کاش ہیں کھا ورتقصیلی ہوتا۔ ناولٹ محبت در در دیتی ہے مجھے پیند آیا اور افسانے تو سب ہی بہترین تھے۔نداحسنین کی ایک ملاقات اور ماہ وش طالب کی حال خاص طور پراجھی لگیں۔ پڑے وہ ہیں والی

# الرائع قالولي مشاورت

جي اليم بهمولاء ايسوسي ايتس

ابثروكيث اينثرا ثارنيز

راط: 021-35893121-35893122 Cell:0321-9233256





Click on http://www.paksociety.com for more

ازین کی طرح ایک خانون کو میں بھی جانتی ہوں بس اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو۔ رضوانہ باجی دیکھے خوشی میں تبھرہ بھی احیمالکھا ہے نا ....؟

کھ: ماہین بیٹا! تہماری معصوم ی خوخی دیکھوتو سہی پوری محفل میں ایک بہاری لے آئی ہے۔ جیتی رہو۔

کی: کرا جی سے ریحانہ مجاہد مسکراتے ہوئے ہم سے کہدری ہیں ڈیئر رضوانہ پرنس السلام وعلیکم اکتوبرکا اشارہ پوری آب تاب کے ساتھ ملا۔ اس شارے کی جگم گاہٹ نے بتادیا کہ آپ لندن سے دالیس آگئیں ہیں۔

ورنہ بچھلے شاروں میں بچھ کمئ کا حساس ہور ہاتھا جواب نہ تھا۔ رفعت سراج اور اُم مریم کے ناولٹ اپنی شش پر قر ارر کھے ہوئے ہیں۔ افسانوں کی سلیشن نے دل موہ لیا خاص طور پر نداحسنین کا افسانہ ایک ملا قات بہت عمدہ رہا۔ با تیس ملا قاتیں میں اپنی پسندیدہ ادا کارہ اربی فاطمہ اور ادا کار فواد خان کے بارے میں پڑھ کر بہت عمدہ رہا۔ با تیس ملا قاتیں میں اپنی پسندیدہ ادا کارہ اربی فاطمہ اور ادا کارفواد خان کے بارے میں پڑھ کر بہت اس میں انہی کے موس ہوئی خاص طور پر انز انقوی کی غزل یالظم کی۔ بیاری رضوانہ آپ کواور منزہ کواور تمام اسٹاف کو سلام اور دیا۔

کھ: اچھی ریحانہ! ہماری اورمنزہ کی بوری کوشش ہے کہ دوشیزہ خوب سے خوب تر ہوجائے۔ اورتم لوگ استے اسپے ہاتھ کا جھالا بنا کر رکھو۔ نئے لہجے کی غیر حاضری پر معذرت اس ماہ تہمیں تمہاری فیورٹ انزانظر

🖂: آ ہے ملتے ہیں فوذ میداحسان رانا ہے جن کے ناول کی آخری قبط آ ہاں ماہ پڑھیں گے السلام و علیکم رضوانہ پرکس آ ہے۔ لیسی ہیں آپی ۔اکتوبر کا ڈانجسٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ٹائٹل بہت خوبصورت ہے۔ پھیت در ددیتی ہے فلز ااور شیزا کی کہائی۔اُف اتنامتکبرانہ انداز فلز اکا۔انجام پہلے ہی بتاتھا،نفیسہ سعیدایک بڑا انام ہے نفیسہ کا دوشیزہ میں آنا خوش آئند بات ہے بیناعالیہ ٹوانہ کا ناول اختیام پذیر ہواا کیمی اینڈیگ تھی۔اُم آمریم جھی ہوئی لکھاری ہیں۔بہترین انداز بیان کے ساتھ ناول آگے بڑھاری ہے۔رفعت سراج کی تعریف کرنا تو کو یا سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے ارج کل رانا کے ناولٹ نے زُلا کررکھ دیا۔عمودی چٹان، چپال اور بڑے وہ ہیں اچھی تحریریں ہیں ۔نداحسنین پہلی بار ُ ایک ملا قاتِ ٗ کے ساتھ آئی اور چھا گئی سلمال اور ﴿ كَهَكْتَالِ كِي جِذْبَاتِ كَيَ انْ كِي جَلْنَ اور حسد كِي جس طرح ندانے تصویریشی كی ویلڈن ڈبیرَ اللّٰد كرے زورقلم اورزیادہ۔ہم بہت کچھ کہنا جاہ رہے ہوتے ہیں مرا بی مصروفیات کی وجہ سے کہہیں یاتے مجھے آج کہد لینے " دیجیے کہ میں نے سنبل اور رضیہ مہدی کی تحریریں جب جب پڑھیں میں متاثر ہوئے بنا نہ رہ علی مکر میں سنبل کو 🛊 کمھر نہیں بتا یائی کہ ان من مونی می دوشیزہ کی تحریریں مجھے بہت پسند ہیں۔ بجھے رضیہ مہدی کو بھی بتا نا ہے کہ المیشد میں نے وہ درومحسوس کیا جوآ پ کی کہائی کی عورت مہتی ہے اللیرآ پ کو صحت و تندری عطا کرے۔فریدہ الفری ڈیئر بہت شکر بیاتن محبت کا۔ میں بھلاتم ہے کیوں ناراض ہونے لگی ۔صفیہ سلطانہ خل کیسی ہیں آ ہے ، بیٹے کی شادی بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے کمحول نے خطا کی تھی کے حوالے سے پچھ کہنا ہے بیمبرا دوسرا طویل اناول ہے میرا پہلا ناول ابھی ادھورا ہے تو وجہ ہے کہ کمحوں نے خطا کی تھی تیس میری دلچیبی زیادہ بڑھ کی ا الله فاخرہ كا كردار ميرا بينديدہ كردار ہے۔ فاخرہ كے جذبات اس كے دكھ مجھے بھى اتنابى آرزدہ المرتے رہے جتنا فاخرہ رنجیدہ تھی بنیادی طور پر بیرمکا فاستعمل کی کہانی تھی کچھلوگ دوسروں کی زند کیوں کے

فیصلے اپنے ہاتھوں لکھنے لگ جاتے ہیں رحمان بھی ایسا ہی کینہ پر ور انسان تھا جس نے اجالا ہے سب کچھ چھین لیا مربعول گیا کہ نقد پر لکھناانسان کا نہیں اللہ تعالیٰ کا کام ہے امن تھوکر کھا کر گری تو ملال اور پجھتاؤں میں گھر گئی فاخرہ کی صورت اُسے مسیا مل گیا وہ ہدایت یا گئی فروہ غلط راہوں کی مسافر بنی تو اسے ہدایت نصیب ہوئی ۔موت اس کا مقدر بن گئی۔ فاخرہ کی اعلیٰ ظرنی اور وسعت فلبی نے اسے جیٹی عورت بنا دیا اس نے صبر کیا بہت صبر کیا اللہ نے اس کی اولا د کو نیک اور سعادت مند بنا دیا۔اس سے بڑا اجراور کوئی نہیں ہوتا فاخرہ سرخرو ہوئی فاروِق تر ندی کومحبت کی آہ لگ گئی۔محبت نے اُسے معاف کردیا۔سب کردارا پے انجام کو پہنچے۔ میں تہہ دل ہے مشکور ہوں دو نیز وہ کے مدیر کا شیف جو ہان کی جنہوں نے میری صلاحیتوں پر بھروسہ کیا میں بہت محبت ے شکر بیادا کرنا جا ہوں گی۔سدرہ مرتضی کا جس نے میری ہر قسط پڑھ کر اسپیشلی مجھے بتایا سراہا۔ رضوانہ کوثر، ﴿ خوله عرفان ، نفیسه سعید، فریده فری بسزنوید ہاشی ، نداحسنین انہیم انجم ، فریحه شبیر بسبل ، فرح عالم ، صدف آصف سعم اصغرِ، جس جس نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر میری تحریر پڑھی میں ان کی تہیہ دل سے شکر گز ار ہوں۔ رضوانه پرلس اور کانٹی جو ہان سب پڑھنے والوں کومیر امود باندسلام اجازت جا ہوں لی۔

تھ ڈیپر فوذیہ! آپ کا ناول قارمین نے بیند کیا اس کے لیے مبارک باور اُمید ہے آئندہ آپ کی

تحریریں ہمیں موصول ہوتی رہیں گی۔

🖂 اور بیہ ہیں ہماری ہے حدیبیاری رائیٹر سعد نیے عزیز آ فریڈی جو بہت عرصے سے بعد ملنے آئی ہیں ۔ ڈیئر رضوانہ پرکس اتنے عرصے بعد ملے تو محسوں ہوا تھا شاید محبت کے انداز میں بچھ نہ بچھ تو فرق پڑا ہو گالیکن جس طرح تم نے گلے لگایااور دوشیزہ میں لکھنے کے لیے نئے سرے ہے اُ کسایاوہ اچھالگا دو ثمیزہ ہے میرارشنہ یرا نا منہی الیکن عزت اور ساتھ نبھانے کا ہے۔اب میں کم لکھر ہی ہوں لیکن وو نمیز ہ کے لیے ضرور لکھتی رہوں گی ۔سب اینے پرانے لکھنے والوں کو بہت سلام اور دعا نتیں میری دعا ہے کہسہام صاحب اور اب منز ہ کا لگایا هوابيدرخت جميشه سرسبر وشادار

معے: بہت بیاری دوست ہم سب مہیں دل ہے خوش آید پد کہتے ہیں اور قارئین کے لیے بیقینا پیخوشی کی رے کہ اب انہیں دوشیزہ میں تیہاری تحریریں پڑھنے کو ملا کریں گی اور ہم نے اپنی دوست کو ہی نہیں ایک را ئیٹر کوبھی گلے لگایا تھا جونہ جانے فلم ہے کیوں ناطرتوڑ ہے بیٹھی تھی۔

🖂: ہماری بیاری مصنفہ شیم فضل خالق اپنے بیارے سے تصرے کے ساتھ تحفیل میں موجود ہیں۔ ڈیئر رضوانیہ پرنس سداخوش رہے۔السلام وعلیکم اُمیدے آپ خیریت سے ہوں گی ہمیشہ تو میں کاشی کے نام خط لکھا کرتی تھی لیکن جب چھیلی بارآپ نے تحفل میں میرے خط کا جواب دیا تو میں نے سوجا کہ اب خط پ کے نام لکھنا جا ہے۔امید ہے آپ لندن سے آ چکی ہوں گی۔اب ذراووشیزہ پرتبھرہ ہوجائے۔فہدمرزا سے سوال جواب ولچسپ رہے۔ایے آروائی کے پروگراموں پر ہرماہ تبھرہ ہوتا ہے۔رضوانہ .... بے جارے ہم نے کیا قصور کیا ہے اس کے پروگراموں کو کسی مہینے اپنے اوراق کی زینت بنایے نا ....؟ اتنے اچھے ا ا ڈرامے ہوئے ہیں اُس کے، رفعت سراج کا ناول دام دل خوبصورتی ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر ماہ پڑھنے ا ﴿ والوں کواس کا انتظار رہتا ہے رومیلہ خان کا فسانہ تھینک یوالٹدمیاں ، بہت اچھالگا۔ اُم مریم کا ناول رحمان رحیم





the work which is the work with the same with the same with

# ال سوسائل لات كاس كان المال ا

= Color of Grant

پرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گئلس، گنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں میں احرارے کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





آب کی نظر میں اس ماہ دوشیزہ کی بہترین تحریرکون سے؟

نوبر 2015

Downloaded From Palsociaty.com



S 0 (7)

السداسائيں ہرقبط ميں اپنی دلچيني قار مين کے دلوں ميں بوھائی ہے زمرنعيم ہميشہ اچھاتھتی ہیں اس باربھی بہت المجالكها الماس روى كا افسانه، بزيه سركار، بهت پيندآيا .....كيا هجي تصويريشي كي ہے مستقبل كى .....واقعي ا خرمیں بندہ سرکارنہیں رہتا ہیں بڑا ہوتا ہے۔ حنا بسری کا بحرآ گہی، دلیے پی تو تھالیکن خور سیکا کر دار قدرے کنفیوز کردیتے والاتھا۔ وہ حمز ہ پرویسی تنہیں کررہی تھی جوکرنی جا ہے تھی ،راحت وفاراجیوت کا افسانہ پاگل پر ﷺ تکھوںِ والی لڑکی میں محبت کی خوبصورتی نمایاں ہے۔ تیرے عشق نیجایا زبر دست ناول تھا جو دوشیزہ کے ہر اشارے کی جان ہوا کرتا تھا میرے سمیت ہر پڑھنے والے کو ہر ماہ دو شیز ہ کا انتظار اس ناول کی وجہ ہے ہوا کرتا تھا۔اس ناول کا تعیم زیروست تھا۔ یعنی کے بندے پرخدا کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے اور پیصرف بینا صرف اورصرف تمہارے قلم کی جادوگری ہے۔اگرتم تنقید کے ڈرسے لکھنا چھوڑ وگی توبیتمہاری ہارہوگی .....تم لکھو... ا پی قلم کی خوبصور تیاں بھیرو....تقید ہے مت گھبراؤ۔ باتی افسانے رہ گئے ہیں ،معذرت میمل ناول جیج رہی ہوں پلیز جلدی شائع کر دیجیے۔شکر ہے۔ رخسانہ سہام مرزا،منز ہسہام، کاشی چوہان سب کومیراسلام۔ بھے بھیم جی! آپ کا پیتھرہ ایک ماہ پرانا ہے اس ماہ کے رائیٹرز کومنانا اب آپ کا کام ہے آپ کامکمل ہ نا دل بہت ہی جلدود شیز ہ کی زینت ہے گا۔ 🖂:منعم اِصغر ڈیرہ غازی خان ہے لکھتے ہیں دوشیزہ کے پورےاسٹاف رضوانہ آیی اور دوشیزہ کی محفل ا میں موجود تمام لوگوں کومیراسلام اس بار دوشیز ہ بارہ کو ملا۔ ٹائٹل خوبصورت تھاسب سے پہلے دوشیز ہ کی محفل " میں قدم رکھا جہاں سب کے محبت ناموں نے محفل کو آٹھ جا ندلگائے ہوئے تھے۔ خاص کر زمر تعیم ، فرحین اظفر، (آپکودوشیزه میں دیکھ کربہت خوشی ہوئی آئندہ بھی آئی رہےگا) بیاری آیا نفیسہ سعید، رُح جو ہدری، ﴿ رَضُوانِهُ كُوثِرٌ ( آ پ كی دِعا وَل کے لیے میں تہددل ہے مشكور ہوں۔اللّٰدآ پ کوسلامت رکھے ) پیاری را ئیٹر بینا ﷺ عالیہ اور نداحسنین کی آمد نے سے بچے مجے خوش کر ویا۔ ہائی تبھرے بھی خوب تھے۔نفیسہ آیا اپنے لیٹر میں میرا ول ﴿ خوش کر دیا۔ آپ ہمیشہ سلامت رہیں آ میں ۔ اب کہانیوں کی طرف آؤں گا۔فہرست میں نفیسہ سعیدا در ندا ''حسنین کود مکھے کرخوشی ہوئی سب سے پہلے بھی انہی کو پڑھا۔' محبت دردو پتی ہے' فلزاا در شیزا کے گر دگھومتی ایک ادلچسپ تحریرجس میں کئی سبق پوشیدہ ہے۔ ہاں باپ کوشر دع ہی سے اولا دکو برابرر کھنا جا ہے۔ خیر ہاوی اور شیز ا ﴿ كوملا كرفلزا كوعقل دلا كربهت خوبصورت ايند كيا- پڙه كربهت مزه آيامبارك باد آياني مجھے ہر ماه آپ كى ايبى 🖁 تحریریں دوشیز ہیں جا ہے امید ہے اپ اپنے چھوٹے سے دوست کا کہانہیں ٹالیں گی اب آتے ہیں' ایک اللاقات كاطرف يهال بھى ندانے كمال كرديا ميں نے اب كوتو زيادہ پڑھائى نہيں مگرا يك دوتح روں نے ہى ﴿ مِهِ آبِ كَا فَين بنا ڈالا۔ اس ایک افسانے میں وہ سب پچھ تھا جوایک کہانی میں ہونا جا ہیے۔ بیٹ الفاظ کا چیناؤ،منظرکشی،مکالمےادرسب ایک سے بڑھ کرایک سبق آموز، ویلٹرن نداایی میدان مارلیا۔اُف تبھرہ کم

(دوشيزه 14)

الموكيا مختريب كرمورے پيا بھي ايك خوبصورت ناولث تھا دام دم اور تيرے عشق نيايا كاايند خوبصورت تھا۔

الملك ماه كوئى نياناول ہوگا۔افسانے بھی تمینوں خوب تھے۔میرا ناولٹ اس ماہ بھی نہیں تھا یانچ ماہ ہو گئے جیسے

اللہ و نے ،اب تو لگتا ہے کہ بھی آئے گائی نہیں ،میری درخواست ہے کہ جواب میں جھےا ہے ناولٹ کے بارے ا

ہیں آگاہ کردیا جائے کہ قابل اشاعت ہے یا ہیں اب اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ دوشیزہ کے ہر 🌓

﴿ قاری ولکھاری کواپنی حفظ وامان میں رکھے دوشیزہ بوں ہی ترقی کرتا رہے، جنوری میں دوشیزہ کی برتھے ڈے

بهجه: دُیبَرَمنعم! اگر اس ماه تمههارِا نا دلت نهیس جِصیا تو هرگز دل جِهوٹا مت کرو۔ جانبتے ہو مایوی انسان کی صلاحیتوں کے لیےز ہرقاتل کا درجہ رکھتی ہے۔بستم فٹافٹ ہمیں ایک اوراجھاساا فسانہ لکھ کرجیجوہم منتظر ہیں 🛚 تمہارےاندر لکھنے کی صلاحیت موجود ہے پلیز اُسے ضالع مت کرنا۔

⊠: سعد یہ عابد کراچی ہے ہماری محفل میں آئی ہیں۔ ماہ اکتوبر کے پریچے پر تنجرہ حاضر ہے۔تمام مستقل سلسلے ( دوشیزہ گلستان ہے لے کر بیوٹی گائیڈ تک )ہمیشہ کی طرح خوبصورت ترین تھے۔رفعت سراح ﴾ اور بینا عالیہ کے سلسلے وار ناول بڑی خوبصور تی ہے آ گے بڑھ رہے ہیں مگر جہاں تک اُم مریم کے ناولیٹ کی ﴿ باتِ ہے خوبصورت تحریر مگر جمود کا شکار بڑھتی ہوئی فضول طوالت کا احساس ہوتا ہے! س تحریر میں مصنفہ کے فلم کی ﷺ جا دوگری کے علاوہ کوئی خاص تشش محسوں نہیں ہوتی ۔اس دفعہ تمام ناولٹ ایک ہے بڑھ کرایک ہتھے۔نفیسہ سعید کی دردیلی محبت اور فو و بیرانا کی کمحول کی خطا دونوں ناولٹ بہترین ہے اللّٰد کرے زور فلم اور زیادہ ہو۔ ﴾ افسانوں کے ذکرخیر کے بنا تنصرہ نامکمل ہی تھہرے گا ایک ایک! فسانہ لکھاری کی محبت کا نبوت ہے تمام افسانے 🥍 خوب ہے خوب تر روبینہ شاہین اور منز ُہ ہاتھی سب افسانوں میں بازی لے کہنیں دعا ہے کہ دوشیز ہ یو نہی دن بدن ترقی کی منازل طے کرتا قار مین کے دل میں ہمیشہ اپنا مقام قائم رکھے آمیں۔اب اجازت جا ہیں کے ﴾ زندگی بخیرا گلے پریچے پرتبھرے کے ساتھ حاضر ہوں گئے بالفرض اس نا چیز کا بہتبھرہ دوشیزہ کی زینت بن

مع: بیاری سعدید! خوش آ مدید جمیس اُمید ہے کہ اس ماہ کے شارے کے لیے بھی آ پ کا تھرہ ہروفت

🖂: ہماری نئی رائیٹر تنزیلہ زاہدنے کراچی ہے ہمیں تبھرہ بھیجا ہے۔ رضوانہ جی کیسی ہیں آپ دوشیزہ اس ا بارجلدی ملا۔زمرتعیم کوا کتوبر کا ایوار و جیتنے پر بہت مبارک با دان کی تحریرعمدہ ہوئی ہے اوروہ اس ایوار و کے مسحق ہیں مہوش طالب نتی افسانہ نگار ہیں جال کی کہائی میں انہوں نے اچھا تنج دیاہے۔ فوذیدا حسان کا ناولٹ اچھا جا ر ہاہے۔اب دیکھیے اجالا کے ساتھے آئے کیا ہوتا ہے۔نفیسہ سعید کی کہائی بھی انجھی تھی اور ہاں فواد کا انٹرویو بڑھ کرا چھالگا۔اب اجازت جا ہوں کی انشاءاللہ اگلی بارا فسانے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔

ي : وْ يَرُ تَنزيله! بِيتُوا بَهِي خبر ہے كه الحلے ماه آپ افسانے كے ساتھ آئيں كى لکھناشروع كرديانه....؟ ایمان علی ہماری نئی مہمان ہیں اور ہم سے پوچھ رہی ہیں۔ ہیں آ ب کے پر ہے میں افساندار سال کرنا جا ہتی ہوں آ بے کے ادارے کے اصول وشرا نظ کیالا زم ہیں۔

تھ: ایمان! آپ افسانہ ضرور جھیجیں اس ہے پہلے ایک بارآپ دوشیزہ میں چھیچا فسانوں اور ناولیٹ کو 🖟 ا ضرور پڑھ لیجیے گاتو آپ کوخود بخو داصول وشرا نظاکاعلم ہوجائے گاہم نے نئے رائیٹر کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ا ہے اور معیاری تحریروں نے خودا پی جگہ بنائی ہے۔ کھا: پیاری می رضوانہ کوٹر ہماری در پینہ ساتھی نے لا ہور سے ہمیں تبھرہ بھیجا ہے۔ ڈیئر رضوانہ اکتوبر کا



ووثيزه ..... سرورق خوبصورت محفل عروج بيه- دام دل بهت خوب، بينا عاليه كا ناول بهترين ان كومبارك باد، آرجهان رحیم سداسا نمیں اچھاہے ،فو ذیبے احسان کا ناول خاصا دلجیسے صفیہ سلطانہ کی تحریر بہت خوب رہی نگہت اعظمی کا نام خاص ہے ۔مہوش اورندااحیقااضا فہ ہیں قلم قبیلہ میں ،تمام سلسلے بہت اجھے ہیں ۔ مع: بیاری می رضواند! آب کے خط میں اس بارسب اچھا اچھار ہا ہم جانتے ہیں کہ آ کل آپ کی طبیعت ناساز چل رہی ہے تب ہی تبعرہ جلدی میں لکھانظر آرہاہے اللہ آپ کوجلدی سے صحت یاب کرے۔ (آمین) 🖂 : لا ہور سے ہماری بیاری می را ئیٹر زمر تعیم اینے تبھر ہے کے ساتھ ہماری تحفل میں تشریف لا رہی ہیں ڈیئر رضوا نداس بار دوشیزہ معمول ہے ہٹ کر لگا۔ منزہ کا ادابیمکین یانی آ نکھوں میں بھر لایا۔ محفل میں آ کر بہت خوتی محسوں ہوئی ہے اس بارصفیہ سلطانہ علی کا تبھرہ اور رنگ کا بنات میں ان کی تحریر بہت بسند آئی آ پ ﴿لُوكُولِ نِے انٹرویو کا جو نیاسلسلہ شروع کیا ہے وہ زبر دست ہے شگفتہ شفیق کو بیٹے کا نکاح اور بیناعالیہ کو کا میاب اناول لکھنے کی ڈھیروں مبارک باد\_افسانوں میںعمودی چٹان اور حال زیادہ پیند آئے ویسے سارے ہی انسانے بہت اچھے رہے۔' محبت ورد دیتی ہے پڑھ کرمحسوں ہوا جیسے یہ پہلے بھی کہیں پڑھا تھا بھی بھی کہانیوں میں کا ٹی مطابقت بھی ہوجا بی ہے شاید ہے بھی ایسا ہی کوئی اتفاق ہے اپنانیا ناول جلد ہی روانہ کروں گی۔ تھ: انچھی زمر! آپ کے تبھرے کا سب ہی کوانتظار رہتا ہے آئندہ ذرا جلدی بھیجے گا ہم آپ کے ناول 🖂 اگراچی ہے ندیامسعود جوابھی ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے لوئی ہیں۔خوشی ہے جگمگاتے چہرے کے ساتھ ہمیں بتارہی ہیں کہ ڈیئر رضوانہ حج ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کوادا کرنے کے بعدا نسان اینے اندر بہت بڑی تبدیلی محسوں کرتاہے مجھے اس کمھے ایسامحسوں ہور ہاتھا جیسے میں اللہ کے بہت قریب ہول یقین ﴾ چانواللہ ہے دل کی گہرائیوں ہے معافی مانگتے ہوئے اپنی بہت جھوٹی جھوٹی سی خطاجیں بھی بے اختیار یاد آئی کنئیں۔جن کی میری نظر میں گوئی اہمیت ہی نہیں تھی جب ہم حج پر جارہے تنصفو ول میں سیجھ ڈرتھا 50 ڈگری تمپریچر کا خوف دامن گیرتھالیکن وہاں جا کر ذراسی بھی پریشائی تہیں ہوئی۔اگر قافلے کا گائیڈ اچھا ہوتو پھرکوئی مشکل نہیں ہوئی اور ہر کام آ سائی ہے ہوتا جلاجا تا ہے۔ تھ: بہت پیاری ندیا! سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے حج کی بے شارمبار کباد قبول کرو \_تمہاری باتوں نے تحفل میں بڑامقدس سااجالا بلھیردیا ہے۔ 🖂 : اوریہ ہیں ہماری شمینہ عرفان جن کے مزاج میں بچھ کری نظر آ رہی ہیں ڈییرَ رضوانہ برنس کس میں ہمت ہے جو تھی بات سے محتر مدنفیسہ سعید کی خدمت میں عرض ہے۔ کے معلوم تھا اس شے کی بچھ میں کی ہوگی گاں تھا تیرے طرز جبر میں شائشگی ہوگی محتر مهلفظ او او اسے و ہن کی اختر اح نہیں سمجھا تھا بلکہ ہندی زبان سے متاثر ہوناسمجھ کے لفظ آٹو ا لکھنے پر نا پہندیدگی کا ظہار کیا تھا مجھے نہیں پتا کہ آپ عمرے کون سے جھے میں ہیں آج کل کے نوجوان سل اور ا اس سل کے لکھاری اپنی اردوز بان میں ہندی الفاظ و آمیزش بڑے فخر بیا نداز میں کرتے ہیں آپ کو مجھے ا ONLINE LIBRARY

# 

دوشیزه اپ برٹ صنے والوں کی رائے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے ہم جاہتے ہیں کہ آب اپ و وشیزه و شیزه و شیزه اللہ میں کیا دیکھنا جاہتے ہیں ہمیں بنا کیں۔ واکون سے سلسلے ہیں جن کی آب می محسوں کرتے ہیں اور جاہتے ہیں کہ وہ ہر ماہ یا بندی سے دوشیزه کی اور جاہتے ہیں کہ وہ ہر ماہ یا بندی سے دوشیزه کی زینت بنیں۔

دوشیزہ اپنے بڑھنے والول کی بے انتہا قدر کرتا ہے اور جا ہوا ہے اور جا ہے اور جا ہے اور جا ہے اور جا ہے کہ آ ب ہر کھے ہماری رہنمائی کریں تا کہ دوشیزہ کومزیر نکھا را جا سکے۔

﴾ بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہےلفظ آٹو رکشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کستان میں ہمیشہ ہے رکشہ کہا گیا ﴿ 🗓 ہےاور ہندوستان میں آٹو اور آپ کاتعلق یا کستان ہے ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے الفاظ لکھنے میں آزاد 🎚 أبول تومحتر مه خدا كاشكرادا تيجيح كه آپ كوايك آزاد وطن ميسر آيا، جهال آپ ايناظ لکھنے ميں آزاد ہيں د کھے رہی ہیں آپ پڑھ رہی ہیں ناشیوینا والے کیے مسلمانوں کی آزا دی کوختم کرنے کے دریے ہیں۔محترمہ 🛊 تنقید برداشت کرنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے میرا جو خط دوشیز ہ کے تتمبر کے شارے میں شاکع ہوا ہے جس کے 🎚 ﴾ بارے میں رضوانہ پرنس نے کہا کہ سمجھ چیزیں یالیسی میں آ جاتی ہیں۔ورنہ آ پ کالممل تبصرہ شائع کرتے ہیہ یقیناً رضوانہ پرلس کا بڑا بن تھا کے اتن سخت تنقید کے بعد میرے تبھرے کواحھا کہا میرے خط کا پچھ حصہ شاکع کیا ﴿ ورنہ وہ بھی اینے ادارے میں آزاد ہیں۔ بیاری رضوانہ ہوسکتا ہے میرابیہ خط بھی یالیسی کی نظر ہوجائے اور ہاں ا یادآیا ہم نے توبرے مان سے 5 اکتوبرکوائی تاریخ بیدائش بتائی کے استے لوگوں کے دنیامی آنے کی مبارک باددی جاتی ہے توشاید ہم کوبھی جاہے باتوں میں۔ جاندی جھلملائے ہم تو ہر چیز کا بہت شوق رکھتے ہیں ہی دجہ ہے کہ آسٹریلیا، سعودی عرب امریکہ اور پاکستان ہے لا تعداد فون آئے 5 اکتوبر لیعنی ہماری سالگرہ پر سیکن ﴾ آپ نے بذریعہ دوشیزہ یا دنہ کیا تو تھوڑ اسائملین یانی آتے آتے رہ گیا کہ شاید بچھلا خطاس کی وجہ ہو۔ میں اس آٹو کی وجہ ہے ہم تھرہ کرنے سے قاصر ہیں۔اجازت۔

مع : مائی ڈیئر تمینہ۔ آپ نے تھیک کہا ہمیں آپ کا آٹو نامہ کافی ایڈیٹ کرنا پڑا ہے۔ محبت اور خلوص سے ہلتی اس محفل ہیں محض ایک آٹو کی دجہ ہے کوئی بدمزگی نہیں ہوئی جا ہیے۔ابیا کرتے ہیں ہم اسے آٹو رکشہ کر دیتے ہیں۔ چلیے اب اسی بات پر ہنس دیں اور ثمینہ میں اکتوبر میں آپ کا کوئی خطابیں ملا پھر بھلا ہمیں آپ کی

سالگرہ کا کیسے پیاچلناچلیے اب ہم سب مل کرانی ثمینہ جی کے لیے ہپی برتھوڈے گاتے ہیں ہمیشہ سلامت رہے۔ 🖂: ہماری محفل کی ہر دل عزیز خولہ عرفان محفل میں شریک ہیں۔ محتر م وعزیز رضوانہ پرنس صاحبہ مدیمیہ ما ہنامہ دوشیز ہ ڈانجسٹ السلا وعلیم ۔امیدوں اور دعاوں کےساتھ آپ کی محفل میں مختصری عبگہ لینے آ رہی ہوں ﴿ كيونكه آج انيس اكتوبر كا دن الله حافظ كهه جِكاہے اور ہم دوشيز ہ كے فراق ميں مبتلا ديدہ ودل فرش را ہ كيے بيٹھے ا ہیں کہ کب میاں جی کے وہ مبارک قدم آئیں گے جب ان کے ہاتھوں میں دوشیزہ نظر آئے گا۔ تبھرہ لکھنے کا انتظار کرنے میں ساعت شمولیت محفل دوشیزہ گزرجائے گی اس لیے اس امید کے ساتھ کہ ماہ اکتوبر کا دوشیزہ بھی مہکتا ہوا ہی ملے گااس کا تبصرہ ادھار کھتے ہیں ۔ پرنسز ایک افسانہ نظر دوشیزہ کررہی ہوں اگر پیند ہے تو ﴿ ضرورحوصله افزائي فرمائي كافي الحال استهوڙے كو بہت سمجھ ليس كەكل انشاء الله اس خط اورا فسانے كونظر محكمه

🖔 ڈاک کردوں کی ۔ دوشیزہ اہلیان ، کانٹی صاحب اور پرنسز کے لیے ہر دم دعا گو۔ تھ بیاری خولہ! آپ کا افساندل گیا ہے اس پرہے سے فراغت یا کر جلدی ہی اسے پڑھ لیں گے اور آپ کے لیے تواس محفل میں جگہ ہی جگہ ہے ۔ اور پیاری خولہ اپنے میاں جی ہے کہ کراس بار دوشیزہ 🖁 جلدی منگوالینا که تعمره ضروری ہے آ ب کا۔

کے محتر مہرضوانہ برنس السلام وعلیم امید کرتی ہوں آپ اور آپ کا بورا اسٹاف خیریت سے ہوگا تمام اللہ معلیم معلیم اللہ معلیم معلیم معلیم اللہ معلیم اللہ معلیم معلی



﴿ مُونَى آھے بربھی دوشیزہ کی تحفل میں سب کے تبصروں نے لطف اندوز کیا۔نفیسے سعید کی تحریر پرفلزا کے ساتھ بہت الی فلزاجیسی لڑکیوں کے لیے سبق تھا۔ارج کل را نا کی تحریر مزادے گئی۔ نگہت اعظمی کی تحریر بہت انجھی تھی ہے ہے الله كا راسته آسان نہيں ہوتا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ماہ وش طالب کی تحریبھی سبق آ موز کھی مکمل ناول اُم مریم کا أز برست چل رہاہے۔ تمام لکھا يوں نے اپنے فلم سے بھر پورانصاف كيا۔ ميم رضوانہ پرلس آپ سے كال پربات 🖟 کر کے بہت اچھالگا۔خاص طور پر ماشاءاللہ آ ہے جو لئے کا انداز بہت اچھا ہے۔اپنی ایک تحریر جیج رہی ہوں ﷺ جُرم محبت کے نام سے ہوسکتا ہے اچھی لگ جائے ہوسکتا ہے اچھی نہ لگے۔ جو بھی ہواپ اور کاشی بھائی حوصلہ افزائی بہت اچھی کرتے ہیں جو ہرکوئی نہیں کرسکتا۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت جا ہتی ہوں۔ تھے بہت اچھی فرح آپ کا افسانہ یقیناً اچھا ہوگا۔ بس ہمیں پڑھنے کے لیے تھوڑا ساوفت و پیجیے اور ا یے ہی ہمیں محبوں کے ساتھ ہمیشہ یاد کرنی رہے۔ 🖂 : ہماری نِی ککھاری حنامہر ہم ہے یوچھ رہی ہیں۔ ٹوبیرُ رضوانہ آپی السلام وعلیم اُمید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں کی ۔ آپی جی میں دوشیزہ ڈانجسٹ میں اپنی اسٹوری بھیجنا جا ہتی ہوں مجھے ایک فرینڈ نے کہا ﴿ كَدِينِ بِهِكَ آبِ كُو خطالُهُ كُر يَوجِهِ لُول لَيكن مِين نے آپ كے جواب كا انتظار كيے بغير افسانيا ٓپ كؤھيج ديا ہے ﴿ بِلْمِيزِ آ بِ مِجْھے بتادیں کہ بیقابل اشاعت ہے کہبیں۔ کھ : مائی ڈیئر حنا اینچ ہمیں بہت خوشی محسون ہور ہی ہے کہ آب جیسی پیاری پیاری من بی را سیٹرز ہمارے فیبلے میں شامل ہورہی ہیں۔انشاءاللہ اس شارے سے فرصت یا کرسب کی تحریروں کو براھیں گے بس ڈیبڑ افسانہ جھیجئے کے بعد تھوڑ اساصر بھیضروری ہوتا ہے۔تھیک ہےنا؟ 🖂: ہماری دوشیزہ کی بہت پرانی اور کم شدہ رائیٹر آج اشنے عرصے کے بعد ہم ہے ملنے آئی ہیں اور ہیں ہیں ہماری مابیناز رائیٹرآ سیبے رزاقی بیاری رضوانہ آج نہ جانے کیوں حمہیں بطور ایڈیٹر دوشیز ہ میں ﴿ مَكُوكُر بِهِتِ مِي بِرانَى مادول نے آگھیرااور میں خووبخو داس تحفل میں چکیآ ئی تم سے فون پر بھی بات ہوئی ہےاور تمہارے پرزور اصرار پرمیں نے ایک افسانہ شروع کیا تو کیا ہے کیکن ویکھتے ہیں کہ کب یا پیٹھیل ﴿ كُو بِهِ بِيتَا ہے كہا يك عرصه ہوگيا ہے قلم ہے بچھڑے ہوئے منزہ كوميراسلام كہنا۔ مع: بہت بیاری بیاری می آسیہ! قسم نے تم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ بہت بڑا علم کررہی ہو تمہار ہے

کتنے ہی فینز ہیں جو تمہیں پڑھنا جاہتے ہیں بس ہم چھ جانتے سالگرہ نمبر کے لیے فافٹ ایناا فسانہ مکمل ﴿ كرو-ہم انظار كررہے ہیں۔

روے ہے۔ ہر سیار سررہے ہیں۔ ﷺ برمنگھم سے صبااے خان ہمیں گھتی ہیں۔السلام وعلیکم ڈیئر آپی آپ لندن آ میں اور آپ سے ملا قات نہیں ہوسکی جس کاافسوں ہے آپی میں دوشیز و میں کہانیاں بھیجنا جا ہتی ہوں وہ شائع ہوجا میں گی۔ مع: بہت پیاری صالمہارانام ہی ہمیں ایک رائیٹرجیسانام لگ رہاہے یقیناً تمہاری تحریب بھی اس کا ا ا خرہوگا۔ نوبس جلدی ہے اپنی کہانیاں بھیج دواگراچھی ہو میں تو منہیں زیادہ انظار نہیں کرنایڑے گا۔ ﷺ: لا ہور سے ہماری متحفل میں تشریف لائے ہیں شامی اختشام انسلام و علیم رضوانہ آپی۔ میں نے اللہ اور سے ہماری متحفل میں تشریف لائے ہیں شامی اختشام انسلام و علیم رضوانہ آپی۔ میں نے ہیں ہے اللہ اول اک نے موڑیر، ایک ہی نشت میں پڑھ ڈالا۔ بہت ہی اچھالگا آپ کی کہانی نے شروع ہے اللہ آ ب كا ناول اك في مور ير، ايك بى نشت ميں يراه و الا بهت بى اچھالگا آ ب كى كہانى نے شروع سے



پراسرارنمبر 1 اور 2 کی پذیرائی کے بعد پراسرارنمبر 3

ا يك ايساشا همكارشاره جس ميں دل د ہلا دينے والي وہ بيجي بيانياں شامل ہيں جو

آپ کو چو نکنے برمجبور کردیں گی۔

آپ کان بیندیده رائٹرز کے فلم سے جوآپ کی نبض شناس ہیں ۔

جن کی کہانیوں کا آپ کوانتظار زہتاہے۔

جنوں، بھوتوں اورار واح خبیثہ کی الیمی کہانیاں جو واقعی آپ کوخوف میں مبتلا

کروس گی ۔

ہمارادعویٰ ہے!

اس سے سلے،

الیی نا قابلِ یقین ، دہشت انگیز اور خوفناک کہانیاں شاید ہی آ ب نے پر بھی ہوں۔

آج ہی اینے ہاکریا قریبی بک اسٹال پر اپنی کالی مختص کرالیس پ

ایک ایسایادگارشارہ،جس کاانتظار کیاجا تاہے۔

كبانيان كاماه وتمبركا شاره براسرارمبر 3 موكا

الجنت حصرات نوث فرم

Click on http://www.paksociety.com for more

آ خریک جکڑے رکھا۔ آپی میں نے اپناایک اور افسانہ ابا کی بختاور' کافی پیہلے بھیا تھا اس کے متعلق بجھے بتا میں گی۔

سے: ایجھے شامی! ناول کی پسندیدگی کاشکر ہے۔ 'اہا کی بختاور' فی الحال ہماری نظر ہے تو نہیں گزری کیکن فکرنہیں کرو فرصت یاتے ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے بلیز ہمیں مزیدتح بریں بھی بھی بھیجونہ۔

رین رور سے پیسے من ہسے و معرف ہیں۔ اسلام علیم رضوانہ کسی ہیں آپ رضوانہ میں نے دوشیزہ اسلام علیم رضوانہ کسی ہیں آپ رضوانہ میں نے دوشیزہ میں اپناناولٹ کی پہلی اوی سوڈ بجھی تھی میں جا ہتی ہوں کہ پہلے آپ سے کنفرم کرلوں کہ آپ قسط وارناولٹ لگا مجھی رہیں ہیں یا نہیں بلیز مجھے جلدی بتادیں اور یہ بھی بتادیں کہ اگر ببند آیا ہے تو یہ کب تک لگ جائے گا۔

ا کھن آ سہ ڈیئر! بھی شمل پرسرسوں جمانے کی نہیں ہورہی کاش آپ آکر دیکھ سکتیں کہ ہمارے آ س باس افسانوں اور ناولٹ کا کتنا بڑا ہجوم ہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں بس ووست آ ب ہے نہیں آ اینے سب لکھاریوں سے گزارش ہے کہانی تحریر سمجنے کے بعد ہمیں تھوڑ اساوفت ضرور دینے کی کوشش کیا

كريں۔ آسيہ آپ ہميں آفس كے نمبر پر فون كركيں۔

کے اسلم شہراد رحمانی پہلی بار سیالکوٹ سے ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں۔ محتر مدرضوانہ پرٹس میں کے انفاق سے پہلی بار دوشیزہ دانجسٹ کامطالعہ اپنے ٹرین کے سفر کے دوران کیااور میراسفری تقیناً بغیر کسی اللہ بوریت کے گزرا۔ افسانے ناولٹ سب ہی بہت دل بھی سے بڑھے۔ دوشیزہ گلتان کے لطفے اپنے ساتھ بیسٹھے ہم سفر کو بھی سنائے لیعنی ہماراڈ بہتہ تہوں ہے بھی گونجا بخفل بھی بڑھی اور اسی وقت دل میں سوچ لیا گہر بہتے کہ آپ میراخط بھا پی بھی ہیں یا گائس ڈریہ ہے کہ آپ میراخط بھا پی بھی ہیں یا گائس ڈریہ ہے کہ آپ میراخط بھا پی بھی ہیں یا گائس ڈریہ ہے کہ آپ میراخط بھا پی بھی ہیں یا گائس اس کے بارے میں نہیں بتایا اگر جھپ گیا تو بھر سب کو بتاؤں گا۔اللہ اللہ کومزید عزت اور کامیابی سے نوازے۔

اسے کومزید عزت اور کامیابی سے نوازے۔

اً جا كيس تحكيه اتب توخط حجيب كيانه - بس بيدساله سب كودِ كها دي \_

دوستو ایمحفل کے اختتام پر ہمیں اپنی را ئیٹر زاور قار مین سے ایک گزارش بھی کرنی ہے کہ وہ پر ہے کے متعلق یا اپنی تحریر کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو پلیز آفس کے نمبر پرفون کر کے یا خطاکھ کر ہم اسے بوجھ لیا کریں کیونکہ میسیجز پرفر وافر واسب کوجواب ویٹا ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا خطاحفل میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ملائی نہیں۔ پلیز اسی وجہ ہے آپ ہم سے خفا آ ہے کا خطاحفل میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ملائی نہیں۔ پلیز اسی وجہ ہے آپ ہم سے خفا آ ہمت ہوا کریں۔ ہمیں اپنا ہرقاری ول سے عزیز ہے۔

اجهاساتھیو! آپسب کی نذربیشعرکرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت جاہتے ہیں۔

ہے دور آشوب دوئی ہے، مگر میراحوملہ سلامت وعاؤں کی طالب میں سب کے بارے میں سوچھا ہوں، مجھے دعاؤں میں یادر کھیے رضوانہ پرنس

دوسیزه 21



فرين بحى إلى Beauty With the Brains آب ہی کے لیے کہا گیاہے؟

سوہائے: جی بالکل اور مجھے نار ہے کہ میں خوبصورت بھی ہوں اور ذہیں بھی۔

هم: اجهابتايي شوبز كي طرف كيية نا موا؟ سوہائے میں نے جیوے آنے والے ڈرامے سات بردوں میں کام کیا بیمیرا بہلا قابل ذکرڈرامہ بھا بس بہیں ہے انتدا ہوئی اس کے بعد ہم ٹی وی ے تنہائی ، کھویا کھویا جا ند، برشتے کچھا دھورے سے اور پھرجيو ميں ہے بيارے افضل\_

ہم: ابتدا آب نے ڈراموں سے کی ....؟ سومائے جہیں سب سے سکے میں نے ماڈلنگ کی اور بیربات ہے2012 کی ٹیکی فلم میری یاسرنواز کی انجمن تھی جس پر مجھے تر نگ ایوارڈ ملا۔

سوہائے: ( کچھسوچے ہوئے) ہاں آپ کہہ ہم: آپ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں ..... جھے ابھی بہت سارا کام کرناہے بہت

آ ہے آج آج آپ کی ماہ قات سوہانے علی ہے کروا میں۔

ہم بوں تو تسی خاتون سے ان کی عمر ہو چھنا نہایت غیرا خلاتی بات ہے تگر آی لاکھوں دلوں کی دعود کن ہمارے مراصنے والے بھی آ ی ک Date of Birth واناعایں گ؟

سوبائے: ادائے بے تیازی سے بالوں کو جھنکا دیتے ہوئے مجھے کوئی اعتراض تہیں عمر چھیانے میں May 13 May اور سال 94 لا ہور میں پیدا

مم ال كامطلب مواكرة بكاتعلق برج جوزا ہے ہے لیعنی آپ دوہری شخصیت کی مالک

: سوہائے: زور سے بنتے ہوئے ..... كون دوہر میں مصیت کا مالک ہیں ہوتا گھر میں کھ باہر بچھ ہم: اور اس کے بعد آپ نے ہیجھے مڑکر نہیں دوستوں بچھ وشمنوں میں بچھ ۔۔۔۔ بیکے اگر اس کو دیکھا؟ یوزیٹیو کی لیاتواس کو Diplomacy کہتے ہیں۔



آگے جانا ہے۔

موہائے: (سنجیدگی سے) دیکھیے جب آ ہے کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ ویکھے بھی جاتے ہیں بیدونو ںلوگ شوہز سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو اگر میراان کے ساتھ نام لیا جارہا ہے تو کوئی حرج تہیں ہاں کسی کھلاڑی کے ساتھ لیا جائے تو پھر حیران ہونا چاہیے۔

ہم: سوہائے میہ بتائے آپ نے اپنی look بالكل بدل لى ہےاس ميس كم كا ہاتھ ہے۔ سوہائے: جی تیہ آپ نے ٹھیک کہا کہ میں نے ایے آ ب کومکمل طور پر Change کرلیا ہے اوراس میں نبیلا کا بہت ہاتھ ہے اور ڈریسر مجھے Sana safi naz کے پیندآتے ہیں۔

ہم سوہائے جل آپ کی بہن ہیں تو کیا مقابلے کی فضا رہتی ہے کیونکہ آپ دونوں ہی بہترین ا يكثنگ كرتي بين؟

سوہائے: جی مقابلہ این Correction کی صد تک تو ضرور کرتے ہیں تھی بات تو سے کہ پھر دونوں کو ایک دوسرے کی بہت Support ای

ہم جوانی پھر ہیں آنی کی میگاہٹ کے بعد کیسا محسوس کرتی ہیں .....؟

سوہائے: بہت احجما اور پھر جو رسیانس ہمیں لوگوں نے دیا ہے اس نے تو دل خوش ہی کر دیا اس کامیابی نے اور قلمیں کرنی کی ہمت دی۔

ہم: سوہائے ہماری بھی دعاہے کہ اللہ آب کو دن دو کئی رات چو کنی ترقی وے۔ آپ نے ہمیں ونت دیااس کابهت شکرید

یا کستان انڈسٹری کی اس حسین اور نمسن ادا کارہ ے انٹروبوتمام ہوا۔اس شرط کے ساتھ کہ انٹروبوک عكدرازيس رهي جائے۔

☆☆.....☆☆

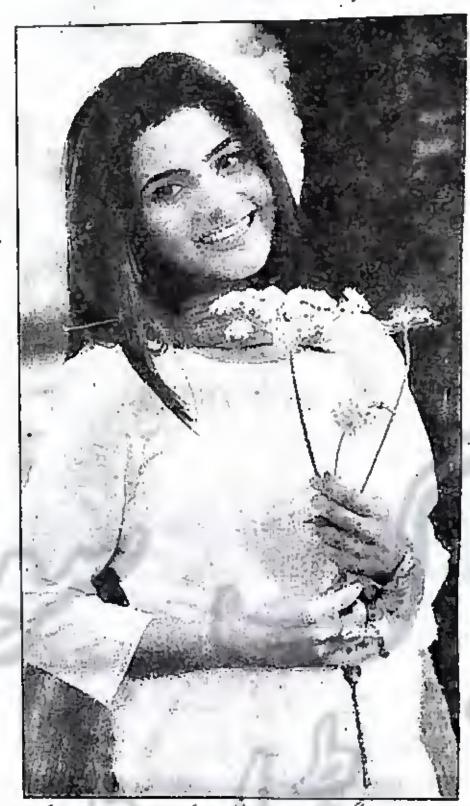

ہم: لوگ آپ ڈائس کے معترف ہیں کیا یا قاعدہ کہیں ہے سکھاہے؟

سوہائے: میں بہت بریکش کی قائل ہوں با قاعدہ سیکھا تونہیں کہہ سکتے لیکن مجھے جنون ہے ڈانس کرنے کا اور شاید اس کیے میرا کوئی ٹائی

مم : اجھا سوہائے کسی زمانے میں آب کا نام فوادخان ادرآج کل پردڈ پوسر پاسرنواز کے ساتھ نیا جار ہاہے ان افواہوں میں کتنی سیائی ہے؟ سومائ: (بلیک تشن سے مند چھیاتے ہوئے) آپ کہاں ہے بیمعلومات لاتے ہیں ..... ہم: بیہ جھوڑیں کہ معلومات کہاں ہے آتی ہے آبہامیں ہے ہے؟

REAL C

Section



پاس کیا اور FC کا کے لاہور سے بیچلر کیا۔عاطف اسلم نے پی اے ایف اسکول کی ظرف سے کر کٹ کے لیے میچز تھیلے موسیقی کی ابتدا 'جل' بینڈ سے عاطف نے اپنی دوست عاطف اسلم 12 مارچ 1983 کووز رہے آباد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم لاڑکانہ کے کمبر لی اسکول سے حاصل کی اس کے بعد سینٹ بال کیمبرج اسکول راولینڈی سے 0 لیول کا امتحان





FEAT NO

Click on http://www.paksociety.com for more

عاطف کے تین گانے شامل ہیں، جنہیں کر کیش نے بہت پہلے سراہا پھری رانائر کی فلم میں بھی دو گانے گائے! ماطف کی آواز، بولی وڈ فلمز کے لیے جیسے ضروری ہوگئ ہے، اس سے زیادہ سویٹ اورر دمینئک آوازاس وقت کسی اور سنگر کی نہیں مائی جاتی! حال ہی میں عاطف نے صابری برا دران کی تاج دار حرم .....، کوری فریش کر کے اس میدان میں بھی کامیابی پالی ہے! شعیب منصور کی میں بطور ہیرو کیمرے کے سامنے آکر بھی فود اعتمادی اور کامیابی پالی ہے! شعیب منصور کی خود اعتمادی اور کامیابی کو برقر ار رکھا! عاطف کو خود اعتمادی اور کامیابی کو برقر ار رکھا! عاطف کو یا گئی سے اسٹائل ایوارڈ زمل چکے ہیں، اس کے علاوہ حکومت یا کستان کی جانب سے تغمیر انتہاز بھی علاوہ حکومت یا کستان کی جانب سے تغمیر انتہاز بھی



ملاہے! بھارت کے سب سے برے ملم ابوار ذیبی تبین مرتبہ نا مزدگی کا اعز از بھی عاطف کے پاس

ہمیں اپنے اس سپوت پر فخر ہونا جا ہے جس نے پاکستان کا نام دنیا کھر میں اپنی خوبصورت گائیکی اور غیر معمولی شخصیت کی وجہ ہے روشن کیا۔

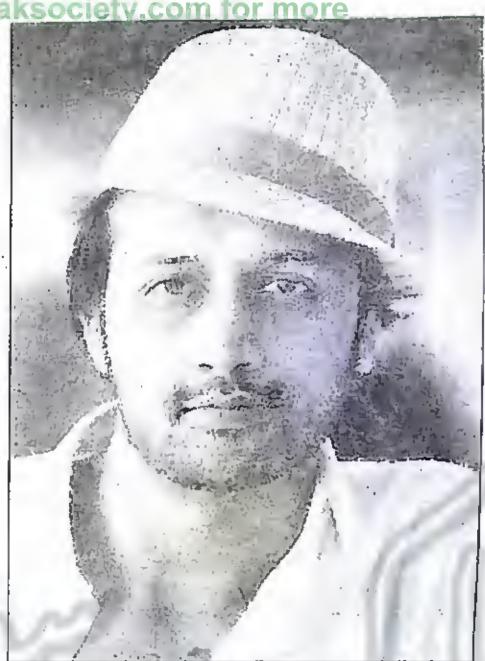

سارہ ہے 0 3 ماری 1 3 2 0 0 کو لا ہور میں شادی کی .... عاطف اسلم نصرت فتح علی خان کے بہت بڑے فین ہیں۔ عاطف اسلم نے یا کستان اور بھارت میں ہی

عاطف کی آ واز، بولی و ڈفلمز کے لیے جیسے ضروری ہوگئ ہے، اس سے زیادہ سویٹ اور رومیؤک ہے اس سے زیادہ سویٹ اور رومیؤک آ واز اس وقت کسی اور سنگر کی نہیں مانی جاتی ! حال ہی میں عاطف نے صابری برادران کی تاج دارِحرم میں کوری فریش کر کے اس میدان میں بھی کامیابی پالی ہے اس میدان میں بھی کامیابی پالی ہے



بہت جان دار ادا کاری کی ہے۔ عالیہ بھٹ کا نام سنتے ہی Sid کا چبرہ لال ہوجاتا ہے غصے سے ہیں

بِيَعَارِ تِي فَلَمُ نَكُرِي كَا الْجُعِرْمَا مِوا بِيهِ مِيرِو 16 جنوري 1985 كود ہلى ميں پيدا ہوا۔ سدھارتھ نے اپنے لن

جناب محبت ے۔Sidاورعالیہ بخٹ کے معاشقے کے آج کل بہت ....<u>ي ۽ ي</u> وونول أكثر ساتجه ویکھے جاتے ہیں۔6 انت کیجای بیندسم تعداد میں روز بروز اصافه ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور سے لزبكيال سدهارته كو بہت بیند کرتی ہیں۔ انتهائی بڑھے کھے

Downloaded From aksociety.com

ماڈلنگ سے کی۔ بہلی فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر پرتھی جو بری بٹ تابت ہوئی۔فلم فیئر ابوارڈ حاصل کرنے والے ایس هیرو کی دو اور فلمیں اس وقت شائقین سب ہے بے عدمقبول یں بہلی ہنتی تو سینسی اور دوسری ایک ولن ان دونول فلمول میں بھی سدھارتھ نے

بدائد عير

SENE OH

.Click.on http://www سے بہت بیار ہے اور فارغ وفت میں وہ بہت شاپیّگ



كرتا بي خبريل بن كه فلم Bang Bang 2 يس

6 نٹ کے اس ہینڈسم اداکار کے فینز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور سے لڑکیاں سدھارتھ کو بہت بسند کرتی ہیں۔ انہائی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھنے والے Sid کی دو بہن اور بھائی ہیں۔ Sid کی دو بہن اور بھائی ہیں۔ شاہ رخ کا فین ہے اور فنٹ بال کا شیدائی۔ شاہ رخ کا فین ہے اور فنٹ بال کا شیدائی۔

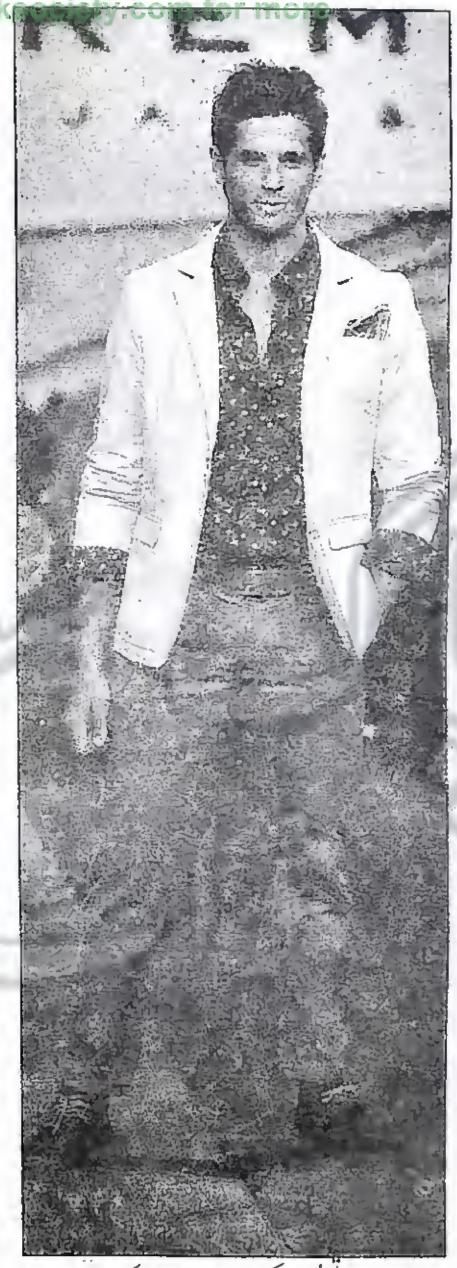

خاندان سے تعلق رکھنے والے Sid کی دو جہن اور بھائی ہیں۔Sid شاہ رخ کا فین ہے اور فٹ بال کا شیدائی۔ نیلا رنگ بہت پیند ہے اور شیٹھے میں گلا جامن شیدائی۔ نیلا رنگ بہت پیند ہے اور شیٹھے میں گلا جامن اور جلیمی پیندیدہ ہیں۔Sid کوایخ این Oscar پالتو گئے



اور مزاحیه بروگرامول کو جس طرح ARY و تجیٹل نے اجا کر کیا ہے اسے بین الاقوای سطح پر شہرت کی ہے جس کی تازہ مثال مزاحيه کھيل بليلے اور گڏ مارننگ ماکستان قابل ذکر

ناظرین گرامی ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سریل اورسوپ کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہاری کوششیں ہوتی ہے کہ ہم انتھے ڈراے آپ ناظر من کے لیے خلیق کریں وہ شائقین طنز ومزاح



اے آروائی ہیں اے آروائی کے ناظرین کے جانے والوں ا کے طویل فہرست ہے بیروا حدیثیل ہے جسے ہرعمر کے لوگ دیکھتے ہیں نو جوانوں کا دل مجلتا ہے تو وہ دی میوزک کے بروگراموں سے محظوظ ہوتے ہیں، معصوم نیجے نیک چینل سے کارٹون دیکھ کر

کے بروکرام' دل پذیر شؤ نے وقو فیاں اور تاشے سك كام وافعي اين مثال آب بين دنيا كي تلخيون اور الجھنوں ہے بیخے کے لیے ذہین کوخوبصورت پروکراموں کی ضرورت ہوئی ہے اچھے ڈراموں





Click on http://www.paksociety.com for more

میں اس کے علاوہ ایک چڑیل کا خوبصورت کردار ادا کر رہی ہیں جس میں معاشرے کے مختلف شعبوں پرروشی ڈالی رہی ہیں یہ بہترین شوا توار کی شعبوں پرروشی ڈالی رہی ہیں یہ بہترین شوا توار کی شام 30 جے اے آ روائی ڈیجیٹل سے دکھایا جا رہا ہے ڈرامہ سیریل وصال یا د مقبولیت کی جانب گامزن ہے کہانی کا مرکزی خیال مشرقی معاشرے کی الیم عورت کی عکاس کرتا ہے جسے اپنے جائز کی الیم عورت کی عکاس کرتا ہے جسے اپنے جائز رہے کی الیم عورت کی عکاس کرتا ہے جسے اپنے جائز رہے کی الیم عورت کی عکاس کرتا ہے جسے اپنے جائز رہے کی العن طعن

مستفید ہوتے ہیں۔ شجیدہ حضرات جوانگریزی پر عبور رکھتے ہیں وہ H.B.O چینل دیکھ کر اچھی انگلش کا انتخاب کرتے ہیں، خواتین ڈراموں، سوپ ، سٹ کام اور دیگر پروگراموں سے دل بہلاتی ہیں اسلای روایات کے شیدائی با قاعدگی سے کیونی وی دیکھتے ہیں، یہ یا کستان کا واحد چینل ہے جو با قاعدگی سے بانچ اوقات کی اذان نشر کرتا ہے یہ بازکسی اور چینل کہیں جبکہ ARY نیوآج

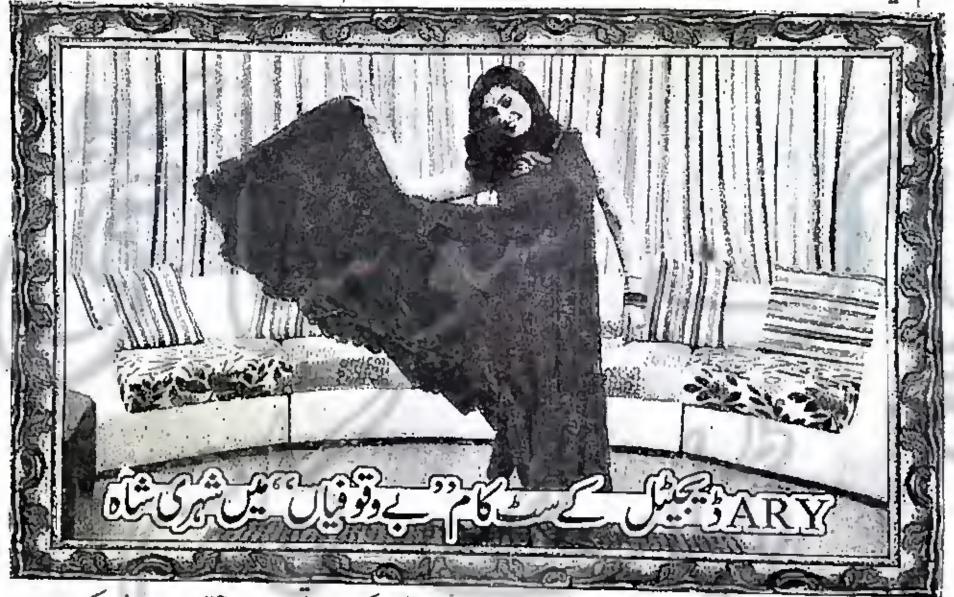

برواشت کرنا پڑتی ہے اور حق پر ہونے کے باوجود اسے غلط کھہرایا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب ایسے مردوں پر بنی ہے جو بینے کے حصول اور اپنی خواہشات کی تحمیل کے لیے عورت کے جذبات کو کھیلے ہے بھی گریز نہیں کرتے اس کہانی کا مرکزی کروار منا ہل اور عدلیہ بیٹم ہیں جبکہ اس سیر بل میں جذبات و احساسات کے اتا راور چڑھاؤ پر تصلی روشنی ڈائی گئی ہے۔ اس کو تحریر کیا ہے آ منہ ریاض نے جبکہ ہدایت عاصم علی کی ہیں اس کے فذکاروں میں عائشہ خان ، شہراد شخ ، مریم نواز ، ماہی میں عائشہ خان ، شہراد شخ ، مریم نواز ، ماہی

بھی نمبر 1 ہے جس کا خبر نامہ اور کرنٹ افیر کے شو
ناظرین بہت توجہ ہے ویکھتے ہیں آ ہے ناظرین
اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ARY ویجینل نیٹ
ورک کے بروگراموں کی طرف 'ول پذیرشؤ آن
کل لوگوں کی توجہ کلا مرکز بن رہا ہے۔اس میں حنا
ول پذیر اپنے شو کے بارے میں بتاتی ہیں اور
عالات عاضرہ جو کا میڈی پر بنی ہوگا اس پر روشی
والتی ہیں۔جس میں طنز ومزاح کا پہلو بہت زیادہ
ہوتا ہے اس کے علاوہ آج کل جو مارنگ شو ہو
در ہے ہیں ان پر بھی خوبصورت مزاحیہ گفتگو کرتی

ات تک روزانہ رات 7:30 کے ڈیجیٹل سے دکھایا جارہاہے اب چلتے ہیں مزاحیہ اور دل کو



چھو کینے والے سٹ گام'..... بے وقو فیال'' اور تافشے کی طرف سٹ کام ' بے وقوفیاں' ایک خوبصورت ہلکی پھلکی مزاحیہ تحریر ہے جس میں میاں بیوی کی روز روز کی نوک حصوبک برتفصیلی روشنی ڈالی لئی ہے۔ بیوی سخت مزاج خاتون ہیں جبکہ میاں غير حاضر د ماغ ہيں بيوي اصول پيند جبكه شو ہرغير سنجيده شخصيت ہيں۔اس سريز کوتح مر کيا ہے رضوان حسن نے جبکہ ہدایت سلمان عباس نوی کی ہیں اس سریز کے فنکاروں میں شگفتہ اعجاز،شہری شاہ،حماد فاروتی اور دیگرشامل ہیں سیریز' بے وقو فیاں' ہر ہفتہ کی رات 1:30 ARY ڈیٹل سے دکھائی جارہی ہے۔علی عمران کا تحریر کردہ مزاحیہ کھیل ملیك

وارنی محسن نیازی، و مسع قیوم، طاهره امام اور بهروز سبزواری قابل ذکر ہیں۔سیریل' وصال یار' ہر پیر کی رات ڈیجیٹل ے رات 9 بجے دکھائی جا رہی ہے سوی ول برباد' ناظرین کی تو قعات پر پورا اتر رہاہے بید دو بہنوں ہانیہ اور رانیہ کی کہائی ہے جن کے والدین کا انقال ہو چکا ہے۔ یہاں سے ہانیہ اور رانیہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے معروف مصنف نزجت من کسی بھی تعارف کی مختاج تہیں خوبصورت تحريرين توملهمتي ہيں اس سوپ کی ہدایت



شاہدیوس کی ہیں جبکہ فنکا روں میں سنگیتا ،فرح علی ، مريم انصاري العم تنوير ،عمران اسلم ، اورفضيله قاضي قابل شكر بين سوي ول برباد پير سے لے كر



صاحب کتاب ہرمنگل کی رات 8 بجے ڈاکٹر طاہر مصطفے کتاب کے مصنف کو بلا کر اس سے تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ پروگرام روشنی سب کے لیے ٔ رئیس احمد پیر سے لے کر جمعرات تک رات دی بج پین کر رہے ہیں۔ پروگرام احکام شریعت' ہفتہ اور اتوار رات 9 بجے دکھایا جائے گا یروگرام 'صبح بخیر' سیراخان ہراتوار کی صبح 10 ہے پیش کر رہی ہیں پروگرام میری پہیان میزبان سحرش مینخ بیراورمنگل کورات 7 بچ بیش کر رہی ہیں ہم ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی ویب کو بھی نظرانداز نہیں کر سکتے ARY کی ویب کو یا کستانی حینلز میں بیہ اعزاز حاصل ہے کہ اے لاکھوں ناظرین و یکھتے اور پڑھتے ہیں سیاسی آرٹیکل اپنی مثال آیہ ہوتے ہیں ویب کے هیڈ اشرف صاحب نے دیب کو جدید طریقوں سے روشناس سرایا ہے جس کی مثال نہیں ملتی نیوز میں اگر ہے ہے سے کوئی پروگرام مس ہوگیا ہے تو آپ اسے دیب سائٹ پر سرچ کر سکتے ہیں ویب پر آپ کو اسپورٹس کے حوالے سے تازہ خبریں بھی مل جاتی یں جبکہ شوہر کے حوالے سے آپ خوبصورت انٹر ٹینمنٹ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ARY ویب سے آپ من پند چزیں سرچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی معاملہ دل کا ہے جو دل جا ہے آپ خوبصورت سے خوبصورت ہر شعبے سے وابطہ پروگرام ویب برد مکھ سکتے ہیں۔ دافعی ARY ک ویب با کمال ہے اس سال جج کے موقع پر جوالمیہ ہوا اس کی ویب نے جس طرح کووریج ایے جاہنے والوں کو پیش کی وہ اپنی مثال آ ہے تھی۔ بیہ ARY ویب کا کمال ہے جوایئے قار مین اور ناظرین کو ہردفت آگاہ رکھتا ہے۔ \*\*\*

نے اپنی جاہت ناظرین میں برقرار رکھی۔ یہ مزاحیہ ڈرامہ اے آروائی ڈیجیٹل سے ہرا توار ک رات 7 بج وكھايا جائے گا۔ مزاحيہ سك کام نتاشے مزاحیہ کہانیوں پر مبنی پروگرام ہے بیہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے میں ویجیسی رکھتے ہیں جس کے والد پروفیسر ہیں اور اس پروفیسر کے دو شاگرداس لڑکی میں دلچسی رکھتے ہیں جبکہ لڑکی ان دونوں میں سے کسی میں دلچیسی نہیں رکھتی اس سٹ كام كى كہانى روزمرہ كے ولچسپ اور مزاحيه واقعات برمنی ہے اے تحریر کیا ہے اجو بھائی نے جبکہ ہدایت قیصر خانِ اور شاہد خواجہ کی ہیں اس کے فِنكا رول ميں خواجہ المل ، گل رعنا ، ار و با مرزا ، علی کل پیرو اور ایاز سومرو قابل ذکر ہیں سٹ کام بتاشے ہر ہفتہ کی رات شام 7 بجے اے آروائی ڈیجیٹل سے دکھائی جا رہی ہے جیتو یا کتان کو فہدمصطفے بہت ہی خوبصورتی سے پیش کررہے ہیں اور میرخوبصورت پروگرام مقبولیت کے لحاظ سے یا کستان کے آن ایر ہونے والے تمام چینل پر تمبر 1 کی بوزیش پر مسلط ہے اس کا میاب پروگرام کے ہدایت کارکا مران خان جبکہ اگزیٹیو پر وڈیوسر عبید خان میں نیوز سے آن ایر ہونے والے پروگرام سرعام نے مقبولیت کے ریکارو پوڑوں میں جے اقرار خوبصورتی ہے کر رہے ہیں وسیم باوای کاشف عباس اور ڈاکٹر دائش کے خوبصورت یروگرام این مثال آب ہیں QTV کے هیڈنوید زیدی اس سال عج کی سعاوت ہاصل کر کے یا کتان خریت ہے آ گئے ہیں انہوں نے کیونی وی کے بروگراموں کے حوالے سے بتایا تھا کہ لا جواب بروگراموں میں بھیرت ہیر سے لے کر جعرات تك صبح 9 بجے شجاع الدین چیخ پیش كرر ہے ہیں جبکہ لا ہو بروگراموں میں '..... کتاب اور

اروشده 31





شَكَفَته النِّي شَرْيك حيات 'بهو بعيم عيني كنزل اور جيمو في بعيم شهر يار كرساته



منزه سهام رضوانه پرنس فرخ عَلَّفته اور کنزل دو شیئزه 33





## PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY





# میری کامیانی، لائف بوا*ت نے کے س*اتھ

## اساءاعوان

# حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں ، جوابیے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کا میابی کے رازینہاں رکھتی ہیں

## 

<u> ہی امیدا فزاتھیں۔</u>

سدرہ بیٹم کی صفیہ ہے دوئی دو چندائی زمانے میں ہوئی جب سدرہ اپنال الوں کی دجہ ساز حدیم بیٹان تھیں۔ صفیہ نے اُن کے دومونے بال بہت سارے شیم استعال کرا کر تھیک کرتا چاہے کیکن شیم و بے کارر ہے اور بال ای رہی ہی صورت بھی کھوبیتے۔ آخری حل کے طور بال ای رہی ہی صورت بھی کھوبیتے۔ آخری حل کے طور برلائف ہوائے شیم واستعال کرایا گیا۔ پہلے ہفتے تو نتیجہ صفر رہائیکن پھر رفتہ رفتہ جادو ہوگیا اور سدرہ بیگم اپنے بالوں کی تکالیف سے نجات حاصل کرنے گئیں۔ ایسا جادو دکھے کر بی صفیہ نے اپنے پارلر کا نام Parlour رکھا تھا۔ لائف بوائے شیم وان کی استعال کردہ سب سے کامیاب پراڈ کٹ تھی۔ جس کے بناوہ بوئی کونا کمل جھی تھیں۔

سدرہ بیگم کوبس شوق تھا تو یہی کہ دونوں بیٹوں کی بہوئیں لائیں تو لیے لیے بالوں والی ہوں۔ سیاہ، حیکتے، لا نے بال اُن کی کمزوری تھے۔خوداُن کے بال بحین میں لسی بیاری کے سبب بہت رو تھے، تھیکے اور نے جان ہو گئے تھے۔اُن کے بروس میں اُن کی سہلی صغیبہ نے غربت کے ہاتھوں تلک آ کراٹی محنت سے بیونیش کا کورس کیا اور پھر جلد ہی دو ایک بیونی یارلرز میں کام كر كے انہوں نے اسے كھر بى ميں اپنا بيونى بارلر كھول ليا۔ میں برس میں تی کرتے کرتے ہوئی پارلر جم گیا اور عزت كے ساتھ كمر بيٹھے صفيہ بيكم حلال رزق كمانے لكى تھيں۔ سدره بیگم سادگی ببند خاتون تھیں۔میاں کی اپنی فرم تھی۔ خدا کا دیا ہواسب کھے تھا۔ کیکن اُن کی سادگی ہے مثال تھي۔ وہ اپني اس ايك خوائش پر ذرا پيچھے سنے كو راضی نیا میں۔ برے مینے کی شادی کردی کیکن بہو ..... بہوہی میں ،ان کی خواہش بوری نیہ ہوئی تھی۔ وہ خدا کی رضا برراضی بررضا ہوگئیں۔ قانع ہوگئیں۔صفیدے اکثر چھوٹے مینے کی بابت بات ہوتی رہتی تھی۔وہ بھی تلاش میں سر مردان تھیں ممر خدا کی مرضی ..... لڑ کیاں تو بہت معیں۔ مرسدرہ بیم کو کھر استی بنانے والی طابیے تھی، ا جاڑنے والی مہیں۔ سوبات بنے اور تلاش رشتہ پر دونوں

کر دیا۔ وہ لوگ عظیم کوبھی دیکھ گئے تھے۔اب انہوں نے فائنل جواب دیناتھا۔

☆.....☆

فون کی بیل بچی تو سدرہ بیگم چونک پڑیں۔ ایک انجانی مسرت کے تحت ان کے لب مسکراا تھے اور آ تکھیں حکنے لگیں۔ وہ تو صبح ہی سے فون کا انتظار کررہی تھیں اس کیے فون اٹھاتے ہی چہک کر بولیں۔ ''میلو!''

'' آ داب آنی!'' دوسری جانب ثناء کی بھالی رفعت بول رہی تھیں۔

'' انہوں نے حسب عادت خوش دلی ہے دعا دی۔'' اور سناؤسب ٹھیک ہیں' کیا خبر سنارہٰی ہو؟'' انہوں نے یو چھا۔

سدرہ بیگم کی برمسرت آداز اور کہے کوئ کر رفعت حیب سی ہوگئی۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ انہیں کس طرح سے میخبر سنائے جب کہ اسے اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ کسی اچھی خبر کا انتظار کررہی ہیں۔

سدرہ بیگم نے بھی اس کی تبییر خاموشی کومحسوں کرلیا اوران کا دل انجانے خدشے سے دھڑک اٹھا۔ ''بولونا بیٹی' کیابات ہے'تم جیب کیوں ہو؟'' انہوں

نے آہت ہے کہا۔ '' آئی ایم سوری آنٹی! میری مجھ میں نہیں آر ہاکہ میں کس طرح سے کہوں اصل میں ہمارے ہاں سب گھر والوں کی مرضی سے ہر فیصلہ کیا جاتا ہے آپ یوں سمجھ لیس کہ سب لوگ ایک رائے پر متفق نہیں ہو سکے۔'اس نے کہااور پھر خاموش ہوگئی۔

'''احیما!'' انہوں نے ایک مہری سانس لی۔''جیسی آپ لوگوں کی مرضی مگرا نکار کا سبب تو بتا دو۔'' انہوں نے مردہ لیھے میں کہا۔

وجہ بھی نہیں ہوگئی خاص وجہ بھی نہیں ہے۔ شاید اللہ نے جوڑ ابنایا ہی نہیں تھا۔احجما خدا حافظ!''اس نے کہااور فون بند کر دیا۔

سدرہ بیکم ایک بار پھرا پناسر پکڑ کر بیش کئیں۔ان کی سمجھ بین بیں آر ہاتھا کہ بار بار انہیں ایک ہی جواب سفنے کے لیے کیوں مل رہا ہے۔ آخر ان بین ان کے کھر میں کے لیے کیوں مل رہا ہے۔ آخر ان بین ان کے کھر میں

ان کے ہونہار بیٹے میں ایس کون می خرابی ہے کہ کہیں سے جھی ہاں میں جواب ہیں آ رہا۔اس مرتبہ تو وہ بہت پرامید تھیں۔ دوروز قبل جب ثناء کے گھروالے عظیم کودیکھنے کے کیے آئے تھے تو جاتے ہوئے بہت خوش اور مطمئن تھے بلکہ ان لوگوں نے تو آپس میں مثلنی پر بھی ڈسٹس کیا تھا اور ایک دوسرے کے رسم ورواج کے متعلق بھی بوجھا تھا چرآج فون کر کے جواب دینے کا وعدہ کیا تھا اور آج جب جواب آیا تو انہوں نے انکاری کر دیا۔ وہ بہت ول بر داشتہ ہورہی تھیں۔ سدرہ بیکم کے شوہر علیم خان اپنی فرم کے مالک تھے۔اللہ تعالیٰ نے اولا د کی صورت میں دو بیٹے ہی عطا کیے تھے۔سب کےسب لائق ہونہارا ورفر ما نبردار تھے۔ سیدره بیگیم بھی نہایت خوش مزاج ' سا دہ اور دریا دل مشہور تھیں عموماانہوں نے لوگوں کو میہ کہتے بھی سناتھا کہ آپ کے گھر آنے والی بہو بہت خوش قسمت ہوگی۔ندندوں کا مجھیڑا نہ کام کاج کی فکڑ کیوں کہ کام کاج کے لیے گھر میں نو کرموجود نصے اور پھرخود سدرہ بیٹم بہت منکسر المز اج هيں۔غصه كرنا يا لزائي جُفَكْرا كرنا تو وہ جانتي ہي نہيں تھیں۔گھر میں دولیت کی ریل پیل تھی مگران کے رہن سهن اور اطوار ہے تہیں بھی بناوٹ اور تکبر نہیں چھلکا تھا۔وہ انتہائی حد تک ساوگی پیند تھیں۔

بڑے بیٹے کی شادی وہ خاندان میں کر چکی تھیں مگر بہومزاج کی تک چڑھی تھی۔اسے سدرہ بیگم کی سادگی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ایک روز انہوں نے اپنے کانوں سے سناان کی بہو فون پراپنی امی سے بہت ہے ہوئے لیچے میں کہ رہی تھی۔

" پہلیں ای اتن ڈھیرساری دونت کو جمع کر کے کیا کریں گی؟ نہ تو گھر ہیں اور نہ بی ان کی شخصیت ہیں وہ چمک ومک دکھائی بی نہیں دبتی جونظر آئی چاہیے ہیں ہر وفت ساوگی ساوگی کی دے لگائے رہتی ہیں۔ " مدرہ بیگم بت ہی بن کئی تھیں۔ آگر چہ انہوں نے بہو پر بھی بلا وجہ روک ٹوک نہ کی تھیں۔ آگر چہ انہوں نے تو سارا گھر بہو پر بید کہ ہر جھوڑ دیا تھا کہ بیٹا 'یہ بہارا گھر ہے' جس طرح چاہو اس کو سجاؤ اور سنوارو اور جتنے بیسوں کی ضرورت ہو' جھے ہے لے لو۔ " گھر بہواس کھر کو اپنا جھی ضرورت ہو' جھے ہے لے لو۔ " گھر بہواس کھر کو اپنا جھی ضرورت ہو' جھے ہے لے لو۔ " گھر بہواس کھر کو اپنا جھی شرورت ہو' جھے ہے لے لو۔ " گھر بہواس کھر کو اپنا جھی شرورت ہو' جھے ہے لے لو۔ " گھر بہواس کھر کو اپنا جھی شرورت ہو' جھے ہے ہوا کہ بیداس کا گھر نہیں ہے' بید و سے نا اس کا کہنا تو بید تھا کہ بیداس کا گھر نہیں ہے' بید و

ساس کا گھر ہے' پھروہ کیوں اتنی محنت کر ہے۔ اتن محنت تو بس اینے ہی گھر کے لیے کی جاتی ہے۔

معلیم ان کالائق بیٹا تھا۔ وہ چاکڈ اسپیٹلسٹ تھا اور امریکا سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ اچھی شکل وصورت تھی مگر پھر بھی شکل وصورت تھی مگر پھر بھی شکل والے انکار کر دینے۔ انہیں یاد تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ ایک انکار کر دینے۔ انہیں یاد تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ ایک لڑی کود کیھنے کئیں اور انہوں نے حیرت سے انہیں او پر سے متعلق بتایا تو لڑی کی مال نے حیرت سے انہیں او پر سے منعلق بتایا تو لڑی کی مال نے حیرت سے انہیں او پر سے منعلق بتایا تو لڑی کی مال نے حیرت سے انہیں او پر سے منعیت کہ دیکھا اور منہ بتا کر بولیں۔

" اپ کود کھنے سے لگنا تو نہیں کہ آپ کے شوہرائی فرم کے مالک ہوں گے اور بیٹے بھی اتنا کماتے ہوں گے۔'' '' کیامطلب؟''انہوں نے جیران ہوکر پوچھا۔ '' کی مطلب؟''لڑی کی مال نے کہااور پھروہاں سے بھی انکارآ گیا۔

اس روز صفیہ جب ان سے ملنے کے لیے آئیں تو انہوں نے تمام حالات بیان کر کے اس سے پوچھا۔ ''صفیہ! تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ کیا اپنے بیٹے کے ہردشتے کے انکار کی وجہ میں ہوں؟''

"اييا موسكنا ہے-" صفيدنے جواب ديا-" كيول کہتم آج کل کیے زمانے اور لوگوں کی سوچ سے واقف نہیں ہو \_لوگ چیکتی ہوئی چیز کوسوناسمجھ کر اپنے آپ کو عقل مندتصور کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگوں کا حال ہیہ کہ ادھر جاریسے ہاتھ طی آئے جیس اور لوگوں نے اپنا رنگ ڈھنگ اور حلیہ بدلائمیں جاہے ڈھنگ سے پیٹ میں روئی نہ جائے تمرجسم پرلباس اتنا قیمتی ہوگا کہ دوسرا انہیں کچھ سے کچھ سمجھ لے ڈرائگ روم اتنے شاندار طریقے سے سیالیں مے جاہے سارا کھر بھنڈار ہی بڑا ہے اور پھرتم ذرا اپنی جانب نگاہ ڈالؤ تمہارے ہال ماشاء الله ما مان لا محول كي أبدني آرجي ہے اورتم سريس کا لے خضاب کی جگہ مہندی استعال کرتی ہو۔ سادے كير بينتي ہوا و هيروں كولد ہونے كے باوجود تمائش تہیں کرتیں۔ نہ ہی اب تم یارلر جانی ہو۔بس إدهر تنبارے بال لائف بوائے شیم نے تعیک کیے ، اُدھرتم نے بارلر سے نا تا توڑ ڈالا۔ شاید حمہیں دیکھ کرلوگ يمي

سوچتے ہول گے کہ پیبا پاس تو ہے گرتم جاہل گنوار ہوا معاف کرنا' میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے شہبیں جاال گنوار کہ دیا۔'صفیہ نے کہا۔

''مرصفیہ! میں تو شروع ہی ہے ایسی ہوں۔ جھے تو کھی ان سب با توں کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں تو ہے جھے تو ہیں کہ سادگی اللہ کو بہند ہے۔ نمود و نمائش کو تو رب بیارے نے بھی پہند نہیں کیا اور رہی گھر کو جد بدطریقے ہیارے نے کی بات تو ہیں تو ایک طرف ہوگئی ہوں۔ بس بالوں کے مسئلے پر میں خدا ہے شکوہ کنال تھی مگر وہ بھی تم بالوں کے مسئلے پر میں خدا ہے شکوہ کنال تھی مگر وہ بھی تم میں نے ہیوکوسون وہا تھا کہ اپنی پہنداور مرضی سے جالواس کے میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہویں گھر میں ساس کا میں اور عمل دیل پہندائی کہ بیارہ وہ ہو تا کہ کہ بہویں گھر میں ساس کا زیادہ عمل دیل پہندائی کہ بہویں گھر میں ساس کا بالماش کت غیرے بندہ خود ما لک اپنا گھر وہ ہوتا ہے جہاں کا بلاش کت غیرے بندہ خود ما لک ہوتا ہے اور میں تو بیسی ہوں 'تھیک ہوں' اب میں اپنے آپ ہوتا ہے اور میں تو بیسی ہوں 'تھیک ہوں' اب میں اپنے آپ ہوتا ہے اور میں تو بیسی ہوں 'تھیک ہوں' اب میں اپنے آپ ہوتا ہے اور میں تو بدلنے ہے دہی۔ 'سدرہ بیگم نے گہا۔

''تم رشتے بھی تو ایکھے گھرانوں میں ڈھونڈ رہی ہو۔ ذرانجلے طبقے کی طرف جا کر دیکھو۔ تھٹ ہاں ہو جائے گی۔''صفیہ کا مشورہ برانہیں تھا مگران کا دل کسی طرح ندمانیا تھا۔

" کیوں کیا میرابیا پڑھا لکھا ہیں ہے؟ میراسارا سسرال تعلیم یافتہ ہے تو میں رشتہ بھی ایسے ہی لوگوں میں دیجھوں گی اور خاندان کی تو میں ایک بہو لے ہی آئی ہوں۔ دوسری لانے کواب دل آمادہ بیس ہوتا دوسری بہو تو جھے لیے چیکدار، بالول والی چاہے باتی بالول کی خوبصورتی میرا لائف بوائے شیمیو بوری کردے گا۔ "خوبصورتی میرا لائف بوائے شیمیو بوری کردے گا۔ "سدرہ بیگم نے صاف کوئی سے کہا۔

''تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ذرائی ٹاپ
سے بڑے لوگوں کی بگیات کی طرح رہنا سیکھو پھر دیکھو
لڑکی والے کیسے تہارے آ سے پیچھے پھریں مے۔اب یہ
اکساری دوسروں سے جھک کر ملنا چھوڑ دو ان باتوں کی
کوئی قدرنہیں ہے آج کل مصے سے جاؤگی تولوگ تمہیں
کوئی قدرنہیں ہے آج کل مصے سے جاؤگی تولوگ تمہیں
گیمی جھیں ہے۔' صغیبہ نے تی راہ دکھائی تھی۔

د جہیں مغیہ! میں خداکی ذات سے پُرامید ہوں۔اس دنیا میں کوئی تو میرے جیسے مزاج کا ہوگا جو مجھے قبول کرےگا۔''

''اورغمر....؟'' پھر يو چھا گيا۔ اس كاول جابا كه جهث كهدو كدسما من سب يجه لکھاموجودتوہے۔

"انيس سال-"اس نے آہتہ ہے کہا۔ سامنے بیٹھے ہوئے محص کے لیوں پر ایک دھیمی س مسكرا هٺ دوڙ گئي۔" واقعي؟"

"كيامطلب ہے آپ كا؟ ميرے خيال ميں آپ نے میرے برتھ شیفکیٹ کوتو ضرور و یکھا ہوگا پھر بھی شاید آب باندازه لكانا عائبة بين كديس ك قدرجيوك بول لیتی ہوں یا بول سکتی ہوں۔ 'اس نے بناکسی تھبراہث کےصاف کونی ہے کہا۔

''محترمیه آپ شاید به مجهر بی بین که اس قدر اِعقاد اورصاف کوئی کامظاہرہ کر کے جھے امیریس کرلیس گی۔ مرالی کوئی ہات تہیں ہے اور شاید آپ کوریہ جان کر افسوس بھی ہوگا کہ اس جاب کے لیے فائل سلیکش تو ہو چکا ہے کیوں کہ آج کے انٹرویو کی آپ آخری امیدوار محیں اس کیے میں نے سوجا کہ وفت گزاری کے لیے آپ سے بھی تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت کرلی جائے۔''اس محص کا انداز مسنحرآ میز تھا۔

" وچلیں اچھا ہی ہوا کہ آپ نے پہلے ہی فائل سليكش كرليا ـ أكرآب مجھے سليكيٹ كربھي ليتے تو ميں آب جیسے تف کے ساتھ کام کر ناقطعی پندنہیں کرتی جو آئس میں کام سے زیادہ صرف ملا قانوں اور بات جیت میں ٹائم ضائع کرتا ہو۔''اس نے شدیدے ہوئے کہے میں کہہ کراس محص کے سامنے رکھی ہوئی اپنی فائل تیزی سے اٹھائی اور جانے کے لیے مرکئی۔

''اریے آپ تو ناراض ہو نئیں ایک منی پلیز! دیکھیں ہوسکتا ہے کہ میں اس امیدوار کوجس کاسکیکٹن ہوا ہے'ر بھیکٹ کر دوں اور آپ کو منتخب کرلوں۔'' وہ اس کی اس حرکت کے باوجود چ<sub>ار</sub>ے پر ستی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ "بہت شکریہ میں نے اہمی کہا تا کہ میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کامنہیں کرسکتی۔ مجھے تو آپ بہت بی کزور ذہن کے مالک لکتے ہیں۔جلدی میں فیصلے بھی كركيت بي اوراي عي فيعلوں كوبد لنے ميں ذرائبي ٹائم ہیں لگاتے۔"اس نے تک کرکھا۔

سدرہ بیکم نے کہاتو صفیہ بھی خاموثی سے اٹھ کنیں۔

شام كوعظيم كمرآئے تو انہوں نے اى كا داس چېره و يکھتے ہی اندازہ لگاليا كه ايك بار پھرا نكار ميں جواب آيا ہے۔انہوں نے مال سے پچھ بھی تہیں بوچھا اور خاموثی ہے ڈائنگ تیبل برآ بیٹھے مرسدرہ بیٹم آج بالکل خاموش تھیں۔ عظیم ان کے چبرے کے گہرے اتار چڑھاؤ کا جازه لےرہے۔

ود کیا سوچ رہی ہیں ای؟" دہ مسکراتے ہوئے سالن کا ڈونگا ہے نز ویک کرتے ہوئے بولے۔ " کچھ ہیں! مجھے کیا سوچنا ہے سوائے اس کے کہ

آخر ہم میں الی کیا خرابی ہے جو ہر رشتہ ہی سے انکار ہوا جار ہاہے۔ 'انہوں نے ایک شندی سائس کیتے ہوئے کہا۔ " آب ناحق پریشان مور ہی ہیں۔ ابھی اس کام کا وقت ہی ہیں آیا ہے۔ جب وقت آجائے گا چر کہیں ے انکارلیس موگا۔

تعظیم نے سالن پر نگاہ ڈالی اورای کا دھیان بٹانے

" يكوفتول كاساكن يقيناً آپ نے بنايا ہے۔اس كى خوشبولو یمی بتار ہی ہے۔"

سدرہ بیم بیٹے کو محبت پاش نگاہوں سے ویکھتے ہوئے مسکراویں۔

سبین کے ورواز ویاک کرنے پر اندر سے فورانی یس کمنگ کی آ داز آئی تھی اور پھر در دازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ بردی میر کے چھیے بیٹھے اس بارعب محض بر یر ی تواس کے ہاتھ لرزنے کے مکراسے آپ کو سنجال کر اس نے ایک بار پھر بڑے ہے ووسٹے کو ورست کیا اور بااعتاداور بروقار طریقے ہے چکتی ہوئی آھے بڑھی اور کری ہیں کر کے بیٹھ گئی۔

در آپ کا نام مین ہے اور تعلیم .....؟" انہوں نے ایک نگاه سامنے رکھی ہوئی فائل برڈالی اور گہری نگاہوں ے اس کا جائزہ لیتے ہوئے ہو جھا۔

"جی میں نے بی ایس تی کیا ہے۔" اس نے اپی عبرابه يرقابويات بوع صاف تفري كيجيل كها-

" آپ جاسلتی ہیں۔"اس بارا پنی بےعزتی پروہ بھی ت كربولاتوسين تيزى سے باہرنكل آئى حالانكدوہ جائى تھى كيراس في ايك اليمي ملازمت جواي لي على محدى ہے مرکیا کرتی۔اس نے اس مخص کی آنکھوں اور رویے میں جو گھٹیا بن دیکھا تھا'اس کے بعد کہاں ممکن تھا کہاس کا دل آبادہ ہوتا۔وہ اک شنٹری سائس لے کراسٹاپ پر کھڑی ہو عمیٰ اوراینے مطلوبہروٹ کی بس کا انتظار کرنے لگی۔

☆.....☆ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو تھکن اور گری سے برا حال تقار اس نے ہاتھ میں تقای ہوئی فائل اور یرس چار يائى پر پهينكا اورخود بيمي چار يائى پرۇھے كئى۔

" كيا جوا بين كونى اميد بندهى؟" امال ماتھ ميں یانی کا گلاس لے کراس کے قریب آتے ہوئے بولیں۔ دونہیں اماں!''اس نے تنکھے تنکھے کہتے میں کہا اور آنھوں پر ہاتھ رکھولیا۔

"مل جائے گی نوکری بھی۔" امال نے اس کا ہاتھ آ تھوں سے مثایا اور اس کے سامنے یانی کا گلاس کر دیا۔ امال کو دِ مکید کروه اٹھ گئی اور یانی پی کرائے خشک علق کوتر

" مجھے تو بیقکر کھائے جارہی ہے کہاب کیسے گزارہ ہو كا؟ چندرويے پڑے ہيں آرني كاكوئي در بعد بيل ر بااورتم ہو کہ سارے میے میری دواؤں میں ضالع کردیتی ہو۔ ا ماں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے فکر مند کہے میں بولیں۔ ووري بريشان نيه جول امان! الله مسبب الاسباب ہے وہ آمدنی کا کوئی نہ کوئی وربعہ نکال ہی لے گااور پھی تبیس تو میں گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کردوں کی اور آپ نے بیکیا بات کی کہآ ہے کی دواؤں میں میے ضائع ہوتے ہیں؟ میری پیاری امان! آپ ہیں تو سب کھ ہے ذرا میرے بارے میں تو سوچیں ابالہیں رہاور اگر آپ کو پچھ ہو کمیا تو میرا کیا ہوگا۔''اس نے محبت سے امال کے کندھے یر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا توامال نے سر ہلا دیا۔

سبین کوشد پد بھوک کا احساس ہوا تو وہ کھانے کے اراوے سے اسمی اور ہولی۔ "الالا آب نے کھانا کھالیا؟"

"نه میری بچی! بھلا ہے کیسے ممکن ہے میری بچی تو

بھوکی پیاس سرکیس نا ہے اور میں گھر میں مزے سے بیٹھ كركهانا كھالوں ـ' امال نے دھی کہيج ميں كہا ـ

''امال! دو تین روز بہلے آپ بتار ہی تھیں کہ زینت آئی این بچوں کے ثیوتن پڑھانے کے کیے کوئی ثیوٹر تلاش کررہی ہیں۔آبان سے کہددیں کمان کے بچوں کو میں ردھاوں کی " سبین نے اجا تک ایک خیال

آتے بی سراتھا کرامال سے کہا۔ " ٹھیک ہے بیٹا جیسی تہاری مرضی۔" امالی نے چھر ایک گهری سانس کی اور برتن اٹھا کر کچن میں جانے لگیں۔ "ارے امال! آپ رہے دین میں برتن سمیٹ لیتی موں۔آپ زیادہ کام مت کیا گیا کریں۔آرام کریں۔خدا خدا کر کے تو آپ کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے۔ "اس نے امال کوروکنا حایا مجراس نے امال کے چیرے پر سلسل فكرمندي كة انرات ديكھے توانبيں سمجھانے لگی۔

''ایاں! آپ کو پتاہے آج کل ٹیوٹن پڑھانے میں بری کمائی ہے۔ لوگ ٹیوش ہی کے ذریعے ہزاروں رویے کارہے ہیں۔

'' پھر بھی بیٹا! خالی صرف پیٹ بھرنے کا تو سوال مبیں ہے۔میرے آ محسب سے برامسکلہ تمہاری شادی کا ہے کیا کی ہے میری چی تیرے اندر؟ حسین ہے سکھٹر ہے پر بھی کا بھی ہے جہیں ہے تو دولت اور بروا کھر جہیں ہے اورلوگ آج کل تو صرف او نیچے کھر انوں میں بی جاتے میں۔''امال نے پاسیت بھرے کیج میں کہا۔

"میں نے کہا نال کہ آپ ناحق سیساری باتیس سوج سوچ کر ہلکان ہورہی ہیں۔سب چھ خدا کے اختیار میں ہے وہ جو کام کرنا جا بتا ہے اس کے لیے بر بیل پیدا کردیتا ہے۔"اس نے کہااور جاریائی پرلیٹ کرا تکھیں موعدلیں۔ ☆.....☆.....☆

سبین نے جب ہوش سنعالا تواسیے آپ کوامال اور ا یا کی پُرشفقت سائے تلے پایا۔ وہ اکلوتی تھی اس الال ایا کا سارا بیاراس کے تھے میں آیا۔ اللہ تعالی نے حسن کی دولت سے اسے جی مجر کرنو از اتھا۔ دودھ اور شہد مِن تَعْلَى شَهَالَى رَكُمتُ سَتُوالَ نَاكُ بِوَى بِوَى عَلَا فَي أيحمين اوراونج ليج قد كے ساتھ بال بمي خوب دراز تے۔اماں آج تک اس کے بالوں میں اسے ہاتھوں سے

" مہیں آئی مجھے پڑھنے کے علاوہ دوسرا کوئی شوق ہیں تھا۔ سوبس پڑھائی، پڑھائی اور بس پڑھائی.....' وہ مسلرانی۔ " چندا! پڑھنے کے علاوہ بیوٹی یارلز سلائی کڑھائی وغيره مصمتعلق بهي كام آنا جا ہے لڑ كيوں كو-''میری ای جھی یہی کہتی ہیں امی بہت اچھی ہوئیشن اور ہمیئر ایلسپرٹ بھی رہ چکی ہیں لیکن خاندان کی حد تک مكرآ نٹیای کی بہاری نے انہیں کسی قابل جمیں جھوڑا۔'' '' اللّٰد كرم كرے گا۔ تم ميرا كارڈ ركھ لو۔ ميرا يارلر ہے۔ میں وہاں آؤ کیوں کو بیونیشن کے طور پر ایکسپرٹ بھی کرتی ہوں اور میرا دعویٰ ہے کہ میرے پارکر میں کام کرنے والی لڑ کی قسمت بنا جاتی ہے۔''انہوں نے' لائف بونی یاراز کا کارڈ برسے نکال کراہے دیا۔ \* لا نف بيوني يارلز' اس نام پروه حيران ضرور هولي\_ " ارے تعجب س بات کا مور ہا ہے۔ سب می لائف ہی کے ساتھ تو ہے۔' وہ مسکراتے ہوئے بولیس ادراس في كارواب ياس ركوليا ☆.....☆.....☆

اکلے دن وLife Beauty Parlour کے سامنے کھڑی تھی۔ صفیہ نے اُسے ہاتھوں ہاتھ کیا تھا۔ اور بھراس جھوٹے مرحلتے ہوئے بارلر میں اُس کی ٹریننگ اسٹارٹ ہوگئی۔

مستحت بیں جس کام میں دل لگا کر محنت کی جائے اُس کا مقیجہ بھی بہت بہتر سامنے آتا ہے۔ دو ماہ کی محنت میں سبين جہترين بيونيشن بن في تھي۔

☆.....☆ كى دنول سے سدرہ بيكم كانى في بائى ہور باتھا۔سر میں در داور چکر بھی بہت آ رہے تھے۔ "ای! آپ آج ڈاکٹر کو دکھانے ضرور چلی جائے گا۔ میں گاڑی اور ڈرائیور کو جیج ووں گا۔ میں آپ کوخود لے جاتا مرآج كل كلينك ميں مريضوں كا بہت رش ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ڈائریا کی وہاء پھیلی ہوئی ہے۔' ليم في السيال جات موت كما-''ارہے چھوڑ و بیٹا! تم خود کیوں نہیں دوالکھ دیے' میں بہت الجھتی ہوں مریفنوں کی لائن میں بیٹھنے سے۔" سدزه بیکم نے کہانہ

تيل ۋالا كرتى تھيں اور ياتى خوبصور بي لائف بوائے شيمپو بوری کردیتا تھا۔اہا ایک مینی میں کام کرتے تھے۔وِقت بہت اچھا ہیں تو برا بھی ہیں تھا۔وہ بی ایس ی کے فاعل ایئر میں تھی کہ ابا اچا تک ہی چل ہے۔ اماں نے اپنے سلیقے سے جوتھوڑی بہت رقم کیں اندازی تھی وہ چھوا پاکے لفن دن وغيره ميں اٹھ کئ باتی بيٹے بيٹے حتم ہونے لگی۔ نی ایس می کا رزائد آیا تو اس نے جاب کے لیے بھاگ دور شروع کر دی۔اس جبرے پرے شہر میں جہاں لا کھوں نو جوان اپنی و کریاں ہاتھوں میں اٹھائے خوار ہور ہے تھے وہاں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہوگئی مگر ہر جگہ تجربہ مانکتے تھے وہ تجربہ کہاں سے لائی 'ایک آ دھ جگہ یات بنتی دکھائی دی مگران لوگوں کی آٹھوں سے چللتی ہوں کی اس سے چھیی ندرہ سکی سوجاب کی تلاش کا پیسلسلہ ہنوز چاری تھا مگر آج تو وہ بہت ہی بددل ہوکر واپس آئی تھی۔اس نے باہر جا کر جاب تلاش کرنے کا فیصلہ موقوف کر دیا تھا۔ اس کے آگے جیجھے کون تھا۔ نہ پاپ نہ بھائی وہ تنہا زمانے کے مردوکرم کا کہال مقابلہ کرسکتی تھی۔

وه بس میں بیٹھی ای مسئلے پرمستقل سوچ رہی تھی ۔کیا کرے کیانہ کرے۔اجا تک اس کے پاس ہیمی خاتون نے اُسے نخاطب کیا۔ ''کیابات ہے بیٹی؟ پہت پریشان دِ کھرہی ہو۔''

وه چونک کرائییں دیکھنے لگی۔''ٹییں آئی بس ایسے ہی۔'' وه شفقت ہے مسکرائیں۔'' کیا کر لی ہو، پڑھتی ہویا جاب كرتي مو؟"

" آئی نی ایس می ہول۔ جاب کے کیے تلاش

و معمر کیا..... یقیناً وجه یمی هوگی که لوگ ضرورت مندوں کو بورا کیش کرکے بیسہ دینا جاہتے ہیں۔ آہ! کب بدیے گا نظام۔ کب توکری ایمانداری سے ہر

'' انشاء الله آنتي! مجھے ضرور نوکري ملے گی۔ میں اینے خدایر بورا بھروسارھتی ہوں اور پھرا بنی محنت پر۔'' ''اللّذُتمبارے مان كوسلامت ركھے۔ بيٹی بيہ بتاؤكہ ر مائی کےعلاوہ بھی کوئی کورس وغیرہ کیے ہیںتم نے۔''

ہے۔"اس نے کہا۔

'' نارتھ کراچی میں۔'' انہوں نے مایوی سے دہرایا پھر پوچھا۔''تمہارے بہن بھائی کتنے ہیں اور والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟"

'' گھر میں صرف میں اور امال ہی ہیں۔ بہن بھائی کوئی ہے نہیں اور والدصاحب کا چندیاہ پیشتر ہی انقال ہواہے۔''اسِ نے جواب دیا۔

نو تو کیا گزربسر کرنے کے لیے تم کوئی جاب کرتی ہو یا والدصاحب بہت کچھ چھوڑ ھئے ہیں؟'' انہوں نے

مزيد يو چھا۔ ُ جاب بہت تلاش کی مگرنہیں السکی بس اب میں ایک بارکرمیں جاب کرنی ہوں۔ "اس نے کہا۔

ات میں اس کا تمبر بکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اورسدرہ بیکماس کے پارلرکا تام پوچھتی پوچھتی ہی رہ گئیں۔

سدرہ بیکم اس رات دریتک سبین کے بارے میں سوچتی رہیں۔ایں لڑکی میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جیسی وہ اپنے عظیم کی دلہن میں چاہتی تھیں مگر وہ استے غریب گھرانے میں اینے تعظیم کی شادی مہیں کر سکتی تھیں۔آخراس کا کوئی انٹیٹس ہے وہ اپنے ملنے جلنے والول سے کیا کے گا کہ اس نے ایسے کھرانے میں شادی کیوں کی ہے اور شاید یہی سینشن تھی کہ ان کا بی بی تاریل تہیں ہور ہاتھا حالانکیدوہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تمام دوا کیں یابندی سے لیے رہی تھیں۔

اں روز عظیم نے کہا کہ آپ آج اور جا کرڈاکٹر ہے ملیں اورانہیں اپنی ساری کیفیت بتا نیں اوراس بار بھی جب وہ ڈاکٹر کے کلینگ چنجیں توسین کو وہاں پہلے ہے موجود یایا۔ وہ اس سے مجھ کہنے ہی والی تھیں کہ ان کی نگاہ اس کے سِماتھ بیھی خاتون پر پڑی اور وہ بری طرح چونک پڑیں۔ کھڑی کی چوتھائی میں وہ چچیں سال سلے اپنے ماضی میں چھچ کئیں۔ وہ اور کوئی بین ان کی اسکول کی دوست طیمہ حیس۔

"تم علیمه مو نال؟" انہوں نے جیرت انگیر پرمسرت ملجيين پو چها۔

" بال ميس حليمه مول اورتم سديره ؟" انهول نے كيا\_ " أن كنن عرصے كے بعد تهجيں ديكھا ہے۔كيسى

'''مبیں ای ڈاکٹر انیل شوگر کے اسپیشلسٹ ہیں اور وبی آپ کاعلاج کررہے ہیں تو آپ کوان بی کے باس جاتا عاہے۔ میں ان سے فون پر بات کر لول گا۔ "عظیم نے کہااور الہیں تا کید کرتے ہوئے لگا گئے۔

صبح کمیارہ ہے ڈرائیور گاڑی لے کرآ گیا تو سدرہ بیکم کومجبورا ڈ اکٹرانیل کے کلینک جانا پڑا۔

وہی ہوا جس بات سے انہیں کوفت ہوتی تھی۔ مریضوں کا حجما خاصارش تھا۔وہ تو احجما ہوا کے قطیم نے فون كركِ تائم لے ليا تھا۔ وہ وہاں پہنچیں تو ریسیشن پر انہیں ان کا نمبر بڑا دیا گیا۔ کلینک میں ڈاکٹر کے روم کے باہر صوینے اور کرسیاں رکھی تھیں۔صویفے بھر بھے تھے کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کری پر جا کر بیٹے کئیں اور وقت گزاری کے لیے إدھراُدھرنگا ہیں دوڑ انے لکیں۔اجا تک ان کی نگاہ قری صورفے پر بیٹی سبین پر بردی توان کی نگاہیں تو جسے ہمنا ي بعول كنيس - اتني حسين اتني دلكش اوراتني بي معقبوم صورت اور تھنیرے لانے بال! وہ ایسی لڑ کی ہی تو حیا ہتی تھیں۔ نہ جانے کون ہے مس گھر کی بٹی ہے گیا خاندان ہے وه سویتے ہوئے منتلی باندھے اس کی جانب دیکھیرہی تھیں۔

اچا تک سبین کی نگاہ سدرہ بیٹم پر پڑی اوراس نے جو انہیں بوں اپن جانب تحویت ہے تکتے دیکھا تو جھینے گئے۔ سدرہ بیکم بھی اپنی چوری بکڑے جانے پرشرمندہ ی تھیں۔ ا بی شرمندگی مٹانے کے لیےوہ دھیرے ہے مسکرادیں۔ ''السلام عليكم!''اس نے بھی جوابادهیمی سرابٹ کے ماتھ مترم کیج میں کہا۔

"جیتی رہو!" انہوں نے خوش ہوکر کہا پھر قدرے حمرانی ے پوچھا۔" کیاتم اپنے چیک اپ کے لیے آئی ہو؟" 'جي آبيں آئی ميري امال کي طبيعت ٹھي*ڪ آبيں ہے ۔ کل تو* وہ آئی میں مرآج ان کی طبیعت کائی خراب ہاس کیے میں تنہا ى آئى ہوں تا كەۋاكىر صاحب كوا مال كى كنڈيشن يتاسكوں۔ "احچما احچما!" انہوں نے بات کو سجھتے ہوئے کہا۔ ''کیا تام ہے تمہارا اور کہاں رہتی ہو؟'' وہ جلد از جلدا*س* لڑکی کا پتا جان لینا چاہتی تھیں اس لیے موقع ملتے ہی حجت نام و پاپوچوڈ الا۔

"سین اور میں تارتھ کراچی سے آئی ہوں۔ کافی دور ہے مرکبوں کہ ڈاکٹر اچھے ہیں اس لیے آتا پڑتا

بوائے شیمیو والی بہو ....جس کے لیے، سیاہ، اہراتے بال ہوں\_ بعنی عظیم کی دہن مل ہی گئی۔'' " بالكل بالكل! بهمي مين توسيح مين خدا كاشكرادا کرتے نہیں تھاتی۔

دوسرے دن سدرہ بیگم اپنے سیٹے عظیم اور صفیہ کو لیے اپنی سیملی حلیمہ کے گھر موجود تھیں۔ عظیم نے سین کو سدرہ بیکم کی طرف ہے ایک گفٹ پیک دیا تھا۔ '' بیٹی تم اے کھولوتو ذرا ہمارے سامنے۔''سین نے سدرہ بیکم کے کہنے پر گفٹ پیک کھولا۔ اندر سے لائف بوائے شیمپو کے تین *بڑے شیمپو* نکلے۔ "اس كا مطلب جانتي مو-" صفيه بيكم في سبين كو

''اس کا مطلب میں بتاتا ہوں آ پ کو۔''عظیم کھل كرمسكراتي بوئے بولا۔ " میری ماں کی خواہش ہے کہ ان کی بہولبراتے موے بالوں والی مو۔ تھے سیاہ جبکدار بال اِن کی کمزوری ہیں۔ آپ جب بیلائف بوائے شیمپواستعال کریں گی تو ان کی فیورٹ بہوبن کر ہماری ہوجا تیں گی۔' '' ارے واہ ..... ہم سے تو پؤ چھا نہیں اور بہو بھی

بنالی''اب حلیمه بیتم بولی تفیس۔ '' تم ہے بھی آگر ہوچھ کر بیٹی کو بیٹی بنایا تو کیا قائدہ ..... بیرتو لائف نہ ہوئی ..... ' سدرہ بیکم نے حلیمہ کو كلے لگاتے ہوئے كہا۔

"آج سے آپ کی لائف ہماری لائف ہوئی۔" صغیہ نے کہا تواجا تک سبین بول آتھی۔ " ایک منٹ .....میری ای مجھے لائف بوائے شیم و بى بى بىن سے استعال كراتى ہيں \_اگر آج لاكف بوائے نہ ہوتا تو آنٹی بہو کے سلسلے میں اس قدر ایکسائنڈ نہ ہوتیں اور میں ان کی بہو نہ بنتی ۔.Thank You تو لائف بوائے کا ہواتاں۔''

Thank You Life Bouy" Shampoo تم نے آئیڈیل ملادیے'' سب کے مشتر کہ تھیجا یک ساتھ بلند ہوئے تھے۔ ☆☆......☆☆

ہو؟ كہال رہتى ہو؟ كتنے بيع ہيں؟" انہول نے ا يكسا يَنْدُ موكرايك ساته كي سوالات كردُ إلى-"ارے ارام سے بھی ایک ایک کر کے بوچھو۔ اجما تقيرويس تمبارے ياس آجاني مول-' انبول نے سدرہ بیلم ہے کہا اور اٹھ کران کے برابر میں جا جیتھیں پھر بولیں۔'' لیسی ہول'میتم دیکھ ہی رہی ہو شوکر اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں اس کیے مہیں یہاں دکھائی دے رہی ہوں۔ تارتھ کراچی میں رہتی ہوں اور میری ایک ہی بیٹی ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں مہیں ائی بیتی ہے ملوانی ہول دیکھوسین! " حلیمہ نے سدرہ بیکم تے سوالات کے جوابات دینے کے بعد سین کومخاطب کیا توانبين خوشكواري حيرت موني-

" ارے بیتمہاری بین ہے؟ ماشاء الله بہت بیاری بنی ہے کل میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور بھی میں چ کہوں کہتم بہت ہی خوش نصیب ہوجو اتن پیاری بنی

د متم تھیک کہدرہی ہوسدرہ! واقعی بیہ بہت ہی پیاری بین ہے بس تم یوں سمجھ لوکہ اب تو یہی میر اکل سر مایہ ہے۔ الله الله العليب الجما كرب والمله في محبت ماش نگاموں سے سبین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جونہایت د چیسی سے چھڑی ہونی سہیلیوں کی اس ملاقات کود مکھر ہی تھی۔ ☆.....☆

جب سے سین کے منہ سے سدرہ بیکم نے Life Beauty Parlour كابنا تقارأن كابس تبين چل ريا تھا کہ اُڑ کرصفیہ کے یاس چھنے جاتیں۔

کمرآتے بی انہوں نے صغید کے بارلر میں دوڑ لگائی۔ "خریت توہے؟"

"بال بس الله كالشكري-" ''اتنی بھا کم بھاگ آنے کی وحد تو بتارو'' ''صفیہ مجھے بیہ بتادو کہ لائف نم نے اپنے پاس چھپا رکھی ہے۔'' ''کیا مطلب؟''

"ارے بہن تم نے میری لائف، میری سین کواپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور ...... " "اوہ .....احیما تو میر ہات ہے۔ تو تمہیں اینے لائف

Click on http://www.paksociety.com for more





قبط10

معاشرے کے بطن سے نکلی وہ حقیقتیں ، جو دھر کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر قلم سے

یا ورکوکسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی ۔جس شو ہرکی بیوی لیبرروم میں ہوا ہے لیبرروم سے باہر کھڑے خیرخواہوں کے چہروں سے اسے ہرسوال کا جواب مل سکتا ہے۔اگر وہ تاخیر سے پہنچا ہو تیسری بار رحمت برینے کی خبر یوں سنائی گئی ہوجیسے زیانہ جاہلیت کا دورا نی جگہ موجود ہوا ورصد یوں کا سفر



Downloaded

سی تبدیلی کے بغیر طے ہوتار ہاہو۔ عامد تحسین تو طنز کے نشتر برسا کر پاؤل پینختے ہوئے وہاں سے جلے گئے مگر فردوس کوتو دل کی بھڑاس

سر برر کھ کرنا جواپی بٹی اوراس کی تنین بیٹیوں کو.

ایسے نہ کہیں ایمن میری بنی ہے مگر اس کی تین بچیاں تو آپ کا اپنا خون ہیں ....عطیہ بیگم اخلا قیات نہیں بڑھار ہی تھیں بلکہ فردوس کا منہ بند کرنے کی بے ساختہ سی کوشش کرر ہی تھیں جس کے منہ کے آگے۔ تاریخ خندق تھی ....مباداوہ کھے سننے کو ملے جس کی تاب لا نامشکل ہو۔

ارے پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹولمیں کان .....ہم بھر پائے دور تک صرف خرچہ ہی خرچہ

بينے بھی بغير خرچے كے بيس مكتے ....ان كاخرچ توزيادہ ہوتا ہے ....زيادہ كمانے كے ليے مال باپ کوچیوژ کربھی چلے جاتے ہیں .....خدمت توبس بٹی ہی کرتی ہے آخر تک ماں باپ کا ساتھ دیتی ہے عطیہ بیکم نے فر دوس کو تھندا کرنے کی مقد ور بھر کوشش کی۔

مٹے خرچہ کرواتے ہیں ..... بہولا کھوں کا جہز بھی لائی ہے۔

لڑ کا قابل ہوتو ہڑے ہے ہڑار کیس اے اپنا داما دینا ناجیا ہتا ہے ....اب زیا دہ تقریر کرنے کی ضرورت

عطیہ بیگم کوصدے ہے زیادہ جیرت اس بات پرتھی کہ یاورابھی تک بالکل خاموش کھڑا تھا اس نے این مال کو تکلفا مجھی خاموش کرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔

بیٹا.....تم تو کچھ بولو....جوروح د نیا میں آئی ہے وہ تو تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے ..... مال کو سمجھا ؤ بیٹا ..... اب عطیہ بیگم کے پاس یا در کو مخاطب کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔فرد دی نے کڑے تیور کے

آ تنی میں اپنے بیرینٹس کی واحداولا وہوں .....میری کوشش ہوتی ہے کہ میری وجہ ہے ان کوکوئی و کھ

۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں جو پچھ بھی میرے پاس ہےان بی کی وجہ ہے۔'' میں امی کو لے کر گھر جار ہا ہوں ۔۔۔۔آپ ایمن کا خیال رکھے۔ یہ کہہ کریا ورنے فرودس کو چلتے کا اشار ہ کیا....عطیہ بھم د کھ وجیرت سے پھر ہونے آگا

بی کوئیں دیکھو کے ....؟ وہ بمشکل پوچھر ہی تھیں۔آنسوؤں کے پھندے ملق میں اٹک رے تھے۔ ماشاءالله ..... نا نا ..... نا نی .... خاله ،خالو .... رشتے دار محلے والے ہیں نا ل ..... جی بھر کر د کھا ؤ .... چلو یا ورمیری تو بلڈ پریشر کی کو لی بھی جلدی میں رہ گئی۔اب مجھے ریٹھوڑی ہی بیا تھا کہ منحوس خبر سننے کو

فردوس نے یاورکا بازود بوجااور بول پینی ہوئی آئے برجی جیسے بچے نے بھرے بازار میں ایسی چیز کی فردوس نے یاورکا بازود بوجا اور بول پینی ہوئی آئے برجی جیسے بچے نے بھرے بازار میں ایسی چیز کی فرمائش کردی ہوجو بوری کرتا مال کے بس میں نہ ہواور وہ رویتے ہوئے بچے کو پینچی ہوئی لے جارہی ہو۔

(معیشیزہ 36)

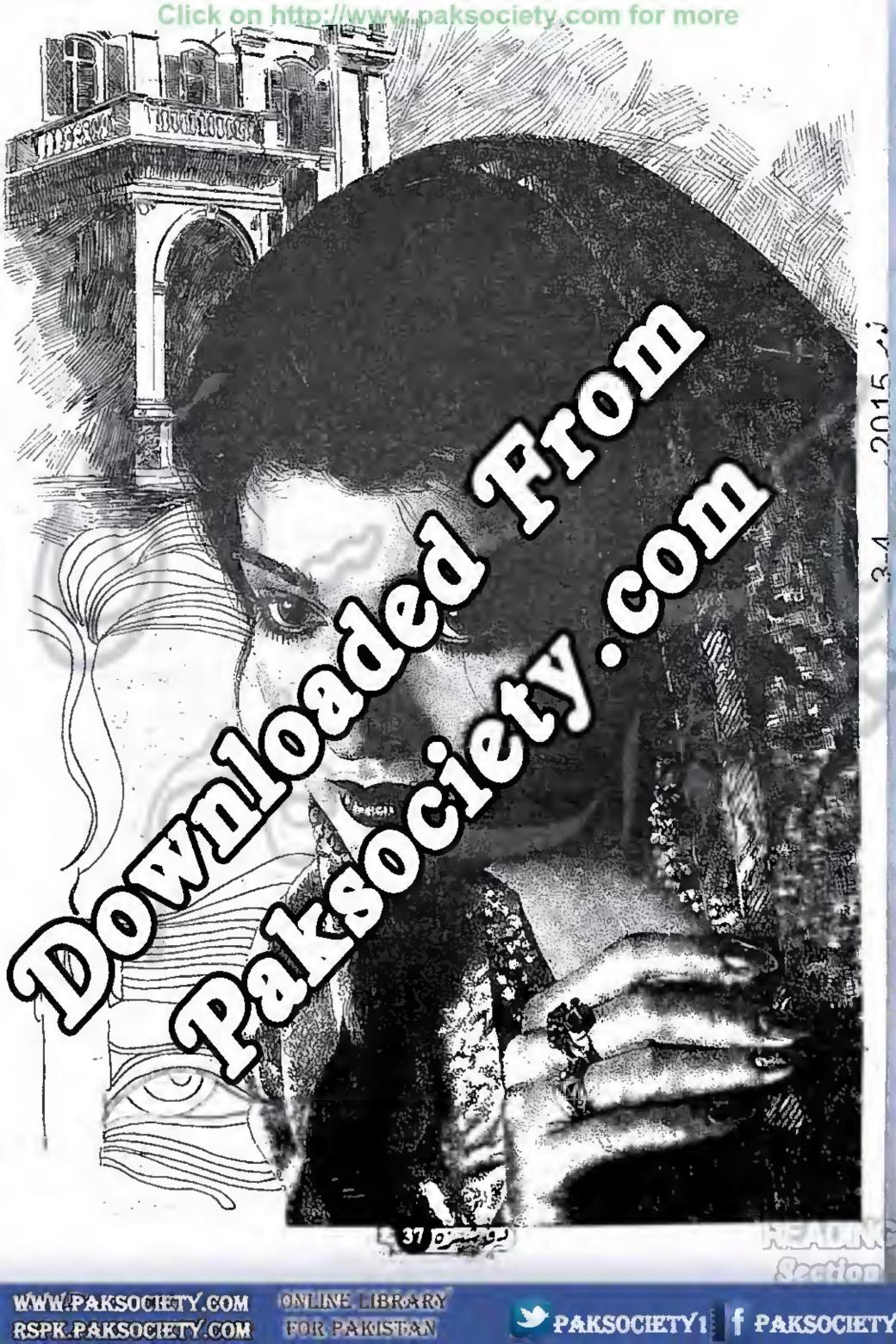

عطيه بيكم دونوں كواس وفت تك ديكھا جب تك ده آتھون سے اوجھل نہ ہو گئے جا رقدم کے فاصلے پر جنت کا تازہ بھول باپ کا منتظر ہی رہ گیا .....جس نے اسے جنت سے زمین پر بلانے کے لیے برسی او کی آواز میں یکاراتھا۔ چین ماہ وش کونو ڈلز کھلا رہی تھی۔ برابر میں ماہ پارہ خووہی کھا رہی تھی۔ چین کے کان فون کی رنگ پر يول لكي بوئے تھے.... جیے مرغی چوزوں کے ساتھ دانہ عکتے ہوئے چوکس رہتی ہے اور اپنے روہانی راڈ ار پر چیل کی آمد کا ں و من کو کھلاتے کھلاتے بیزنی نظرمو ہائل پر پڑجاتی تھی جیسے اس کی چھٹی حس نے مطلع کر ویا تھا کہ فون ملانے کی نوبت آگئی ہے فون کی تھنگٹی کے ارتعاش نے ہاحول میں نئے سرے سے زندگی کی اہمیت کو اُجا گر خالہ....مما کا فون ہے....مما سے پوچھیں.... بھائی کو لے کر آ رہی ہیں نال.... چن نے با دَل رکھ کرلیک کرفون اٹھایا۔ کال کے نام پرای کانمبر Blink ہور ہاتھا۔ عطیہ بیٹم ہی کال کرسکتی تھیں ....اس نے دھڑ کتے دیل کے ساتھ کال ریسو کی ۔ مه پاره قریب آ کرسرا نها کرچین کی طرف د مکھیر ہی تھی۔ السلام وعلیکم ای .....خیریت ہے ناں .....بس آپ کے فون کا ہی انتظار کررہی تھی۔ خالہ نانو سے پوچھیں بھائی زیادہ مہنگا تو تہیں ہے ....؟ مما کے پاس بہت سارے ہے ہیں ..... پایا نے دیے تھے....میں نے خود دیکھاتھا۔ ا یک طرف مه پاره بول رہی تھی.....د دسری طرف عطیہ بیگم..... چن ..... بیٹا ...... تنہمیں اللہ نے ایک ادر بہت پیاری سی بھا نجی ہے نوازا ہے.....اللہ نیک نصیب کر میں ایمن اور بچی کولے کر گھر چلی جاؤں گی تم وونوں بچیوں کو لے کرمیری طرف ہی آ جانا ای .....چن کے پھریلے وجوونے بمشکل زندگی تھر کی ..... ا يمن ميں زياوہ بات نہي*ں كرعتى .....خدا حافظ بي*ڻا..... بہتو ہمیشہ سے ہوتا آپر ہاتھا.... ایمن بیٹی کوجنم ویتی پھردوتین مہینے مال کے گھر گزار تی۔ پہلی بارتواس ہے ہوا کہ پہلی زیجی تھی .....و وسری باراس لیے کہ الٹراسا وَ نڈ کے ذریعے پتا چل گیا تھا تیسری بار .....اگر بیٹی ہوئی تو وہی ہونا جا ہیے جو ووسری بار ہوا تھا خالہ نانو نے فون بند کر دیا .....؟ بھائی نہیں ملا سے نانو سے بولیں پایااور پیسے دے دیں گے سے پاپاکے پاس بہت سارے پیسے ہیں ۔۔۔۔۔ چن نے اپنے اندر آنسوؤں کے طوفان کی زبر دست ہلچل محسوس کی تمرمعصوم بچیوں کی خاطر قیامت کے ضبط سے گزری .....

عنا العاشيرة 38

جھک کرمہ یارہ کو گلے ہے لگالیا اس کے گال پر بوسہ دیا۔ میری جان ..... بھائی پیسوں ہے ہیں ملتے .....

بھائی بیسوں سے ملتا تو کسی کو بھی بہن نہاتی۔

بیاں بیروں سے ماری کے لیے ایک بہت پیاری بار بی ڈول جیسی بہن جنت ہے گفٹ کی ہے۔
بہن سب تو پھر بھائی کو لینے بعد میں جائیں گئے سب مہوش نے پہلی بار اپنی معصوبانہ مایوی کا مظاہرہ کیا کیوں کہ وہ تو اپنی کلاش فیلوز کو بھی مطلع کر چکی تھی کہ اس کی ماما بھائی لینے گئی ہیں۔

ہاں بیٹا .... بھائی کو لینے بعد میں جائیں گے۔ خالہ .....کیا کل جائیں گے ....مہوش نے برسی بےصبری سے پوچھا تھا بہت دنوں کے بعد ..... ماما مصری کی ملک میں کا میں کے اسلام کا میں میں میں میں میں میں میں میں کا مامال

بهت تفك كلي بن بيثا ..... جِواس دفت خیمهزن ضرور ہوگئی ہے۔

. د. ں دست ہمہر ن سر ور ہوی گی۔ گر شب خون کے خطرے سے تو نجات نہیں تھی۔

تھوک کر جاٹا تھا ....منہ کی کھا کروایس آئی تھیں .... آتے ہی بہن کا بچہ پیدا کردانے واپس چلی

خیرے تیسرا بچہ بیدا ہور ہاہے خوش فہمی ہے کہ تخت پاکستان کے لیے ولی عہد بیدا ہور ہاہے ..... با نو آپاکی راج ولا ری دوست بھس میں چنگاریاں جھوڑنے نے بھی آ دھمکی تھیں ادرا تے ہی حسب ذا نقہ ڈش بھی ... ماتھ مجھی تیارملی تھی ۔

ں بیان کے اب دھرہے ہیں تخت و تاج ۔۔۔۔۔ جن کے پاس ہیں وہی بیوں سنجال رہے ہیں جیسے سیلاب کے پان ہیں بہتے اپنے چار برتن بچانے کی کوشش کررہے ہوں ۔۔۔۔ پانی میں بہتے اپنے چار برتن بچانے کی کوشش کررہے ہوں ۔۔۔۔۔ رخیانہ نے اپنے مخصوص آکل کمرے انداز میں دوست کی حالات پر حاضرہ پر مملی کوتا ہی کو تنقید کا نشانہ

ارے میں نے نو مثال کے طور پر کہا تھا ..... با نوآ یا نے خفت مٹائی بہو کی بہن تو تبسری مرتبہ ماں بن رہی ہے ..... اپنی بہو کی سمجھاؤ رخسانہ نے بی جمالو کی روح کو عقیدت مندانہ سلام ارسال کیا۔ کیا سائیں ....نہ ساون سو کھے نہ بھادوں ہرے ....ارے بیٹائی سٹھے ہاتھ ہاتھ دھرنے نہیں دے رہا.... میں تو آج ہی اس کی دوسری شیا دی کردوں .... الٹر کی بھی دیکھ لی ہے ....خود ہی دیکھ لی .... بیٹے کو بھی دکھا دو.....مرد ذات کو پیسلتے دیر نہیں لگتی۔

رخسانہ نے بانو آیا کی بار درمیان میں جوا چک لی جیسے بھو کا دونوں ہاتھوں سے دسترخوان پرٹو ٹاپڑر ہا



بھیا ۔۔۔۔۔کیا جنن بیل کیے ۔۔۔۔ کی چھونگ جھاڑ میں اثر ہیں ۔۔۔ بھے توا بی بہوہی کوئی بدروح لگتی ہے جو پنج گاڑ کرمیرے بیٹے سے جسٹ کی ہو۔ شکستِ خور دہ یا نو آیا کے زہر لیے کہتے نے چند ثانیے کے لیے رخسانہ کوبھی گومگوسا کر دیا۔ مچھنس کئی ہوں کی کسی دونمبرعامل کے باس .....شہدا دیور میں میری پھو پھورہتی ہیںان کے پڑوس میں ا یک پیرصاحب ہیں دور دور سے لوگ آئے ہیں .....گرابتم کہو گی کہ شہداد پورتو بہت دور ہے۔ ارے میرے اندر جوتڑے ہے آگ برابر ہے ۔ چین نہیں ہے، ایک بل شہدا دیورچھوڑ و ..... میں تو شکا گوبھی جلی جاؤں گی۔ بانو آیانے بے صبری ہے تکنے کلامی کی تھی۔ اچھا تو پھر .....روخسانہ نے بانو آیا کے کان میں کالی کامنتر پڑھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ او نیجا بھی بولتیں تو دیواریں ہی سنتیں گرعا دیتے ہے مجبورتھیں۔ بچی نرسری میں اورا یمن UL میں پہنچ گی تھی۔ بچیاں مشکوراحمہ کے پاس تھیں۔ چمن پرشان حال ماں کی دلجوئی میںمصروف تھی ۔ ای آپ کوہمت سے کام لینا ہوگا ..... یا در بھائی وقتی شاک اور ماں کے تاثر ات کی وجہ سے چلے گئے ہوں گے گھر جا کر آ برام ہے سوچیں گے تو احساس ہوگا کہ دنیا میں آنے والی بچی انہی کے وجود کا حصہ ہے۔ آپ مینشن نہ لیں ابھی تو سارا دھیان اپنی بچی کی طرف ہے ..... جیسے ابھی تک ہوش نہیں آیا ..... عطیہ ہیکم کی آ وازگلو گیرہوگی۔ انشاءالله ..... آیا کو ہوش آجائے گا ..... کمزور بھی تو بہت ہوگئی ہیں .... دن رات کڑھتی رہتی ہیں آپ د عاکریں .... چن نے عطیہ بیکم کا ہاتھ اسے ہاتھ میں کے کر بیارے د بایا۔ دعا کے علاوہ میرے پاس اور کیا ہے۔۔۔۔؟ کن درندوں میں پھنسا دیا تھا میں نے اپنی بیٹی کو۔۔۔۔تم تو مِکھر بھی بول بڑتی ہواس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے ....ایک آ ہ سردعطیہ بیکم کے سینے ہے آ زاد بس یہی تو کمزوری تو ان ظالموں کے ہاتھ لگ گئی ..... ظالم کو بے بسی اور بے زبانی بہت اچھی لگتی ہے امی .....گر ظالم الله کی مدداور رحمت ہے محروم ہوتا ہے ..... جب اس کا برا وقت آتا ہے تو اس کی دعا کیں ا ترے خالی ہوتی ہیں ....اس سے زیادہ برنصیب اور کون ہوگا جس کے پاس دعا کا بھی سہاراندر ہے۔ چمن نے مال کا ہاتھ چوم کیا .... تھیک کہامیری بین .....انٹد مہیں استفامت دے..... بڑا حوصلہ ہے۔ تم میں آج ماں کی لائھی بن رہی ہو .....ورنہ میں تو جیسے اپنے بیروں پر کھڑی ہونے کے قابل بھی نہیں ا حوضله ای .....حوصله بس...ا جیما سوچیس .....اینی بینی کا سوچیس ..... و نیا کو بھول جا ئیس ..... د نیا تو ہنتے ہنتے او کول کا ساتھودی ہے۔ ONLINE LIBRARY



یں دورہ کو تعلیجی کہ اندیاں پاکستان کا سب سے زیادہ پ ندکیا جانے والا ابنی نوعیت کا واحد واکھی ہے۔

«سبخی کہ انیان میں آپ بیٹیاں جگ بتیاں عزافات توم در زای کہ انیاں افاقل نفین کہ انیاں ولیسپ وضنی فریسلسل کے علادہ حسی کہ در میان در کریکے درمیان دلیبپ نوک جوزک احوال سب کچھ جوزندگی سے وہ مسیحی کہا نیاں میں ہے۔

ہے وہ مسیحی کہا نیاں میں ہے۔

ماكيتان كاست زماده بيندكيا جاندالا - اين نوعيت كا وامدحريد

ماسنامه سنجى كسانيان، پرل پېلى كيشنز : ١١-٥-٥٥ فرسن ظور د ديابان ماى كرشل

ي نون نبر 021-35893121-35893122

وْيَنْسُ اِوْسُنْكُ الْعَارِ فِي \_ فَيْرِ- 7 ، كرا جي

الى يى pearipublications@hotmail.com :

دوشيزه لك

بیٹا د نیا کوا بک طرف کرو ..... یا در کیسے منہ پھیر کر ماں باپ کے ساتھ جلا گیا .....خون کے رشتوں کے کیے خون سفید ہونا بولتے ہیں باپ کا خون کا رشتہ ہی نہیں ہوتا ..... اولا دنتو اس کے وجود کا حصہ ہوئی ہے میری بنی بے ہوش ہے اور بے ہوشی اس کے لیے نعمت بن گئی ہے ور نہ یا ور کے اس طرح چلے جانے سے اس پر کیا قیامت تو تی۔

۔ اب عطیہ بیگم کوصنبط کا یارا نہ رہا ..... پھوٹ بھوٹ کر رونے لگیں چن نے بڑے بے ساختذا نداز میں

عطیہ بیلم کا سرایے سینے سے لگالیا۔

امی جو ہو نا طے ہو چکا ....اس ہے آئیمیں ملائیں ..... ہراس خوف سے گز رجا ئیں جوصرف خوف ہوتا ہے موت ہیں .....امی موت سے پہلے کون مراہے ..... بیخوف تو ہمیں روز مارتے ہیں مگر ہم پھر بھی زندہ ہیں ....ایک نئ مشکل ایک نئ آنر مائش ہے لڑنے کے لیے ....

وه ماں کواس وفت بچوں کی کی طرح بہلا رہی تھی .....

كب ختم موكي آز مائش .....ايك كي بعدايك نياسلسله ....عطيه بيكم في مسكى لي بھی تو ختم ہوگی ....اس نے عطیہ بیگم کے آنسوایٹے آنچل سے پونچھتے ہوئے بہت یا سیت بھرے کھی جواب دیا۔

سب سے رائے ہیں ہم ان ہے گزرر ہے ہیں .... چلتے رہتے ہیں .....رک رک کوں سوچیں کہ کتنا چل سکے .... کتنا رستہ باقی ہے .... ہیں ناامی .... بس چلتے رہتے ہیں رک رک کر سوچیں گے تو سفر

تم اس وفت بالكل اپنے باپ كى طرح باہمت نظر آ رہى ہو ما شاءالله تهہيں ہمت واستقامت دے۔ عطیہ بیٹم کو بیٹی کے حوصلے سے نئ قویت مل رہی تھی۔

ا می آپ نے ایک مرتبہ ایمن آپا کوتسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہتم کیوں پریشان ہوتی ہو ہارے بیچے ہیں ہم یالیں گے....

تواقی آج میں آپ ہے کہ رہی ہوں ہارے دکھ ہیں ....ہم خود ہی شف کیں گے۔ عطیہ بیٹم نے بے اختیار چمن کی بیشانی چوم کی .....

جیتی رہو میری بنی .....تم تو دس بیول پر بھاری ہو....اللہ تمہارے ہر مسکلے میں آ سانی پیدا

كرے ..... أين بين متم آين

ہم دونوں بہنوں کوبس آپ کی دعا کیں جا ہیں ای .....چن نے مال کے کندھے سے سرٹکا کر آسکھیں

ماں کا قرب، جنت کی نقر ئی د ودھیا فضا ؤں کی جھلکیاں وکھار ہاتھا۔ جو آ ز مائٹوں کا ایمان و ٹابت قد میں سے مقابلہ کرنے والوں کی دائمی اور حتمی منزل ہے۔

آپ کے نانا جان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے مگر ابھی آپ کوآفس نہیں آنا جا ہے۔۔۔۔۔وہ بہت کمزوراور بوڑھے ہیں۔خدانخوات اکیلے میں چلتے ہوئے گرسکتے ہیں۔۔۔اس مورشیزہ 42

وقت اِن کوآ پ کی ضرورت ہے۔ تمر بہت نرمی اور ہدردی ہے ندا کو سمجھار ہاتھا۔ کین سر سے ہم بہت مشکل میں ہیں سے ہم پر بہت قرض چڑھ چکا ہے ماموں تو تین عارمہینوں کے بعد1000 و الربيحة بين. 1000 ڈالرٹمر جیسےابی سیٹ ہے انھیل ہی پڑا بوقت تمام اپنی حیرانی کولگام دی۔ جی سر۔۔۔۔۔1000 ڈالر۔۔۔۔اب اتن مہنگائی کے دور میں کیا صرف 1000 ڈالر میں گزارا ہوسکتا ہے۔ندااپی اولی حماقتیں چہرے پرسجا کر پٹر پٹر بول رہی تھی ٹکرٹکر دیکھیر ہی تھی۔ آپ کو پتا ہے1000 ڈالر کے پاکتانی روپے کتنے بنتے ہیں.....؟ جی ..... پتا ہے ایک لا کھSome thing....ندانے بروی لا پرواہی سے جواب ریا۔ تو آ پ صرف دوہی تو ہیں .....تین مہینے تک آ رام سے کھا نا پینااور Billing وغیرہ ہوسکتی ہے اوروہ ..... جو ..... حکیم صاحب کونذ رانے دینا ہوتے ہیں۔ تنین تنین ہزار کے معجون اور کشتے کھلاتے ہیں نا نا جان کو ..... Last month میں نے حساب لگایا تھا ..... بارہ ہزار کے تو نانا جان نے صرف کشتے کھائے ان کشتوں نے تو ہمیں مقروض بنادیا ہے اور جھے Job کرنی بڑر ہی ہے ۔۔۔۔۔ جا رمہینے ہم نے بجلی کا بل نہیں بھرا۔۔۔۔۔ تو ہماری لائٹ کٹ گئی تب ہی تو جھے Job کے لیے نگلنا پڑا۔۔۔۔ندانے اس سانس میں سالول كاخلاصه يزهليا ـ ویکھا جائے تو ندا کو حادق حکیم کے کشتوں کی خاطر Job کرنا پڑر ہی تھی .....ورنہ ہر تین مہینے بعد آنے والے1000 ڈالرز میں ٹھیک ٹھاگ گز ربسر ہوسکتی تھی۔ اس نے ترحم بھرنظروں ہے بے وقو ف اور حالات کی ماری لڑ کی کی طرف دیکھا ...... چند ثانیے کچھ سوجا مرم ..... پھر تویا ہوا۔ آپ فی الحال ایک ہفتے کی چھٹی لے لیجے ..... نا نا جان کی دل لگا کر خدمت کیے .....اور ایک بہت ضروری کام سیجیے اور بیکام آپ جیسی با ہمت ، بہادر ،عقل منداور خود اعتادلڑ کی بڑی آسانی ہے کرسکتی ثمراس کی اتن کھل کرتعریف کررہا تھا اس کی خوبیاں گنا رہا تھا ندا کی آٹکھیں تو مارے جیرت کے پھٹی جار ہی تھیں ..... بیتواہے پتاہی نہیں تھا کہ وہ اتنی ڈھیر ساری خوبیوں کی مالک ہے۔ جلدی ہے بتاہیے سر میں ضرور کروں گی ..... ویسے بھی بہا درتو میں بہت ہوں .....اللہ کاشکر ہے.. ندا کی رکوں میں سرگرمی دوڑنے گئی۔ حکیم صاحب کو گھر کے اندر داخل ہونے سے روکیے ..... کچھالیا کیجیے کہ وہ آپ کے گھر کے گیٹ کے سامنے ہے گزرتا چھوڑ دیں اور آ ہے کو دیکھ کراہے کا توں کو ہاتھ لگایا کریں .... ان کو آ پ کے ڈالرز کی عاث لگ كئ ہے۔ آپ کے ڈالرز بچیں مے تو آپ کو Job کی ضرورت نہیں رے گی۔ ٹمر نے بہت سے ضروری کام (دونيزه 43 ک ONLINE LIBRARY

# ال سوسائل لات كاس كان المال ا

= Color of Grant

پرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گئلس، گنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں میں احرارے کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سائیڈیں کرکے آج ندا کے مسکلے سے نمٹنے کا بیڑ واٹھایا تھا۔ کیونکہ وہ ایک ہی کا م تھا یا تو ندا کو سمجھائے یا اسے Job سے فارغ کردے۔ کیونکیہ وہ ایک ذمہ دارانہ عہد ہے پر فائز تھا اس کے اپنے بہت مسائل تھے .....ا تنا فالنو وقت نہیں تھا کہا ہے کولیگز کے لیے ہمدرو دوا خانہ کالعم البدل بن جائے ۔ تھیک ہے سر ....انشاء اللہ ..... ج ہی میں ان کا جلوس نکالتی ہوں ..... آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے کاش بیآ ئیڈیا مجھےخود ہی آ جا تا ..... یعیے تو ج جاتے .....وہ مارے تا سف کے برد برا انے کلی۔ اب آیے جائیں ..... جب تک مرضی چھٹی کریں آپ کی سیری ہے Decution ہیں ہوگا۔ پوری ندانے خوشی ہے بے حال ہوکر تمر کی طرف دیکھا ..... بنڈل آف تھینکس سر ..... آپ بہت نیک انسان ہیں۔ No Comments یک اب Boss کے ٹون سے اسے ٹوکا ندا ایک دم جاہے میں وا پس آگئی اور چیپ جاپ باہرنکل گئی تمرینے یوں آئکھیں بندکیں جیسے سرے کوئی پہاڑا تر اہو۔ ا یک ہفتہ سکون کی ضانت تو بہر حال کئی تھی ۔ ا یمن کی حالت میں بہت جلدی جلدی تغیرات ہریا ہور ہے تھے مگرا بھی گھر والوں کواس ہے ملنے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹرزنے بتایا تھا کہ اسے چندمنٹ کے لیے ہوش آیا ہے اوراس نے صرف ا ہے بچے کے بارے میں اشارے ہے یو جھاتھا جواسے بتا دیا گیاتھا کہ بچی بالکلٹھیک ہے اس کے بعدوہ ووبارہ نے ہوش ہوگئ اور تا جال بے ہوش تھی۔ ثمر نے نون کرے چمن سے اپ ڈیٹ لی تھی بھا بھی کی مبارک باد بھی دی تھی اس کے بعد کوئی فون نہیں بچی کی حالت بہتر ہوتے ہی اے نانی کے سپر دکر دیا گیا۔ ہاسپیٹل میں بچی کوسنجالنا بہت مشکل ہور ما تھا چمن نے عطیہ بیگم سے کہہ دیا کہ وہ فی الحال بیٹی کوا ہے گھر لے جائے گی کیونکہ جن حالات میں وہ گھر سے دور ہے وہ اسے مزید دور رہنے کی اجازت نہیں دیتے ۔ تمر کا فون نہ آنااور نہاں کے آئے کے بارے میں کوئی فکرمندی ظاہر کرنا جمن کے لیے بڑاا عصاب شکن مرحلہ تھا۔

لہذا اس نے بڑی جراُت ہے بڑی کو گھر لے جانے کا فیصلہ کرلیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ بڑی کی ماں سے دوری اور ایمن کا ICU میں ہونا ٹمر کے دل میں لازی ہمدردی اور نتعاون کا جذبہ پیدا کرنے کی وجہ بن سکتا تھا۔اوروہ زیادہ اعتماد وسکون سے اپنی مال اور بہن کا ساتھ دیے سکتی ہے۔

جبعہ تقییہ یہ سرویں۔ بیٹا ..... تمر سے پہلے اجازت لے لو..... تمہاری تو اپنی زندگی اس وقت بہت مشکل میں ہے وہ اندیشہ سر سر تنہ

امی میں کون سا آ یا کی بچی کو کود لے رہی ہول جب تک آ یا کی حالت نہیں سملتی تب تک کی بات ہے





Click on http://www.paksociety.com for more

پیر بھی بیٹا .....تمہاری ساس \_

امی .....بس آپ جیموڑیں ..... حالات اب بھی مخالف ہیں اور شاید آئندہ بھی حق میں نہیں ہوں گے ..... جو میں کرسکتی ہوں وہ ضرور کروں گی .....امی ادر تمرکوخوش کرنے کے لیے جو پچھ کرتی رہی ہوں وہ سب بے کارہی رہا ہے .....اب کوئی تیج میج اجھا کا م کر کے دیکھ لوں .....

جباری نے مال کولا جواب کر دیا۔اس کی ہمت ، جراکت ، اعتماد دیکھ کرعطیہ بیگم کے پاس سوائے خاموشی کے کوئی جارہ نہ تھا۔

☆.....☆.....☆

مغرّب کے بعد کا وقت تھا۔رات شام ہے سرگوشیاں کرنے بچھڑ یا دہ ہی جھک آئی تھی۔ چمن بڑی اور اس کے لواز مات کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو بورچ میں ثمر کی کا رنہیں تھی جس کا مطلب تھا کہ دہ ابھی گھر نہیں پہنچا۔ایک انجانے اندیشے ہے گج بھرکو دل دھڑکا تھا ..... تثمر کی موجودگی باعثِ تقویت بن سکتی تھی ....اب ساس صاحبہ کے بارے میں وہ متر دتھی ..... پتانہیں

> وہ اس ہے کلام بھی کریں گی یانہیں ۔ کئی دان بعد گھ ہے کی تو بس را ۔ گڑا۔ کا

کی دان بعدگھر آئی تو بس رات گزاری اور اس ہے سامنا ہونے سے پہلے یا در کا فون س کر پھر گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی ۔

آسته آسته عناط قدمول الاستال في كارُخ كارُخ كيا-

وہی ہوا جس کا دھڑ کا تھا۔ بانو آ بیاسا سنے ہی جیٹھی نظر آ گئیں کوئی مشہورا نڈین ڈرامہ دیکھیر ہی تھیں جس میں ساس نندوں اور بہو کے فسادات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

جمن کے لیے تو وہ تہہ کیے بیٹھی تھیں کہ اب مرتے دم تک اس سے کلام نہیں کریں گی یا وقت کے ہر دوسری شادی کر کے موت اس کے سرلا کر بٹھا دے۔

سادی ترجے ہوئے، ان مسامرہ تر سے است گرچمن کی گود میں بچہد کچھ کرتو ہیئیری بھول کر حالات حاضرہ پرآ گئیں ، زبین قدموں تلے کا نب رہی تھی۔ پوراوجود طیش کی وجہ ہے بید کے مصداق ہے لرز رہاتھا۔

یہ کیا ہے۔۔۔۔۔؟ چمن کے سلام کے جواب میں ارشا د ہوا تھا چمن نے بیٹھی نیندسوئی ہوئی بچی کی طرف بہت پیار سے دیکھاتھا۔

یہ کوئی چیز نہیں ہے امی جان .... انسان کا بچہ ہے چمن نے بانو آیا کی Setting ابھی کے ابھی کرنا تھی۔ در نہ چار دن گزار نامشکل ہوجاتے۔

احیما ہمیں سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں کہاں سے اٹھا کرلائی ہو؟

بانوآ یا .... شعله بانظروں سے بچی کی طرف د مکھرہی تھیں۔

اٹھا کرتہیں لائی ....۔ اجازت سے لائی ہوں ..... آپا کی حالت خطرے میں ہے وہ مستقل ہے ہوش ہیں۔ ابوجان دونوں بچیوں کوسنجال رہے متھے۔ امی آپاکے پاس ہیں ....۔ اب اس معصوم بچی کو بھی تو سنجالنا ہے۔ سنجالنا ہے۔ جواب دیا۔





ادہ ..... تو یہ نیا تخفہ دیا ہے تمہاری بہن ہے ..... بانو آبا نے طنز سیسرا کر کہا۔ اللہ نے دیا ہے .....ایسے تخفے انسان کے بس کی بات نہیں جسے اللہ دیا ہی کو ملتے ہیں ..... چمن نے

صوفے پر بیٹھ کرنچی کواحتیاط سے سنجالا۔ دینا کو بتا ہے تم تو فارغ ہو۔ کھانے سونے کے علادہ کوئی کانہیں .....درنہ دادی بھی ہیں.....ود دن بچی یوتی کونہیں سنجال سکتیں .....دیکھو ہی ہی ہفتہ وس دن برداشت کرلیں گے گراس سے زیادہ نہیں ..... ہمارے آگئن میں برائے نیچنہیں کھیلیں گے.....

اور ہاں اس کی چیخ پکار کی آواز میں نہ سنوں ۔۔۔۔ اسے اپنے کمرے میں ہی رکھنا ۔۔۔۔ یہ کردہ اپنے حساب ہے پا دُل پنجتی اپنے کمرے کی طرف بڑھیں۔ عین اسی وقت گیٹ پرٹمرکی کار کا ہارن سنائی ویا۔ گیٹ تو چوکیدار نے کھولنا تھا۔۔۔۔۔گمر چمن اور بانو آپا دونوں ہائی الرث ہوگئیں۔ ٹمرکو بتایا ہے اس کا۔۔۔۔؟ بانو آپانے بیکی کی طرف اشارہ کرکے یو چھاچمن نے نفی میں سر ہلا ویا۔

نے مغلوب ہوکراس نے کال ریسوکر ہی گی۔ ہیلو .....؟اس کا انداز بلا کامخیاط تھا.... جیسے کو ئی عظیم کا م سر پڑنے کا خطرہ ہو۔اور ہوا بھی یہی دوسری طرف ندارو تے ہوئے کہدر ہی تھی۔

سر مجھےلگتا ہے نانا جان کی ڈیتھ ہوگئی ہے۔اب میں انہیں اٹھا کر بیڈیر کیسے ڈالوں .....؟ بس یہی بتانا تھا۔خدا حافظ۔شاید شدت کر میہ ہے وہ بول نہیں یا رہی تھی۔

تمر نے ہمد ثانیے اپنے سیل نون کو گھورا پھر غائب د ماغی کی کیفیت میں ڈلیش بورڈ پرر کھودیا۔ چوکیدار جو بڑھا ہے کی انہائی منزلیں طے کرر ہاتھا۔ چندی آئیس کر کے تمرکی طرف د مکھور ہاتھا۔ کہ آخرصاحب گاڑی اندر کیوں نہیں لاتے۔

شمرنے بابا کواشارے سے گیٹ بند کرنے کا کہاا درگاڑی بیک کرکے د دبارہ روڈ پرڈال دی..... عجیب ہے بید نیا.....روز ہی کچھ نیا ہوجاتا ہے؟ دہ تھکے ہوئے اعصاب کوسنجالتے ہوئے سوچ رہا ا

ساتھ کام کرنے والوں کا بھی ایک دوسرے برحق ہوتا ہے اس وقت وہ اپنی تو انائی کے آخری قطرہ بھی استعال کرکے گھر کی طرف بلٹا تھا اگر نداا پنی کسی وقتی پریشانی کا ذکر کرتی شاید دہ کوئی بہانہ بنادیتا .....کل پ رکھتا .....

مگر بات تو کسی کے گھر میں تنگفین و تدفیمن تک جا پینجی تھی جونظرا نداز نہیں کی جاسکتی تھی۔ اب وہ اندازوں سے کھیل رہا تھا کہ انداز اسے ندا کے ہاں کتنا وفت دینا ہوگا ساتھ ہی سوچ رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر صورت حال کا جائزہ لے کر آئنس کے دوسر بے لوگوں خاص طور پر جوئمیر ایمپلائز کو بھی فون کردے گا.....





ا کیلی لڑکی اس پیچوبیٹن کو کیسے سنبعال سکتی تھی ....اس کے ساتھ آفس میں کام کرنے والوں کا فرض بنآ تھا کہ اس دکھ کے موقع پراس کے ساتھ کھڑے ہوں۔

چمن تو تمر کی گاڑی کا ہارن من کر بچی کو لے کرفور اِ اپنے بیڈروم میں آگئی تھی آخراہے اس بچی کو چند دن اپنے ساتھ رکھنا تھا اس لیے ضروری تھا کیٹمر کو قائل کر کے گھر کا ماحول متوازن رکھے۔ بانو آپا کو تنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کدا سے ٹمر کی ممل حمایت ہو۔

بانو آپا پی جگہ ہارن سننے کے بعد اپنے بہترین تایزات جوانہیں زیادہ سے زیادہ غمز دہ ادرمظلوم ثابت کرسکیں چہرے پرسجا کرمستعداور چوکس ہو کربیٹھ گئ تھیں تا کہ بیٹا اندر آتے ہی ان کی خیریت پو جھے

اوروہ نی افتاس کا ذکر زوروشور سے شروع کریں۔ مگریہ کیا ۔۔۔۔ پانچ منٹ ۔۔۔۔ دس منٹ ۔۔۔۔ گزر گئے باہر سے کوئی آ ہٹ اندر نہیں آ رہی تھی۔ جمن اپنے بیڈروم میں جیران و پریشان تو تھی مگر دہ سوچ سکتی تھی کے ٹمرکو با نوآ پانے لاؤنج میں ہی گھیرلیا ہوگا۔ جیرانی و پریشانی کی وجہ ریھی کہ کان لگا کر سننے کے باوجود لاؤنج سے کوئی آ واز سنائی نہیں دے رہی

بانوا پاک بس ہوگئ تو ہلبلا کرا بنی جگہ ہے اٹھیں اور لگیں باہر جھا نکنے پورج میں تمرکی گاڑی ٹہیں تھی۔ اب تو مزید جیران ہو میں ادرغور کرنے لگیں کہ ہیں ان کے کان تو نہیں ہجے تھے۔اب رکنا محال تھا۔ تیز تیزِ قدموں سے چلتی گیٹ کی طرف آئیں چوکیدار انہیں دیکھ کر کرس سے کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں

ارے شیرخان ..... ثمر کی گاڑی کا ہارن ساتھا..... گاڑی باہر کھڑی ہے....؟ انہوں نے باہر جھا نکنے کی

بیگم صاحب .....صاحب آیا تھا..... پرواپسی چلا گیا۔ بیں .....؟ بانو آیا ہونق سی ہوکر اس کی طرف دیکھنے لگیں واپسی جلا گیا.....؟ ارے کچھ تو کہہ کر گیا

سیجے نہیں بولا .....اس کوفون آیا تھا ....فون پر بات بول پھروالیسی چلا گیا .....شیرخان نے لا پرواہی

ہے جواب دیا اورائی دانست میں بہترین اردومیں جواب دیا۔ Downloaded From ا چھا....؟ بانو آیا سوچتی ہوئی پھراندر کی طرف چل پڑیں۔ Palaceisty.com

فون کرکے بتا کرتی ہوں اب کدھرنکل گیا ہے۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی خبرنہیں ہوگی کہ بیگم صاحبہ پر ایا بچہ لے کراس کا انظار کررہی ہیں۔۔۔۔۔ اَئے ہے .... کہیں جڑ کرتو نہیں چلا گیا ....اب بانوا یا کوطرح طرح کے اندیشے ستانے لگے۔ جی میں آئی جا کرچن سے یوچھیں کہ تھوڑی در پہلے کیا تمہاری تمرسے بات ہوئی تھی۔

محربوے تکبرے سے سرجمنک کرخودہی ارادہ بدل لیا۔ ہونہہ .....کون اس منحوس کے منہ کیے .....

الوشيزه

ندانے بڑوٹ سے مدوطلب کی تقی .... نانا جان فرش برڈ عیر ہو چکے تصالبے تو ان کی نیض ہی نہیں ملی اور کچھ تھنڈ ہے بھی لگے تصاسی لیے وہ بھاگ کر بڑوس میں گئی پھر والیں ہے کر تمر کوفون کر کے رحلت کی خبر

یڑ وس کےلوگ جانتے تھے کہ ایک حاذ ق حکیم صاحب شبیرحسن کے معالج ہیں لہذا وہ دوڑ کرانہی کو بلا

ت تھیم صاحب کے گھر میں داخل ہوتے ہی ندا دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ وہ بہت دیر سے اینے آنسور و کے ہوئے تھی رہ رہ کر کلیجہ منہ کوآتا تھا کہ اب اس کا کیا ہوگا .....ا کیلی اینے بڑے ڈھندار گھر

شدیدغم پرعظیم غصہ غالب آ رہا تھا .....کہ کل تھیم صاحب کی دجہ ہے بیسب ہواہے .....اگر نا نا جان ہاسپیٹل جاتے توSurvie کر سکتے تھے۔وہ گھٹ گھٹ کررور ہی تھی ....ساتھ ہی جیران ہور ہی تھی کہ محلے والے آ کراہے دلاسہ کیوں تہیں دے رہے ....؟

صبر کی تلقین کیوں نہیں کررہے پڑون بھی جانے کیا کر کی پھررہی تھیں۔

بے جارے بے ہوتی ہو گئے .....ایک تو بڑھا یا دوسرے بیاری کی وجہ سے کمزوری ..... پڑوس غالبًا م صاحب ہے مخاطب تھیں .... ہے ہوش ہیں .....لیتن زندہ ہیں یا اللہ تیراشکر ہے کہ نا نا جان زندہ ہیں ...مگر مجھے تو وہ بالکل ٹھنڈے Feel ہور ہے تھے ....سر کمیا سوچیس کے'مجھے اپنے نا نا جان کو مار نے کی جلدی ہے .....ندا بری طرح حواس باختہ وہ کرنا نا جان کے کمرے میں آگئی ..... پنڈ توں جیسی تو ندوا لے حکیم صاحب بمشکل انہیں اٹھا کر ہیڑیر ڈال <u>جکے تھے</u> ندا کو دیکھتے ہی ہو لے۔ بھئی .....فون کر کے ایمبولینس منگواہئے .....تبیرصاحب کوہاشل لے جانا ہوگا۔

یہ ن کر تو ندا کی آئھوں میں جیسے خون اثر آیا .....یہی حکیم صاحب ہاسپیل پرلعنت مجیجے نہیں تھکتے

ان کی حکست دم دیا کر بھا گ گئی تھی سارے کشنے کشتیاں بن کر بہر گئے ہتے۔ بیٹا تھیم صاحب ٹھیک کہدرہے ہین نانا کو ہاسپیل لے جانا ضروری ہےان کی حالت الیبی ہے کہ ہاسپیل میں داخل کرنا ضروری ہے۔ پڑوئ نے ندا کے سر پرشفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مزید تا کید کے حمن میں کہا تھا۔

آئی پہلے آپ ان تھیم صاحب کو یہاں سے نکالیں ان کی وجہ سے میرے نا نا جان کا بیرحال ہوا ہے اب ہاسپیل کا نام کیوں لے رہے ہیں .....؟ ہروفت نان جان کوا یکٹی بائیونک سے ڈراتے رہتے تھے ندا دانت پیں پیس کر تھیم صاحب کی طرف دیکھر ہی تھی۔

بیتا یہ وقت ان بالتوں کا نہیں ہے۔ حکمت بھی ایک سیائی ہے لوگوں کو جڑی بوٹیوں ہے بھی فائدہ ہوتا ہے بروس نے ندا کا انداز دیکھ کراہے پرسکون کرنے کی کوشش کی کہمریض بے ہوش پڑا تھا غیر متعلقہ غیر ضروری یا توں کی مختائش نہیں تھی ۔





میں نے اپنے باس کو بلایا ہے آئی .....دہ آ بتے ہی ہوں گے پھر ہم نا ناجان کو ہاسپیل لے جائیں گے اب بیجیم صاحب ہمارے سر پر کیوں سوار ہیں انہیں کہیں کہا ہے گھر جا کمیں۔ ندائسی دہریندوستمن کے انداز میں حکیم صاحب کود مکھر ہی تھی جو کھڑے شبیرحسین کے تلو ہے سہلار ہے تصاور خاصے پریشان نظر آرہے تھے۔ گیٹ چو پٹ کھلا ہوا تھا پڑوین کے پوتے نواسے بھی گویا تماشہ دیکھنے آ رہے تھے ..... یہ پڑوی بھی ۔ گھرے مردتو دوبئ میں کماتے تھے گھر میں تکمل زنانہ راج تھا....سال جھے مہینے میں کوئی مرد چکرلگا تا تھا اور انگلے سال گھر میں ایک نومولود کا اضافہ ہوجاتا تھا۔ باہر ملک میں کمانے والے مرد کا یہی کام ہوتا گھر میں خوش حالی لا نااور کئے کے افرِا دمیں سالا نہ بنیادوں پراضا فیہ کرنا یمی وه پژوس تھیں جوندا کی غیرموجودگی میں شبیرحسن کا خیال رکھتی تھیں جوندا کی نانی کی بچین کی سہلی تھیں اور محلے میں اتنی ہی پرائی تھیں جتنے شبیرحسن \_ تمری گاڑی گیٹ پرزگی تو چو بٹ کھلے ہوئے گیٹ نے یقین دلایا کہ واقعی کچھ ہوکر گزراہے۔ کاڑی دیکھ کرنانا کی وجہ ہے جمع ہونے والے بیچے گاڑی کو گھیر کر کھڑے ہوگئے۔ انکل آپ ڈاکٹر ہیں ....؟ ایک بچے نے تمر کے جلیے اور چم چم کرتی گاڑی سے تمر کے ڈاکٹر ہونے کا اس تھر میں ڈاکٹر کا انتظار ہور ہا ہے۔ندا آپی کے نانا جان بہت دیر سے بے ہوش ہیں وہ اب علیم صاحب سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوسرے نیچے نے حق ہمسا سی اور بہت چوکس اور پھر تیلے انداز میں تکویا ہوا۔ جیسے حیابتا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آئمیں جلدی ہے اجیکشن لگا کرنانا جان کو ہوش میں لے آئیں۔وہ بیٹااندر بٹاؤ کے ٹمرصاحب آئے ہیں ثمر بری طرح الجھ گیا تھا ..... ندا ہے وتوف تو ضرور ہے مگر یا گل تونہیں ہے۔۔۔۔اس نے تو بالکل Clear داشتے طور پر بتایا تھا کہ اس کے نا نا جان کی ڈیتھ ہوگئی ہے۔ انکل سب دیسے ہی اندر جارہے ہیں اپ بھی جلے جائیں اور ایک اور بیجے نے بڑی معصومیت سے تمر کواندر جانے کامشورہ دیا۔ سب و یسے ہی جارہے ہیں ....سب اس کا مطلب ہے اندر کافی لوگ ہیں ....اب تمرسب سے یہ تو نہیں جان سکتا تھا کہ 'سب' کا سائز اور عمر کیا ہے منظر پر تو ہرسائز کے صرف بیجے ہی نظرآ رہے تھے جوندا کے بروس لےٹریل اسٹوری مکان کے مکین تھے۔ دیکھنے میں سارے محلے کے ٹوٹل بیچ لگ رہے تھے۔ تمرنے چند جانبے غور کیا پھر چکیا تا ہوا بالآخر گھر میں داخل ہوگی گیا .....اور نداسا منے ہی نظر آگئی تمرکو د مکھ کرجلدی سے آھے برھی۔ تھنگ گاڈ سرآپ آ مجھے تھیم صاحب کہدرہے ہیں نا نا جان کو ہاسپینل لے جانا ہوگا ..... وہ کسی بھی طرح ہوش میں نہیں آ رہے۔ندا ثمر کوسا منے پاکرا یک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔نا نا جان ہے ہوش ہیں ....؟ تمریح کچ تپ ممیا۔ شرم سیجے ..... کچھ دریہ بہلے اپ نے اپنے تا نا .... سیکے نا نا کی Death ڈکلیئر کی تھی .... کوئی اس طرح كرتاب نداق بي ١٠٠٠٠٠ سراجھا ہوا ناں ..... آپ اس بہانے آگئے نانا جان کو ہاسپیل لے کر جانا ہے میں تو مجھی ایمرجنسی پیشنٹ کو ہاسپیل لے کرنہیں گئی ..... مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو میں پتا ..... جب میرے پیرینٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں وہ جلدی جلدی صفائی پیش کرنے گئی \_ اس بہانے ..... تمریر کڑی گزرگئی۔ نانا کے ہاتھوں پروان چڑھنے والی لڑی سے اس قتم کی امید کی جا سکتی تھی ۔ ماں کی افا و بیت اس طرح تو نظر آتی ہے ..... در حقیقت تربیت ماں ہی تو کرتی ہے ماں کے علاوہ د وسروں کی روک ٹوک کوتو <u>ن</u>یج بھی لفٹ تہیں کراتے ..... وہ توشکر ہےنا نانے نواسی کی تعلیم کا خیال کرلیا تھا۔ تھیک ہے ..... آب آیا ہوں تو اتن Help کرسکتا ہوں پہ تھیم صاحب ساتھ چلیں سے .....؟ تمر نے وور سے علیم صاحب پرایک تنقیدی نظر ڈالی۔توبہ کریں ان کوتو میں بھی بھی لے کرنہ جاؤی ....ان کی شکل ہے جھے چڑ ہے ....ان کی وجہ سے تو نا نا جان کی بیرحالت ہوئی ہے نداا یک دم بھڑک تی اٹھی ۔ حکیم صاحب کو بوں گھورر ہی تھی جیسے ایک اڑان بحرکران کی گردن و بوج لے گی۔ وه تو آنتی بلالا تیں ..... میں تو مرکز میں ان کونہ بلائی ۔ اب استے بھی نے کا رئیس ہیں میرے ساتھ ال کر آپ کے نا نا کو گاڑی کی سیٹ پر تو لٹا سکتے ہیں۔جلدی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ ٹمراب تیزی ہے اس طرف بڑھا جہاں حکیم صاحب کھڑے نا نا جان کی تکوے اور ہتھلیاں سہلا رہے ہتھے۔ تعکیم صاحب ہم نانا جان کو ہاسپیل لے کر جارہے ہیں آپ تھوڑی کی Help کر دیجیے اور سر کے ساتھ نایا جان کو اٹھا کرگاڑی میں لٹا و بیجیے ندا بھی ٹمر کے تعاقب میں چلی آئی تھی اور حکیم میاحب سے سر ....ارے بھی انہیں کہاں سے بلالیا۔ خیراب بلالیا ہے ایک سے دو بھلے۔ ہم ساتھ چل رہے ہیں عيم صاحب اس مخبوط الحواس عياش بوزه هے كى طرح ندا كود يكها جو ہاتھ آيا موقع منا كع نہيں كرتا۔ نہیں نہیں ..... تھینک یو .... چھپلی سیٹ پر تو نا نا جان کیٹیں کے اور میں اے سر کے ساتھ بیٹیوں گی ندا نے کھولتے ہوئے وہاغ کو بمشکل قابوکیا۔ سر کے ساتھ ....؟ ارے اتنی رات کو نامحرم کے ساتھ اکملی جاؤگی ....؟ شبیر حسن تو ہوش میں آگر ONLINE LIBRARY

ہمیں آ ڑے ہاتھوں لیں مے ..... علیم صاحب نے شک سے لبالب نظریں ثمر کے وجود میں اتارنے کی مقدور بحر کوشش کی ۔ میرے نانا ہے ہوش ہیں ....اتن سیریس کنڈیشن ہے اور آپ کومحرم نامحرم کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ تا ما جان کوگاڑی میں لٹا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں کسی اور کوروڈ سے پکڑ کر لائی ہوں سندا تلملائی۔ اب روڈ پر پھروگی .....؟ ہم شبیرحسن کو سمجھاتے تھے لڑکی ذات کونوکری پرمت کراؤ ..... پُرلگ جاتے ہیں .....انہوں نے ایک تہیں تی ..... ہے میاں مریض کواٹھا ہے تھیم صاحب کوثمر کا وجو د کانے کی طرح كهنك رہا تھا مگرمسكيہ بيتھا كەصورت حال بہت نا زكتھى ..... بحث مباحظ كى تنجائش بہيں تھى۔ چولہابند کرنے کئی تھی۔ارے آپ لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں ....؟ ندا کی پڑوں والی آئی پھر سے لیک جھیک آپنجیں تھیں۔ کیے بیٹھ جا نیں .....مریض کی حالت کے بیش نظراب میٹنے کا موقع ہی نہیں ..... حکیم صاحب ندا سے مجمی زیا دہ علمنداور دالش ورثابت ہور ہے تھے۔ ارے باہراتی بوی گاڑی کھڑی ہے انہیں ہاسیفل لے کر جائے بیندا کے رشتے دار آ مجے ہیں ناں ....اب کیوں کھڑے ہیں پڑوین نے انگی اٹھا کرٹمر کی طرف اشارہ کیا جو بری طرح پھنس چکا تھا.... اورسون رہاتھا.....انسانیت کا تو بہت بھاری ٹیکس Pay کرنا بڑتا ہے۔اسے پہلی مرتبہ ملنے والوں سے کوئی بات کرنا ایسے ہی لگ رہا تھا۔ جیسے نتھیا گلی میں مکٹ کے لیے بننے والی Que کو گھنٹوں بھگتنا پڑتا آ مے پیچیے کھڑے لوگوں کی شکلیں 'منہ زبانی یا دہوجاتی ہیں۔ تکر بات چیت کوئی نہیں ہوتی نہ کرنے کا ۔ اللہ اللہ کر کے نانا جان کواٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالا اور ٹمرنے فوراً ندا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا .....ندا توجیسے اشارے کی منظر تھی۔ ہ نئی پلیز گیٹ اور در وا زے چیک کر لیجے گا .....ہمیں بتا نہی کتنی دیر لگے۔ ہاں ہاں بیٹائم فکرنہ کرومیں دیکھ لوں گی۔۔۔۔اب بیچ گاڑی کو گھیر کر کھڑے تھے۔ جیسے گاؤں میں دولہا کی کار گھیرے میں آجاتی ہے۔۔۔۔۔ثمر نے ہارن دے دے کربچوں کو یوں پرے کیا جیسے انگور بیچنے والا جماڑن سے ممیاں بھگار ہاہو۔ چن بلک بلک کرروتی بی کوئبل ٹبل کر جیب کرانے کی کوشش کررہی تھی ..... بی رونے کی وجہ سے اے تمرے رابطہ کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا ..... بار بارنظروال کلاک کی طرف جاتی تھی۔ الله ..... كيا بوا ب .... كمال ره كئ .....؟ اس وفت سيل يرثمر كى كال آئى ..... ثمر كانام Blink ہور ہاتھا۔ غاول كالكي قسط انشاء الله أسحده ماه طاحظه يجي

Click on http://www.paksociety.com for more

Palacelet From Ralacelety.com





''میں تہمیں ناپیند نہیں کرتا قدر! صرف تمہاری کچھ عادتوں سے اختلاف رکھتا ہوں۔ اگرتم سمجھو تو بیپلس پوائٹ بھی تمہارے ہی فیور میں جاتا ہے۔ یونو واٹ .....'' مردجس عورت کو جا ہتا ہے۔اسے سب سے چھیا کررکھنا چا ہتا ہے۔ اس پروہ کسی دوسرے کی نظر پڑنے نہیں دیتا .....

# زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسول مری ایمان افروز ناول کا بیسوال حصہ

گزشته اتساط کا خلاصه

بیک وقت حال وہائی کے در پچوں سے جھا نکنے والی یہ کہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جسے مرتد ہونے کا پچھٹا وا، ملال ،رخی و کھاور کرب کا حساس دل و دہاغ کوشل کرتامحسوس ہوتا ہے۔ دیا جو درحقیقت علیز سے ہے اور اسلام آباد جا جا ہے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کمین ہے۔ یوسف کر چن نوجوان جواپی خوبر وئی کی بدولت بہت ی لڑکیوں کو استعمال کر چکا ہے۔علیز سے پرجھی جال مجھٹکتا ہے۔علیز سے جو دیا بن کر اس سے ملتی ہے اور پہلی ملاقات سے بھی یوسف سے متاثر ہو پچکی ہے۔

سیملاقا تیں چونکہ غاط انداز میں ہوری ہیں۔جہی غلط نتائج مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہر حدبیار کرتا ہے علیزے اسے روک نہیں پاتی مگریہ انکشاف اس پر بجلی بن کر کرتا ہے کہ یوسف مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اسے تا جا کڑنے کو باپ کا نام اور شناخت دینے کوعلیز سے یوسف کے مجبور کرنے پر اپناند ہب تا جا ہے ہوئے بھی چھوڑ کرعیسائیت اختیار کرتی ہے مرحمیر کی بے چینی اسے زیادہ دیراس پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کوچھوڑ کر رب کی ناراضکی کے احساس سمیت نیم دیوانی ہوتی سرگر داں

ریادہ دیران کرفاع بیل رہے دیں۔ دہ میں سیے اور پوسف دووں و پیور سررب کا مارہ کی ہے اسا ک سیے کے اویوال اول سرردا ہے۔ سالہا سال گزرنے پرای کا پھرسے بریمی ہے کمراؤ ہوتا ہے

علیرے اور بریرہ جن کا تعلق ایک ندہی کھرانے ہے۔ بریرہ علیزے کی بڑی بہن فدہب کے معاطے میں بہت شدت پندانہ رویدر کھتی تھی۔ اتفا شدت بندانہ کہ اس کے اس ردیے ہے اکثر اس سے وابستہ رشتوں کو تکلیف سے دوجار ہونا پڑا۔ بریرہ سے بالکل متضاد صرف پر ہیز کا رنبیں عاجزی وانکساری جس کے ہرانداز سے جملتی ہے اور اسیر کرتی ہے۔ در پر دہ بریرہ اپنے بھائی ہے بھی خاکف ہے۔ ہارون اسرار شوہزی دنیا میں ہوہ بریرہ کی پہلے آواز اور پر حسن کا اسیر ہوکر اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ مگر بریرہ ایک محراہ انسان سے شادی پر ہرگز آمادہ نہیں۔ ہارون اسرار کی بھی صورت عبدانعنی کو اس رشتہ پر رضا مندی پر التجا کرتا ہے۔ عبدانعنی سے تعاون کا لیقین پاکر وہ مطمئن ہے۔ اسے عبدانعنی کی باوقا راور شاندار شخصیت بہت بھائی ہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا چھوٹا بھائی عادثے میں اپنی ٹائٹیں گنواچکا ہے۔ہارون کی می اپنی پیٹیم بیٹی سارہ سے زبردئ اس کا تکاح کراتی بیں۔جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نبیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقق ق دینے پرآ مادہ ہے۔لیکن دمیرے دمیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسیر ہونے لگتا ہے لاریب ہارون کی جھوٹی بہن جو بہت لا اُبالی نظر آتی ہے۔ہارون کے ہمراہ کا کج واپسی پر پہلی بارعبدالنی کو دہی بھر ہی ہے۔دونوں میں دوئی بھی بہت ہو چھی ہے۔دو

PERCING

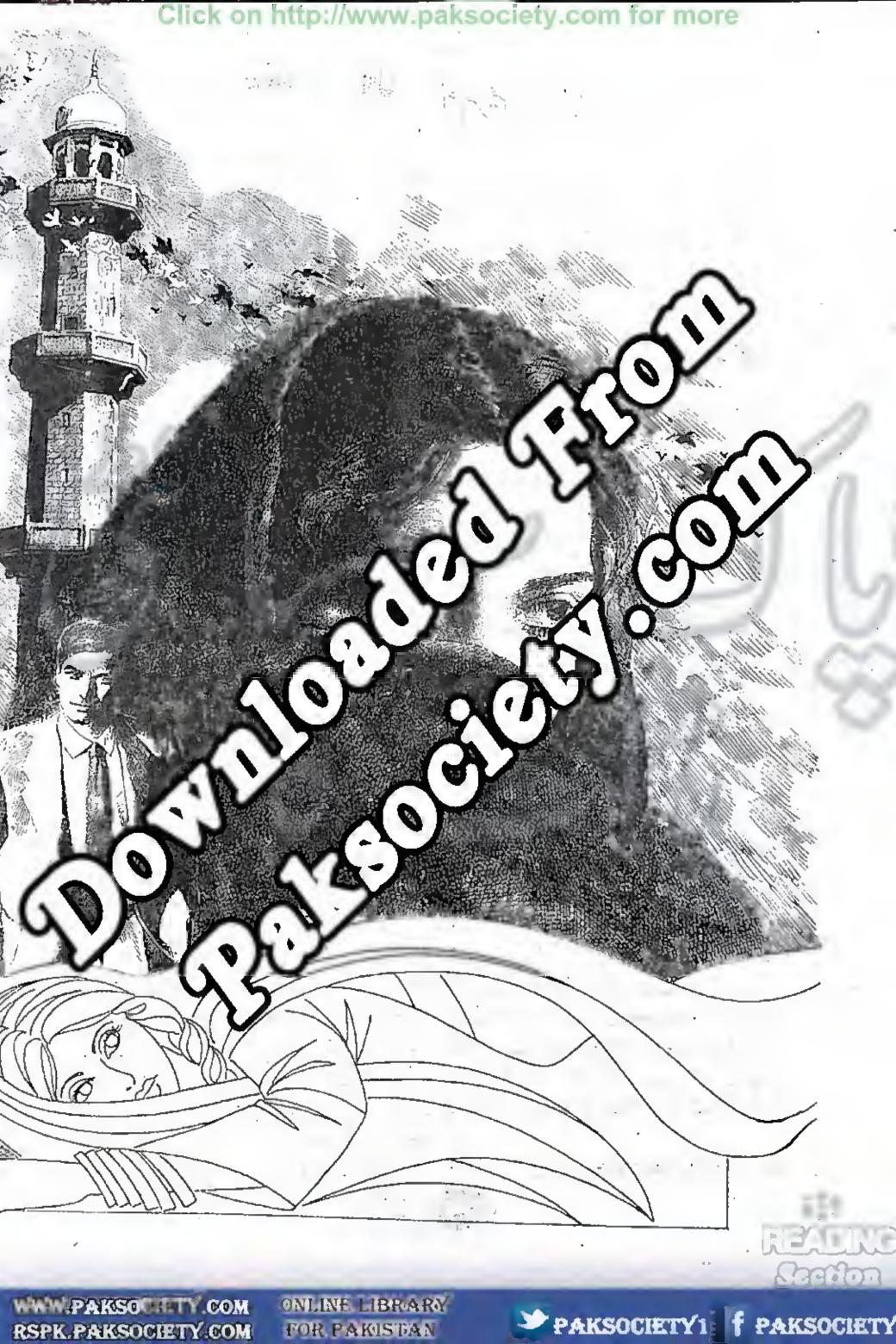

Click on http://www.paksociety.com for more لاریب کی این میں دنجیسی کی جی کواہ ہے۔

شادی نے موقع پر بربرہ کا رویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیااورسر دمہر ای نہیں جا کیت آمیز بھی ہے۔ بھی بربر س

ساتھی ادا کارہ سوہا کی ہاردن ہے بے تکلفی اسے سخت گراں گزرتی ہے ۔ ممی کواپی بنی کا عبداَنغی جیسے نوجوان میں دلچسی لیناا یک آئے تھے ہیں بھا تاجہجی ایک معمولی بات پروہ لا ریب کے سامنے عبدالغنی کی بے حد تحقیر کرتی ہیں ۔

بریرہ لاریب کوتا پند کرتی ہے۔ جمجی اسے بیاقدام ہرگز پندنہیں آتا گردہ شادی کورد کئے سے قاصر ہے۔ لاریب عبدالنی جیسے منکسر المز اج بندے کی قربتوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے سے ای قدراذیتوں کا شکار ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے کے باوجود ہارون اس کی توجہ کا منتظر بار باراس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔اس خواہش کے ساتھ کہ دہ بھی لاریب کی طرح سدھار کا متنی ہے۔ تمر بریرہ جوعلیز نے کی بےراہ ردی کا باعث خودکو گردانی ہے اوراحساسِ جرم میں مبتلارب کومنانے ہرصورت علیز ہے

ں ہارون اس بے نیازی کو لاتعلقی اور بے گانگی ہے تعبیر کرتے ہوئے مایوی کی اقلامہ گہرائیوں میں اتر تا تا صرف شوبز کی دنیا میں و بارہ داخل ہوتا ہے بلکہ ضدمیں آ کر بر رہ کوجھنجوڑنے کی خاطر سوہا ہے شادی بھی کرلیتا ہے۔علیز سے کےحوالے سے بالآخر بر رہے ک دُعا میں مستجاب ہوئی میں ۔لیکن تب تک ہارون کے حوالے ہے گہرانقصان اس کی جھولی میں آن گراہوتا ہے۔

عبدِ الهادي البيخ ردحاني استاد كے ذريرتر بيت ايك كامل مومن كي شكل ميں ان كے سامنے ہے۔ وہ اے نور كی روشن بھيلانے كو

میرایک بدفطرت مورت کے بطن ہے جنم لینے والی با کر داراور باحیالڑی ہے۔ جسے اپنی ماں بہن کا طرزِ زندگی بالکل پندنیس۔
کامیاب علاج کے بعداسامہ پھرسے اپنے پیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پندہے۔ کی بھی چیز کا
ادھورا پن اے ہرگز گوارانہیں مگراس کے بیٹے میں بقدرتنگی پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اے سارہ کے لیے ایک تخت گیرشو ہر،
متکبرانسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ وہ ہرگزاس کی کے ساتھ بچکو قبول کرنے پر آ مادہ نہیں۔ عیر کو حالات اس نج پر پہنچا دیے ہیں
کہ وہ ایک مسجد میں پناہ لینے پر مجبور ہوجاتی ہے۔ عبدالتی ہے مؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔ ، وہ اُس سے اپنی اِس پر بیٹانی کا ذکر
کہ وہ ایک مسجد میں پناہ لینے پر مجبور ہوجاتی ہے ۔ عبدالتی ہے مؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔ ، وہ اُس سے اپنی اِس پر بیٹانی کا ذکر
کہ جیر سے زکاح کر لیتا ہے۔

لاریب کے لیے پیسب کی سہا آسان نہیں ہوتا، وہ اُسی وقت گھر چھوڈ کر چکی جاتی ہے۔ چونکہ گھر میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، اِس کیے لاریب کو سمجھانا عبدالغنی کے بس سے باہرتھا۔ علیز ہے، عبدالہاوی کے ساتھا کی مام نے ملئے اُن کے آبائی گھر چکی جاتی ہے۔ جب عبدالہاوی علیز ہے کو اپنی ماں سے ملوانے کے لیے کہتا ہے تو وہ ایک غیرمسلم عورت سے ملئے کے لیے نوری طور پر انکار کردیتی ہے۔ علیز سے بدگان تھی مختلف مواقع پرعبدالہاوی کو پر کھنے کے بعد بالا خرا پناول صاف کرنے میں کامیاب ہوتی گئی۔

ہارون اسرار کا رویہ بریرہ ہے بہت برا ہوجاتا ہے اور وہ اُسے آئے ساتھ اسلام آبادا ہی دوسری بیوی کے ساتھ سلنے کے لیے کہتا ہے۔ بریرہ اسے بھی اپنا استیان مان کر رامنی ہوجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بیوی ہوبی کو برواشت نہیں کریاتی اور اُس سے اپنے نام لکھی کئی جائیدا داور رو بے جیسے لے کرطلاق لے لئے ہے۔ بریرہ اور ہارون پھر سے محبت کے بندھن کو جوڑے میں کا میاب ہوجاتے ہیں۔ عبدالغی کا ایکسٹرنٹ ہوجاتا ہے۔ لاریب اور عمر میں اس جادتے ہیں۔ جعدد دی ہوجاتی ہے۔

ہوجائے ہیں۔ عبد اس بنے کے قابل ہیں رہتی۔ لار یہ عبدالعلی ادرعبدالا حد کے بعدایک بنی کوئم ویتی ہے۔ عبدالغنی کے رویے فیل ار یہ اوجودا پی بنی کواس کی کود میں ڈال دیتی جس کا نام اجاع رکھا جاتا ہے۔ بریرہ اور ہیر کوات آفریب کر دیا تھا کہ لار یہ جمیر کے انکار کے باوجودا پی بنی کواس کی کود میں ڈال دیتی جس کا نام اجاع رکھا جاتا ہے۔ بریرہ اور ہارون کے کمر بھی عبداللہ کے بعدامی جمام کرتا ہے کہ رہے گئی ہے۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ اجاع کودیکھنے لاریب کے کمر آتے ہیں۔ عبداللہ کوات اور بریرہ اس کی ضدھ بجورہ وکرعبدالخی ہیں۔ عبداللہ کوات اور بریرہ اس کی ضدھ بجورہ وکرعبدالخی اس عبداللہ کی ہمیں میں ہورہ ہوتے ہیں۔ علیز نے اور عبدالہادی بھی وہاں سوجودہ ہوتے ہیں۔ علیز نے دل میں اولاد کی کی سراٹھا نے گئی ہے اور وہ عبدالغی ہی جبدالغی کو مانگ کتی ہے۔ عبدالغی ایک جمولی ہیں ڈال ویتا ہے۔ بھرع سے بعد علیز ے اپنے جسی ایک خوبصورت بیٹی کوجنم دیتی ہے۔ علیز ہے وہیے دنیا ہی ہیں جنت ال گئی تھی۔ ووقد رکھیدالعلی کی کہن سرد میں بھین سرد کھر ہی ہیں۔ ۔

جنت ل گئی میں۔ ووقد رکوعبدالعلی کی کہن کے روپ میں بھین ہے دیکیرائی ہے۔ وقت کردٹ لیتا ہے بچے جوان ہوجاتے ہیں۔ادر پھر کہائی نیازُخ افتیار کرتی ہے۔عبدالعلی نوج میں چلاجا تا ہے۔عبدالغنی کی دین ہے۔



Click on http://www.paksociety.com for more

محبت عبدالعلی کے رکوں میں دوڑ رہی ہے۔علیز ہے بہت حساس طبیعت کی ما لک ہے۔اب ووسی قسم کا کوئی بھی روگ برداشت کرنے کی بوزیشن میں ہیں رہی۔ قدرتا زولعم میں بل بڑھ کرجوان ہوئی ہے۔اکلوتی ہونے کی وجہ ہے اس کے اندر فطری ہٹ دھری موجود ہے۔وہ عبدالعليكو بميشه سے مال سے لى فوقيت برنابيندكرتى ہے۔عليزےاسے ہر ہريل بيہ باوركراتى ہے جاہے وہ يجھ بھى كرلے وہ عبدالعلى ہى كى ہے۔عبداللہ ہاردن اسرار کا دوسراروپ ہے۔ دفت نے ہارون اور بریرہ کی محبت کو دوبارہ جوان کر دیا ہے۔ حالانکہ اِتباع جانتی ہے کہ وہ عبداللہ ہے منسوب ہے لیکن اس کی کوشش ہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کمز در کھے کی ز دمیں ندا ہے۔ امن اپنے بھائی کی ا تباع ہے نوٹ کر محبت سے بہت انھی طرح واقف ہے۔ اور اکثر وہ عبداللہ کے لیے بل کا کام انجام دیت ہے۔ کیونکہ دہ ا تباع کی بھی جیسٹ فرینڈ ہے اس لیے وہ اس کے جذبات کا ہمیشہ بہت خیال رفتی ہے۔

سارہ اوراسامہ ارسل کے بعد ایک صحت مند بیچے کوچنم دیتے ہیں۔ ارسل بھی اپنی معذوری کوشکست دے کر جوان ہو چکا ہے۔ کیکن وہ سب سے کٹ کررہتا ہے۔عبداللہ اتباع کی بے رُقی کی مجہ اس کا شرعی طور پر نامخرم ہونا جان کرفوری طور برمنگنی کے بجائے نکاح کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ یوں انتاع اور عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ قدرائی ماں سے بہت محبت کرتی ہے۔ جبکہ وہ عبدالعلی ک وجاہت سے مرعوب ہوکراپنے جیون ساتھی کےطور پرخود کو ہرطرح بد لنے کی کوشش کرتی ہے۔لیکن اس کے لیے عبدالعلی ایک نا ہوجھی جانے والی پہلی

بن كرره جا تا ہے۔

# راب آپ آگے پڑھیے)

تو میں یہاں کیوں تمہارے بیچھے آتا۔'' وہ عاجزانها ندازمیں وضاحتیں پیش کرنے پرمجبور ہوا قدر نے آنسوؤں سے جل تھل آئیمیں اٹھا کر اسے دیکھانہ

وہ بے حد بز دیک تھا۔ اتنا کہ اس کی حرم سانسیں بھا ہے کی طرح اس کے چہرے کوسلگا رہی تحسیں۔ اے اس نا گفتہ با حالت میں بھی اس قربت کا احساس موا تو کترا کر فاصلے یہ ہوئی \_ پلکیں جھک تنگیں عبدل علی نے اس سے کریز کو محسوس کیا پیشواید ہ سرکیفیت کی دیوانگی سے نجات كاواضح اشاره تفاروه قدر بيلس ہوا۔

' میں مہیں نا پیند خبیں کرتا قدر! صرف تمہاری کیجھ عا دتوں ہے اختلاف رکھتا ہوں۔ اگر تم مجھوتو بیپلس بوائٹ بھی تمہار ہے ہی فیور میں جاتا ہے۔ بونو واٹ .....'' مروجس عورت کو جا ہتا ہے۔اے سب سے جھیا کر رکھنا جا ہتا ہے۔اس بروه کسی دوسرے کی نظر برنے نہیں دینا جا ہتا۔ اور جس عورت کو وہ لوگوں کی نظروں سے نہیں بیاتا وہ اس کے دل میں اتری مہیں ہوتی۔ وہ اسے صرف استعال کرتا ہے دوسرے لوگوں کے

قدر پلیز! کنرول بور سیلف \_ میری بات بری گئی ہوتو میں سوری کرر ہاہوں۔

وہ گڑ بڑا کر کہنے پرمجبور ہوا کہ ہر لمحہ مزید غیر مونى جا ربي هي - اس حالت كوآ نسو .... اس سسکیاں رن وغم اور بے تحایثا دکھ اور گہرا دکھ۔ جس کی شدتیں اے تو ڈر ہی تھیں۔ریزہ ریزہ کر ر ہی تھیں ۔ پھراس پیعبدل علی کو پیخوف بھی تھا کہ ا گر جولسی نے انہیں ایسے دیکھ لیا تو وضاحت پیش کرنی ہوں ۔ جھی جلد از جلدِ معاملہ سدھارنے کے دریہ تھا۔ تمر صور تحال میھی کہ وہ جتنا اسے سنهال ریا تفایه وه اس قدر بلک رهی تھی ۔ تڑپ ر بی تھی \_رور بی تھی \_

'' مجھے مرنے دیں۔ مجھے مرہی جانا جا ہیے۔ جا..... جانتي مول ١٠٠٠٠٠ پ سات پ کو پسند تهين ہوں میں۔" وہ جیکیوں سسکیوں کراہوں کے درميان بولي - مزاحمت البنة جاري تقي - ممراس میں وہ دم خم نہیں تھا۔ اس کی ہمتیں جواب دے رہی تھیں۔ دونوں ہی پسینہ پسینہ جور ہے تھے۔ "ايالبيس بقدر! الله كواه ب مين تم س جان تبين حجر انا جابتا \_خودسو چوغورتو كرد ايسا هوتا

سامنے اے چیش کر کے اپنی ویلیو بڑھانے کے لے کہ اس کے یاس ایک اچھی چیز ہے۔ ایک الی چیز ..... جو نظروں کو اٹھی لکتی ہے۔ دل کو بھائی ہے۔ پھر وہ عورت ساری عمر بس اس کے نزدیک ایک چیز ہی رہتی ہے۔ جے مردبس ایخ

> اس نے لمحہ بھر کا تو قف کیا اور اسے دیکھا جو سر جھکا ئے۔ نا دم کھڑی تھی گویا اس کی اس بات کا اتر ہو رہا تھا۔ عبدالعلی کو انوٹھی سی خوشی محسوس ہوئی بہتی مزید کویا ہوا تھا۔

مفاد کے لیےاستعال کرتا ہے۔''

'' سریر دویشه ر<u>کھنے</u> ہے عورت اللّٰد کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بہت بڑی دولت ہے۔ اور جوعورت اس دولت کی حفاظت کرتی ہے بھی کنگال مہیں ہوتی۔ شیطان کا پہلا شکار ہی

ایک بارانیان بے حیا ہو جائے تو پھراہے کوئی برائی برائی لکتی ہی مہیں ۔ کویا بے حیالی ہی تمام برائیوں کی جزہے۔''

عبدالعلی نے این کا سرتھیکا تو قدر بھیگی آ نکھوں ہے مسکرادی تھی۔ ' ' میں کوشش کروں کی کہ دو ہیئے کا ہمیشہ خیال

''انشاءالله'' وه جواباً ملكا يهكا هو كرمسكرا كر بولا تھا۔ پھر گہراسانس بھرکے دروازے کی جانب

" اب آجا کیں۔ اگر کسی نے ہمیں یہاں ا کھٹے دیکھ لیا تو کسی اور ہی غلط بھی کا شکار ہوجائے

عبدالعلى كالهجه كوكه فكرمندانه تقاله مكرقدركا دل منے کو جا ہے لگا تھا۔اس نے محبت کا اظہار کیا تھا ندلسی اور سے انوالومنٹ کے حوالے سے خود کو

Click on http://www بری ذمہ قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کی اتنی توجیه یا کر ہی خود کو ہوا دُن میں اڑتا محسوں کرنے ملی تھی۔ شاید محبت یہی ہے۔ شاید محبت اتنی ہی خوش فہم ہے۔

☆.....☆

کالج ہے ہاہر نکلی تو گاڑی میں عبدالعلی کو یا عبدل احد کو اینا منتظر یا نے کی بجائے عبداللہ کو موجود یا کروه کیدم ہی تھمبیرفسم کی سنجید کی کا شکار ہوئی تھی۔

'' میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ سوجا آ ب کو ڈراپ کر دول۔اس بہانے پچھ بات جیت بھی وه جائے گی۔''

اس کے سرد برگانے اور اجبی تاثرات میہ دھیان دیے بغیر وہ نرم نگاہوں سے اسے تکتا تعمير لہج مين بولاتھا۔ اتباع نے اضطراري انداز میں نقاب کو پھرے تھیک کیا۔

٠٠ شکر په.....ميں چلی چا وَل گی ـ ' ' د ه اس کی بحائے و درہڑک پر دیکھر ہی تھی ۔شاید گاڑیوں کی رش میں اپنی گاڑی کو۔عبداللّٰہ یہی سمجھاوہ اپنی فیملی کی حفلی کے خیال ہے کریزاں ہے۔ '' میں ہو جاتی کو بتا چکا ہوں کہ میں آ پ کو

یک کروں گا۔سوڈ ونٹ یو دری۔'' اس بات بیدا تناع نے تھٹھک کر اور کسی حد تک مشکوک نظروں ہے اے ویکھا تھا۔ مگر عبدالله نے اپنی پند کا مطلب اخذ کیا تھا۔ اس كامودُ خوشگوار بلكه باغ بهارتها \_ و میلیز!! ' عبداللہ نے فرنٹ ڈور او پن کر دیا۔ پھر اس کی چکیا ہٹ کو یا کر کسی قدر حیران

'' بیٹھ جاؤیار! اتنا سوچ بحار کروگی تو لوگ ہارے جائز رہتے کے لیے بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ اور میں زکاح نامے کی کاپی ساتھ مہیں لے کے پھرتا۔''

وہ اس کوگریز پاکرشریر ہوا۔ اتباع کا دل تنگ سایٹ نے لگا۔ گر جارہ نہیں تھا۔ اسے بیٹھنا بڑا تھا۔ عبداللہ یول مسکرایا۔ گویا دنیافتح کرلی ہو۔ تھا۔ عبداللہ یول مسکرایا۔ گویا دنیافتح کرلی ہو۔ تھینکس فار دس آ فر!''اس نے ذرا توقف کیا بھر گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے مسکرا ہف دبا کر براہ راست اسے مسکرا ہف دبا کر براہ راست اسے ویکھا تھا۔

'' حمہیں ویکھنا جاہتا تھا۔' وہی پر شوق نگاہیں، وہی متبسم لہجہ، اتباع نہ صرف پزل ہوئی بلکہ اس کی جان ہے ہی بنے لگی۔ وہ اس کے رومیونک موڑ ہے ایسے ہی بدکا کرتی۔ ایسے ہی فا کف ریا ہا کرتی۔

''یار عجیب ہوتم بھی۔ بیس جتنا بے قرار ہون تم اس قدر گول ہے تمہارا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کو ۔۔۔۔۔ یا تیں کرنے کو ۔۔۔۔۔؟''

وہ انتہائی ہے بی اور کسی حد تک اشتیاق میں مبتلا ہو کر پوچھ رہا تھا اتباع کو اس قدر اختلاف لاحق ہوگیا تھا۔ اس کی باتوں ہے ۔۔۔۔۔ خاص کر لفظ یاد ہے ہے طرح اعتراض ہوا۔ آگورڈ بھی لگا۔۔

''- بجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔'' اس نے بے لحاظ ہو کر کہہ ڈالا۔عبداللہ نے جواباً طویل عریض سردآ ہ بھری۔

''اگر میں بیہ کہوں کہ تو میرا حال ایبا ہے تو یقین کر لیں گی .....؟''گاڑی کی اسپیڈ کم کرتے اس نے اچا تک سوال کیا تو اتباع کی نگاہوں میں شعوری طور پراستفار اتر آیا۔ تھا جسے محسوں کرتے وہ ذراسامسکرایا اور بھاری آواز میں کو یا ہوا تھا۔ وہ ذراسامسکرایا اور بھاری آواز میں کو یا ہوا تھا۔ وہ دراستے میں مل جائے اتفاق سے کہیں

مجھے یہ شوق مسلسل سفر میں رکھتا ہے اتباع کے چہرے پر ہلی می سرخی بکھر گئی بل میں حیا بار انداز میں لرزی تھیں۔ عبداللہ اے ویکھتے ہوئے زمان و مکان بھولنے لگا۔
'' کچھاور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہوتو عرض کردوں ……؟'اس کا انداز شریر تھا۔ تبسم خیز تھا اتباع کی کیفیت کچھ مزید کنفیوز ہوئی۔ وہ کچھ کھیا تابع کی کیفیت کچھ مزید کنفیوز ہوئی۔ وہ کچھ کھیا اتباع کی کیفیت کچھ مزید کنفیوز ہوئی۔ وہ کچھ کھیا اتباع کی کیفیت کچھ مزید کنفیوز ہوئی۔ وہ کچھ کھیا اتباع کی کیفیت کچھ مزید کنفیوز ہوئی۔ وہ کچھ اس خاموشی سے حوصلہ پاتے دل کا حال آشکار کیا

جیپ جا بساس کو بیٹھ کر دیکھوں تمام رات جا گا ہوا بھی ہو کوئی سویا ہوا بھی ہو وہ اس پر جھک کرمخبور آ داز میں گویا ہوا۔ انباع نے گھبرا کر اسے دیکھا وہ پوری طرح اس میں محود مگن تھا۔

''میں آ ہے کو ہملے بھی کہہ چکی ہوں عبداللہ! مجھے ریا نداز گفتگو بہند نہیں۔اس کے علاوہ یا دہوتو میں نے آ ہے ہے ریبھی کہا تھا مجھ سے آ ہے کا مزاح نہیں ملتا۔ نہ کریس شادی۔ میں آ ہے کی ان تو قعات پر بورانہیں انز سکوں گی جوآ ہے وہجھ سے وابستہ ہوں گی۔'

اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس کی گفتگو کا انداز بتلا تا تھا۔عبداللہ کوبھی سنجیدہ ہونا پڑا۔

ایک دفت ایسا بھی آتا ہے اتباع! جب جان بچاتے رکھنے میں سر جاتا ہے۔ اچھے خاصے سید ھے ساد ھے انسان تو ایک لمحہ و بوانہ کر جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہو چکا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد میں اس قابل نہیں رہاتھا کہ کسی اور جانب دکھے لیتا۔ حالا نکہ تب اس حالت کو دیکھتے ہوئے پاپا نے مجھے کہاتھا۔

یہ بھی ممکن ہے تحقیے عشق ولایت وے دے

مستجھیں۔ یا شاید کاش آ ب مجھ سے محبت کریں۔ مگر مجھے لگتا ہے میرا میمل بھی بے فائدہ رہا ہے۔ آپ کی محبت تو در کنار ..... میں تو آپ کا اعتماد حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا ہوں۔ اس كالهجه بجها هوا نقا\_وه بيكدم خود بقى كتنا بجها

ہوا ہے رونق لگنے لگا تھا۔اضملال کا احساس اسے واصح طور پیشکت کر کے دکھا تا تھا۔اتباع نے اس کی کیفیت کونوٹ کیا اور حیران ہونے لگی۔اس ہے سلے کہ چھے کہتی ..... گاڑی کھر کے سامنے آن

کرایک جھنگے ہے رکی تھی۔ ' ' میں کوشش کروں گا آ <sup>سندہ</sup> آ پ کو ہرٹ نہ

کروں۔ جو پچھے ہو چکا اس پیدمعذرت خواہ بھی ہوں ....اس نے قدرے حصک کراس کی جانب کا در وازہ کھول دیا۔اتباع ہے چین ہوتی تھی۔

'''آ پاتشریف لے جا میں انتاع! گوکہ میں ہوجائی کو بتا چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ مگر عبدالعلی آپ کو میرے ساتھ دیکھیں گے تو یقینا آپ کوآ کورڈ کے گا۔ سوپلیز ......

وه اس کی جانب دیکیر بھی نہیں رہاتھا۔اتباع کو اب تو بین کے احساس نے جھوا تھا۔ بیہ بھی خوب رہی تھی۔ وہ تو قعات بھی رکھٹا تھا۔ نا جا ئز خواہشات یوری بھی کراتا تھا۔ پھر بھی معمولی باتوں پیخفا ہونے کاحق بھی محفوظ رکھتا تھا۔اسے عجیب سی کوفت اور جھنجعلا ہٹ نے آن لیا۔ پچھ کے بغیروہ کپڑے سمیٹ کراینا بیک سنھالی گاڑی ہے اتر کر چکی گئی اور بلیث کر بھی نہیں ویکھا۔ عبدالله كي جلتي آئيمين مزيد جلنے لکي تفيں۔ ☆.....☆.....☆

تم مل جاؤ نجات مل جائے مرنے سے روز جینے سے

بی بھی ممکن ہے تیرے ہوش ٹھکانے آ جا کیں "الله الجمي تو ہوش ٹھكانے لگ رہے ہیں۔اللہ جانے ولایت نصیب ہونی ہے کہ ہیں ..... 'اتباع نے اس جواب پر ہونٹ سے گئے گھے۔ '' 'تمریب<sup>ہ</sup>ی بہت م<sup>ہن</sup>خ حقیقت ہے کہ جلد بازی میں فیصلہ کرنے والے بدگمان بھی ہو جایا کرتے ہیں اور جلدی بد گمان ہونے والے لوگ دیتے

بھی ہیں د کھاورا تھاتے بھی ہیں۔'' اس جواب بیرعبداللہ نے بغوراسے دیکھا۔ پھر سنجیدگی واجندگی کے حصار میں قصیدہ کر بولا

" میں بہت حیران ہوں ۔ سلسل ورطہ حیرت میں مبتلا۔ کیا خوب تخلیق ہے سیفشق .... نہ اس جبیها کوئی ..... نه کوی اس جبیها ..... بس ایک نقطے کے اندر کھومتے رہنا۔ ایک دائرے کے اندر سفرکرنا \_ساری کی ساری و نیااس ایک محور کے گر د اس ایک دائرے کے اندر گزارتی ہے۔عشق کا حصارا یک دائرے کے ہوتا ہے۔شایدجس کا کوئی خطنہیں ہوتا کہ ٹوٹ جائے .....کوئی زاو پہلیں ہوتا کہ نایا جا سکے۔ نہ ہی اس کا کوئی اختیام ہوتا ہے\_بسعشق کیے جانا ہی اولین فریفنہ ہوتا ہے۔ بغیرنسی شرط و تنجارت کے الیمی دیوا نکی کے تمثیل بجا طور یر دنیا و ما فیاعقل وخرد سے بیگانگی ظاہر کرنی ہے۔ میں کیا کہوں اس کے کہ .... عشق میں ذات ہوتی ہے نداوقات ہوتی

یہاں مایت مات اور تحض مات ہوئی ہے میں نے متلنی اس لیے ہیں کی کہ میں آپ کی نيچر كومجه گيا تها\_آپ كوتكليف نهيس دينا حيامتا تها\_ تکاح اس کیے کیا تھا کہ شرعی وائرے کے اندررہ كرآب سے ميل ملاقات ركھوں۔ تاكرآب مجھے

وہ جس طرح منہ لٹکا کر بولی تھی۔ اتباع نے جھینپ کرا ہے ایک دھپ لگا دی۔ '' بہت ہی بے شرم ہوتم .....'' وہ آئکھیں نكال ربى تھى \_

'' اور تمهارا بھائی بھی اتنا ہر کز پر ہیزگار نہیں۔آج ہی معلوم ہوا ہے بچھے۔'' اس نے جواباً انتہا کر دی۔ اتباع کے ہی چھکے چھونے تھے۔ كه عبدالعلى لان كى سيرهيال اترتا ہوا انہيں سمت

''آپ کو اپنی دوست کی جانب جانا تھا غالبًا.....' اس کی سنجید گی کا وہی عالم تھا۔ قدر نے تخض سر کوا ثبات میں ہلایا۔

'' نیس آف کورس مگر ماموں بیتا نہیں کہاں علے گئے .... 'اس نے آخیر میں مندل کا لیا تھا۔ تیار ہیں تو گاڑی میں چل کر بیٹھیں ۔ مگر جا در یا د ہے لیے گا۔'' وہ اس سنجید کی ہے کہتا ہلیٹ گیا تھا۔قدر نے خود کو پورے کا پوراا تاع پہڈ ھیر

شکر ہے سنانہیں ورنہ کہاں خیر رہتی۔ آخر یر ہیز گارلوگوں کے را زطشت از بام کرنے کی خطا کے سزاوار تھے۔''

إس كا انداز شوخ تھا۔ انباع گہرا سانس تھینج

'' تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر تم خود کو بھانی کے رنگ میں رنگ لو۔ آسانی رہے گی۔'' " تہارا این بارے میں کیا خیال ہے ا تناع المهمين خود كوعبدالله بهائي كے رنگ ميں نہيں

بهسوال قدر کوفندرے دھیما کر گیا تھا۔ تمر پھر مملیانس بحراا دراہے دیکھ کر کا ندھے اچکا دیے

اس نے گنگناتے ہوتے خود کو بلکا سافضا میں اجھالا اور جھولے یہ جیتھی اتباع کے پہلو میں آ گری جھولا اس کے بوجھ سے آ ہستہ آ ہستہ ہی تحكر ہلکورے کینے لگا۔اتباع نے اپنے خیال سے چونک کراہے دیکھا۔ دہ شایدنہا کر آئی تھی۔ تازہ عشل کا نکھار اِسے دلکش و تا بندگی بخش رہا تھا۔ مہتے مہتے بال ہلکی تمی کیتے اس کی جاذبیت میں اضافہ کا باعث بن رہے تھے۔

"خریت بہت خوش ہو ....؟" اتاع کے اس سوال پیروه باز دفعها میں بھیلا کر آئکھیں میچ کر

'' ہاں خوش تو ہوں ،تم Guess کرو کیوں خوش ہوں ۔' اس نے مسكراہث ديا لي۔ ابتاع نے اسے بغور دیکھا۔

'' تمہارے چہرے کا پیارا سارنگ خود گواہی وے رہا ہے۔ تمہارے پیارے پیارے رازوں کی۔ بھائی ہے سلح ہوگئی ہے تال تمہاری ..... 'اور جوا ہا وہ دھنیک کے رنگوں میں نہا گئی تھی۔

'' میں جھتی تھی وہ ما دُنٹ ایورسٹ ہے جسے میں بھی سرنہیں کر علتی۔ مگر اب میچھ امید تو ہے

مل کے اس مخص ہے میں لاکھ خاموشی ہے

بول اٹھتی ہے نظر یاؤں کی پایل کی طرح وہ تھی ..... پھر جیسے آ ہ بھر کے افسر دگی سمیت

" ممر .....مسئله مير بھی ہے۔"

یاس جب تک وہ ہے درو تھما رہتا ہے تخیل جاتا ہے پھر آ تھے کے کاجل کی طریح ''بس بار چھ اپیا سدباب کرو کہ مستقل بنیادوں پراس مخص بیرحا کمیت حاصل ہوجائے۔'' تھر"پوراور وجیہہ لک رہا تھا۔ا تناا تنا کہ اس کا دل دھڑ کنے لگا تھا۔ بیدھڑ کنیں اس شخص بیمل ملکیت کے احساس سمیت سرتال میں بجتی محسوس ہوتی تھیں۔

ا ہے ایک دم لگا تھا۔ وہ عبدالعلی کے سامنے
آکر یوں بھے گئی ہے۔ جیسے کہ ستارہ چاند کے
سامنے اپنی دمک کھود ہے۔ مگر ملاکیا تھا بھلا ۔۔۔۔ یہ
طے تھا وہ اس کا تھا بھر کیسا تفکر ۔۔۔۔ ہاں وہ ترنگ
میں تھی جب ہی کھڑکی کا شیشہ اتار کر ملکے نم بالوں
کو ملکے جھنکے ہے بکھیر دیا تھا۔ عبدالعلی کی ناراضگ
یا استفاریہ بہانہ بال سکھانے کا قدر کومعقول تھا جو
پیش ہوسکتا تھا۔ یہ ناراضی سامنے تو آئی تھی مگر
دوسرے انداز میں جس کا قدر کوقطعی احساس نہ
دوسرے انداز میں جس کا قدر کوقطعی احساس نہ

''تم بالوں کی کٹنگ کر واتی ہو ……؟''اس کی نگاہوں میں محض استفار نہیں تھا۔ برہمی بھی تھی۔ اور وہ جواس کی توجہ کی اور انداز میں طالب تھی۔ گہراسانس مجر کے روگئی۔ بلکہ طنز بیاتر آئی۔ ''آب کو کیا بیتا میں کیا کرتی ہوں کیا کرواتی ہوں۔ بھی غور سے دیکھیں تو بیتا بھی گئے۔''

اسے اس بات پہنجی غصر آر ہاتھا کہ عبدالعلی منے اس کی جانب جھک کر کھڑ کی کا شیشہ کھر چڑھ رہا تھا۔ مرف بہی نہیں اسے وو پٹہ ڈھنگ سے اوڑھنے کی تاکید میں بھی بخن کا عضر پایا جاتا تھا۔ وہ جزیر ہوکر رہ گئی۔ اسے اعتراف کرنا بڑا۔ اس جسیارو کھا محض اس و نیا میں دوسر انہیں ہوسکتا تھا۔ وہ جی معنوں میں روہائی ہونے گئی تھی۔ وہ جی معنوں میں روہائی ہونے گئی تھی۔

''آپ کو میں جمھی اچھی نہیں لگ سکتی۔ بیاطے ہو چکا ہے۔''اس نے جل کر بے مروتی ہے کہا تو عبدالعلی نے وانت جھینج لیے۔ معبدالعلی نے وانت جھینج لیے۔ ''ول میں ان گنت خواہش بھری ہوں تو ''تم بہن بھائی جو ہاتیں کرتے ہووہ غلط بیں ہیں میں جانتی ہوں۔ گر اتباع اللہ نے شوہر کی اطاعت کا علم بھی تو عورت کو دیا ہے ناں۔ '' ویا ہے بالکل دیا ہے۔ گریہا طاعت اللہ کی

ویا ہے باص دیا ہے۔ سریاطا حصالات اطاعت سے اہم نہیں۔ جہال شوہر کی خواہشات احکام یا مطالبات اللہ کے احکامات اس کی حدول سے متصاوم ہوں گے۔ وہاں اطاعت لازم نہیں۔ وہاں شوہر کی اطاعت کو چھوڑ کررب کی اطاعت کا

اب کہ اتباع کا لہجہ نرم تھا۔ قدر نے گہرا سانس جرکرتائیدی انداز میں سر ہلانے گئی۔

'' یہ بات تو تم عبداللہ بھائی کو سمجھاؤں '
'' یہ بات تو تم عبداللہ بھائی کو سمجھاؤں گی مگر مناسب وقت آنے پر۔'
اتباع کے جواب پر قدر ٹھری گئی۔
''مکن ہے جسے تم مناسب وقت تصور کر رہی ہوا تباع! وہ مناسب نہ ہوا تبطار ما یوی کو بھی جنم دیا کرتا ہے۔ ضروری نہیں صبر سے روشناس کرتا ہے۔ ضروری نہیں صبر سے روشناس

قدرا پی بات کہہ کر چلی گئی تھی۔ جبکہ اتباع اس ایک نقطے پہاٹک رہی تھی۔ ''انظار مایوی کو بھی جنم و بے سکتا ہے ہانسبت صبر کے .....

## ☆.....☆

وہ فرنٹ سیٹ پرگاڑی میں اس کے ہمراہ تھی۔ مگر دل عجیب می یاسیت کا شکارتھا۔ حالانکہ جب اسے بتا چلاعبدالغنی کے بجائے وہ عبدالعلی کے ساتھ جا رہی تھی۔ نو ول کی کلی کیسے کھل کر گلاب بن تھی۔ گاڑی میں اس کے برابر سیٹ سنجالتے اس نے تکھیوں سے عبدالعلی کو ویکھا تھا۔ سنجالتے اس نے تکھیوں سے عبدالعلی کو ویکھا تھا۔ سفید شلوار ممیض بیر سیاہ وہی کوٹ ......وہ کتنا

مثبت سوچ کی جانب دھیان جا بھی ہیں سکتا۔ نہ ان نعمتوں کے شکر کا خیال دل میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ جو اللہ نے وافر مقدار میں عطا فرما رکھی ہوں۔ ذرا ہی تشکّ اور کمی کا احساس ہی اپنا دائر ہ وسیع کرتا ہوا ای جانب دھیان لگائے رکھتا ہے۔ اور برا کامیاب رہتا ہے کہ بیخواہشات کا جنم ہی ول میں شیطان کی کا میالی ہے کو یا۔ وہی شیطان میں نے اللہ کو نہ مانا تو اللہ نے اس پرلعنت بھیج کر ا بی رحمت ہے نکال دیا۔ انسان کے وحمٰن کو اللہ نے اپنا دشمن بنایا تھا۔اب اگرانسان اللہ کے دشمن سے دوئی کرے اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اسے خوش اورا بینے اللہ کو نا راض کرے تو اس سے

اسے دیکھے بنا وہ کتنی سنجید گی سے کہہ ریا تھا ظاہری بات تھی اشارہ اس کے بالوں کی کٹنگ کی جانب تھا قدر نے ہونٹ سیج کیے۔ دکھ سے بھرتا دل جیسے کوئی پھوڑا تھا۔ کچھ در قبل سرخوشی کی کیفیت اور مدہوثی کا سرکم ڈھل چکا تھا۔ اس کی عکہ عجیب سے ملال نے لے لیکھی نے دونوں کے درمیان خاموشی کی جادر تن گئے۔ قدر اس سے شاکی تھی کہ وہ بھی اسے نرمی سے پیار سے ہیں قائل کرسکتا تھا۔عبدل علی اس بات پیدا فسر دہ تھا که وه اس قدر بے حس کیوں تھی۔ آخر وہ کیوں تمسى بعمى بات كااثرتهيس ليتي تهي \_سنرطويل تقااور طے ہو ہی رہا تھا جیسا بھی ہو ..... مر گر برد اس وفتت ہوئی جب ایک دم کالی گھٹا نیں حیما نیں اور ایر برس پڑا۔ آ و ھے یون مھنٹے کے اندر ہرسوجل تقل ہو چکا تھا۔ سوک پہلی تھی۔ مرکسی تالاب كامنظر بيش كرن كالمتي عبدالعلى تظريس مبتلا موا

جاتا تھا۔جبکہ اس کے برعلس بارش نے قدر کا موڈ

قدرے بحال کر دیا تھا۔ پھروہ مغرب میں تیزی

بڑھ کرافسوں کا اور کیا مقام ہوسکتا ہے۔''

ہے غروب ہوتا ہوا سورج پورے آسان کو نارنجی رنگ میں ڈھال رہا تھا۔ بارش کی بوندوں کا گاڑی کی حصت ہے تکرا کر مدھردھن پیدا کرنا قدر ہے دل میں خوشی کا احساس جگار ہاتھا۔ اس نے هنگھیوں ہے اپنے غافل اور بے نیاز ہمسفر کو د یکھا۔ جس کی سبحیدہ نظریں ونڈ اسکرین یہ جمی تھیں تو مضبوط ہاتھ اسٹیرنگ یہ وہ اس سے آیے یے برواہ بیٹا تھا گویا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ اس کا دل اس من پسند شخص کی رفافت اور قربت کے باوجود عجیب ہی یاسیت کے احساس سے لبریز ہونے لگا۔

> عجیب موسم ہے بارشوں کا کہ جس میں جذیے ہیں دهوال دهوال بين بيجيكي آ تكھيں جگر کے چھالے بھی تپ رہے ہیں

وہ اس وقت چونگی جب گاڑی کیے بعد دیکرے دو تین زوردار جھنکے کھا کر ساکن ہوئی۔ عبدالعلی کی دوہارہ اسٹارے کی کوشش کے باد جود گاڑی کا ابحن ہولے سے غرابا اور پھرمکمل خاموشی حیما گئی۔ یہاں تک کہ عبدالعلی نے جھنجھلا کر کوشش ترک کر دی۔ قدر نے تتولیش میں گھر کرایک دم ے اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔

''ک .....کیا ہوا.....؟ گاڑی خراب تو نہیں

''میراخیال ہے آپ کا خیال سوفیصد درست ے۔" عبدالعلی کا لہجہ خٹک مجی تھا طنز آ میز بھی۔ قدر دھک سے رہ گئے۔اس نے بے اختیار مصطربان نظروں سے باہر کا جائزہ لیا۔ رات ممل طور پہ دھل چکی تھی۔

جہاں تک نگاہ پڑتی تھی سڑک کے اطراف کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ جواس وقت یانی میں ڈو ہے Click on http://www.paksociety.com for more

"مائی گاڈ ....!" اب کیا کریں گے ....؟" اس نے بے قراری سے ہاتھ مسلتے اُسے مخاطب کیا۔

'' جو دل جاہتا ہے کریں۔آپ کے تو غالبًا من کی مراد پوری ہوئی ہے۔ بارش بھی ہے۔ گاڑی میں ہوں بھی صرف میں اب کے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کوخواہش بھی ڈھنگ کی کرنی جا ہے۔ نفنول نہیں ،کوئی قبولیت کا بھی لمحہ ہوتا ہے۔'' وہ کتنا جھلایا ہوا تھا۔

جس قدر برہم تھا۔ اس قدر شدتوں سے
برسا۔ قدر صرف شرمسار نہیں ہوئی۔ ان طعنوں پہ
سکی ہے بھی اپنی نظروں ہے گرنے گئی۔ خفت کا
احساس اتنا گہرا اور جان لیوا تھا کہ دہ محض اسے نم
اور بھر رُخ بھیر کر بے اختیار بہہ جانے والے
آنسوؤں کو بے در دی ہے رگڑا۔ اس کی محت اس
کی خواہش جا ہے دونوں کتنی ہی معصوم یا جائز
محس ۔ اسے رسواد ذکیل کرنے پہلی تھیں۔ جی کہا
خود کو سخیال نہیں ہونے دینا جا ہے۔ وہ
خود کو سنجال نہیں پائی تھی۔ اس زعم میں متلارہ کر
وہ اس کا جائز ما لک ہے۔ وارث ہے بھی تو محض نہیں
مامنے والے کے حالات وجہ بات بھی تو محض نہیں
سامنے والے کے حالات وجہ بات بھی تو محض نہیں
سامنے والے کے حالات وجہ بات بھی تو محض نہیں
سامنے والے کے حالات وجہ بات بھی تو محض نہیں
سامنے والے کے حالات وجہ بات بھی تو محض نہیں

اے ول دھڑک .....تڑ ہے مگرا تنایا در کھ تیرے جذبات اور ہے میرے عالات اور ں

ان کے خیالات کچھاور ہیں۔ وہ خود کو ڈانٹے جھڑ کنے اور ملامت میں اتنی معروف ہوئی تھی کہ گل خان گاڑی تک آیا کب

اس نے عبدالعلی کوا ہے آئیسر کے طور پر پہنچان کر سیلوث جھاڑا اور مدو کی آفر بھی کر دی۔ اتنی ہی عافل تھی۔ عافل تھی وہ یا پھر دانستہ پہتغاضل برتا تھا۔
'' میہ ہمارا بھائی ہوگا سر!'' گل خان نے دانت نکوس کر سوال کیا تھا کہ جواب میں وہ کوئی راہ فرارڈ ھونڈ تا۔

''آپ یہ امارا برساتی بھائی کو اوڑھا دو سر!امارا خیر ہے آ جاؤ سر! اللہ نے رحمت بھیجا ہے۔مورے کو بتا لگے گامہمان آئی ہے تو بہت خوش ہوگا۔''

عبدالعلی نے مہراسانس بھرااورائی جانب کا دروازہ کھول کر باہرنگل آیا۔اس وقت گل خان کی آیہ خدائی مدد کے علاوہ پھر نہیں تھی۔ جس سے کفران نعمت ممکن ہی نہ بھا۔ بیابان میں ہیں خطرناک علاقہ تھا۔ راہزن تو گویا ایسے مواقع کی تاک میں ہوا کرتے تھے۔عبدالیلی کے لیے سب تاک میں ہوا کرتے تھے۔عبدالیلی کے لیے سب کسے بھی حالات میں گزارا کرسکتا تھا مگر قدر کی وجہ سے بھی حالات میں گزارا کرسکتا تھا مگر قدر کی وجہ خرابی کی وجہ سے موبائی سائن بھی دغا دے بھی خرابی کی وجہ سے موبائی گاؤں سے تھا یہ تو ٹریننگ خرابی کی وجہ سے موبائی گاؤں سے تھا یہ تو ٹریننگ کے دوران اس سے ہونے والی بات چیت میں کے دوران اس سے ہونے والی بات چیت میں اسے معلوم ہو گیا تھا وہ یہاں کا باشندہ تھا۔یہ بات اسے معلوم ہو گیا تھا وہ یہاں کا باشندہ تھا۔یہ بات اسے معلوم ہو گیا تھا وہ یہاں کا باشندہ تھا۔یہ بات زیاوہ مطبئن ہو چکا تھا اب۔

'' اگر رونے کا کوٹا پورا ہوگیا ہے تو نیجے تشریف لے آئے۔ اپنی طرف کا دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کا منتظر تھا۔ جب اس کی جانب ہے کوئی سرگری دیکھنے میں نہیں آئی تو سیح معنوں میں وہ تلملاتا ہوا اس کے سرید پہنچا تھا۔ سیجھ تو مبح سے طبعیت ویسے بھی بوجھل تھی اور اس



Click on http://www.paksociety.com for more

پہ طویل سفراس ہے ہم اب کسربارش میں بھیگ کر بوری ہورہی ہی۔ اس کا حرارت دیتا وجوداس خنگ موس ہورہا خنگ موس ہورہا تھا۔ قدر کی ہدلاتعلق اسے شخت گرال گزری ہی۔ جبی مدھم مگر شخت لہجے میں پھنکارنے کے انداز میں بولا تو قدر جو واقعی آنسو بہا رہی تھی گڑ بڑا کر اسے و کیھے لگی۔ مگر بچھ کے بغیر بے انتہا ہیکیا ہٹ کا شکار نیچ اتری تھی۔ مگر پہلے ہی مقام پہ جب باقی کا شکار نیچ اتری تھی۔ مگر پہلے ہی مقام پہ جب باقی کو انداز باقی کے اور تک بارش کے گدلے پائی اور کیچڑ میں لت یو اور تک بارش کے گدلے پائی اور کیچڑ میں لت بت ہوئے وہ گھبرا کررہ گئی تھی۔ اور کیچڑ میں سے واری تھی۔ سے بی تھی مگر عبدالعلی اور کیچڑ میں سے واری تھی۔ سے بی تھی مگر عبدالعلی اور کیچڑ میں سے واری تھی۔ سے بی تھی مگر عبدالعلی اور کیچڑ میں سے واری تھی۔ سے بی تھی مگر عبدالعلی اور کی تھی۔ سے بی تھی مگر عبدالعلی اور کی تھی۔ سے بی تھی مگر عبدالعلی

متوجہ کہاں تھا۔
''جلویار! بارش ابھی بہت تیرہے۔''
عبداللہ کی جھلائی ہوئی آواز بارش کے
پردے کے پار سے اس تک پینی تھی۔گل خان
نے برساتی بڑھا دی۔ جوعبدالعلی نے اس سے
لے کرفدر کے آگے گی۔

' میں چل نہیں سکتے۔ ایک قدم اٹھانے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ ایک کمچے کو تو لگا تھا۔ زمین قدموں تلے سے بھی نکل گئی ہو۔ ابھی منہ کے بل گر جائے گی۔ مگر خیریت گزری۔ لیکن منہ کے بل گر جائے گی۔ مگر خیریت گزری۔ لیکن اسے یقین واثق تھا کہ اگلی کوشش میں وہ ہرگز نہیں سنجل سکتی۔ بھلا کہاں چلی تھی وہ ایسے راستوں ہے جو ذراسا بھی تجربہ ہوتا۔ جھی روہائی ہونے گئی۔

'' کیوں نہیں چل سکیں گی۔۔۔۔؟ اب کیا میں آپ کواٹھا کر سر پر رکھ لوں۔۔۔۔؟'' عبدالعلی جوگل خان کے ساتھ کئی فٹ آگے جا چکا تھا۔ اس نے بہی احتجاج اور مشکل کو خاطر میں لائے بغیراس پہ چڑھائی کر گیا۔ قدر نے بھیگی میں لائے بغیراس پہ چڑھائی کر گیا۔قدر نے بھیگی آپ کھوں ہے۔ اس بے مہر شخص کو دیکھا تھا۔ جس

کے سینے میں یا تو دل نہیں تھا اگر تھا تو اس میں جذبہیں بھوٹ سکتا تھا ہمدر دی تک کا بھی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ' سرآپ بھائی کا ہاتھ بکڑلو بلیز! گر جائے گا ہجا را۔۔۔''

اس کی نسبت تو گل خان کواس سے ہمرردی لاحق ہوگئی۔قدر نے ترجیمی نگاہوں سے عبدالعلی کو دیکھا۔جوگریزاںتھا۔مگرحالات کی نزاکت کے پیش نظر به نا گربر بھی تھاجھی پچکیاہٹ آ میز انداز میں انداز میں سہی مگراہے اپنا ہاتھ قدر کی جانب بڑھانا بڑا تھا۔ قدرنے بلاتر دواس کا سہارا لے لیا۔اس کے باوجود ہرراستہ بہت تھٹن تھا۔جیسے جیسے گا وُں مز دیک آ رہاتھا یائی بڑھتا ہوا ان کے کھٹنوں تک پہنچ گیا۔ جب وہ لوگ گل خان کے گھر میں داخل ہوئے سرتا یا مجرر ہے تھے۔ کر قدر کے لیے میرگز رگاہ ستاروں کی گز رگاہ بن گئی تھی۔ خوشبوؤل کا سفرتھا جیسے ..... وہ اینے حواسول میں واپس لوئی تومسکراہٹ اس کے لبوں پیکھیل رہی تھی۔گل خان نے مختصر تعارف بیداس کی ایک ماہ کی بیاہی نٹی نویلی دلہن اور پوڑھی ماں عبدالعلی اور قدرے آ کے بچھ جھے جانے لکیں۔ فنزر کو بالخصوص ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔گل خان کی نوعمر نا زک ی بوی بلوشے ساس کے اشارے بدایے اپنے سے سجائے کمرے میں لے آئی۔ جہاں رہلین کڑیوں اور پنوں کی آ رائش مسہری کے گرد ہنوز موجود تھی۔ستاسافرنیجراور ہاتھ کی کڑھائی ہے مزین تکیے غلاف اور جا در ہی تھیں پردے لٹک رہے

''آپ بہاں بیٹھوابھی ام آپ کو کپڑے دیتا ہے۔نہا کر بدل لینا۔''

پیوشے عمر میں قدر ہے بھی چند سال جھوٹی تھی مشکل سے سولہ برس کی ہوگی۔اس کا بس نہ

چلنا تھا قدر کو پلکوں پہ بٹھالے جولیاس وہ الماری سے استری شدہ اس کے لیے نکال کر لائی اسے د کیے کر قدر کا دل گھبرانے لگا تھا۔

گوئے کناری ہے مزین طبی پٹھانی فراک جو کہ عمو ما پٹھان عور تیں پہنتی ہیں مگریہ جونکہ وہن کا لیاس تفاجھی خاصا بھڑ کیلا تھا۔

''نہیں سنہیں میں بے نہیں پہن سکتی کوئی سادہ لباس جا ہے۔ اس نے فی الفور انکار کیا۔ جس کے جواب میں پلوشے نے جتنے بھی لباس نکا ہے۔ سب ایک ہے بڑھ کرایک بھڑ کیلے تھے۔ جنہیں وہ بہر حال نہیں پہنا جا ہتی تھی۔ گر بلوشے کی ساس نے اندرا کر بیجھا تی محبت سے اصرار کیا کہ اسے نا جا ر ماننی پڑی۔

''ساوہ لباس ہے نہیں کوئی امارے پاس۔درندام آپ کوضروردیتا۔'' پلوشے جو چند جماعتیں پڑھی ہوئی

تھی۔شرمساری ہولی۔ ''ابھی نیا شادی ہوا ہے ایبا ہی کیڑا چہنتی ہے ہماری بہو۔ آپ کیوں نہیں پہن رہی۔ آپ کامھی شادی نیا ہوا ہے ناں .....''

بلوشے کی ساس جس یقین سے کہ گئی تھیں۔
قدر کے اختلاف ہونے کے باوجود تھیجے نہیں کر
پائی۔ جس دفت وہ نہا کر لباس بدل کر
آئی۔عبدالعلی بھی کمرے میں آچکا تھا۔ اور گل
فان بھی موجود تھا۔ قدر نے سرخ کڑھائی کی
شال اچھی طرح بھیلا کراوڑھی۔

"مورے امارا بھائی کوکوئی تکلیف نہیں ہونا عاہیے۔آئ رات بہلوگ ادھر ہی تھہرے گا۔ بلوشہ آپ کے ساتھ لیٹ جائے گی میں برآ مدے میں تھیک رہوں گا۔" وہ پر دگرام طے کر چکا تھا کو یا۔عبدالعلی کے

احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔

''کل خان کو برآ مدے میں لیٹنے سے روکیں۔آ پسب خوا تین ایک کمرے میں لیٹ روکیں۔آ پسب خوا تین ایک کمرے میں لیٹ جا میں۔دوسرے میں، میں اور کل خان ۔۔۔۔' عبد اتعلی کے لیجے میں گر براہ کے بھی تھی۔شدت کا اصرار بھی ۔گل خان کی والدہ کوتو جیسے یہ بات کی گناہ کبیرہ کی طرح محسوں ہوئی تھی۔ جھی کا نوں کو ہاتھ لگانے گئی تھی گویا۔

الله کا نام الو۔ امارا تو دل ہی اتنا خوش ہے کہ الله نے رحمت الله کا نام بھی ہے۔ بارش کے ساتھ مہمان بھی۔ دد دو رحمت رحمت سے ہیں ہیں۔ در دو رحمت رحمت سے ہیوی ہے آپ کا تو آپ کو کیا گفیرا ہے۔ ام خود بھی ایسے ہی خوش ہیں۔ گفیرا ہے۔ ام خود بھی ایسے ہی خوش ہیں۔ گفیرا ہے۔ ام خود بھی ایسے ہی خوش ہیں۔ اللہ بات کہ عبدالعلی کو خاموش ہونا پڑا۔ بیا لگ بات کہ اب دہ با قاعدہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ پریشانی تو قدر تو بھی بات من کر ہوئی تھی۔ جب ہی وہ تو قدر تو بھی بات من کر ہوئی تھی۔ جب ہی وہ دھنگ سے کھانا بھی نہ کھاسکی تھی ہے تا شا بھوک مونے کے باوجود۔

''کھاؤٹا آپ!پہلے ہی بہت کمزور ہو آپ۔جان ہے گاتو گھر بچسنجالوگ۔' گل خان کی والدہ کوقدر بہت اچھی گئی تھی۔ جھی نا درمشور وں سے نواز نے لگیں تھیں شاید۔ وہ جو پہلے ہی جزبرتھی اس کے با قاعدہ ہونٹ کچلنے لگی۔

''شادی کو کتنا عرصہ ہوا .....؟ کوئی خوشخری ہے ....؟'' خاتون کا انداز راز دارانہ ہوا تھا مگر اس کے باوجو وعبدالعلی کی ساعتوں نے باآسانی بیہ بات من لی۔ وہ شیٹا سا گیا۔ جبکہ قدر تو جیسے دہک ی گئی تھی۔ یہ بہلاموقع تھا کہ بزرگ خوا تین برشد ید غصہ آیا۔

احدیاری۔ ''آپان کی غلط قہمی دور کر سکتے ہیں کہ میں …… ہمارے نے میہ رشتہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں۔

یں۔ وہ سخت چڑر ہی تھی۔اسے قطعی سمجھ نہیں آرہی تھی اپنی نا بیندیدگی اپنی ناگواری کس طرح سے ظاہر کرے۔

رشتہ تو موجود ہے۔ آپ مانتی بھی ہی'' اب کہ عبدالعلی کا انداز بہت سر دتھا۔ اتنا کہ ایک کھے کوفند رکوبھی من کر کے رکھ گیا۔

وہ اس سے کتر اگر بیرونی کھڑی کھول کر کھڑا ہوگیا۔ باہر برتی بارش کو دیکھا ہوا۔ مگر قدر کی اس بات پر اس نے بلیٹ کر اسے دیکھا تھا۔ گلابی چہرہ۔ باتونی لب بھیگی بھیگی ہی بلکیں جگمگاتا ہوا شفاف سحر طاری کرتا ہوا عکس ....اس کی ساری ہونے گئی۔ بیازی حسن کی شعاعوں میں جل کر خاک ہوئے گئی۔ بیالفاظ جتنے بھی سرد تھے مگر بہت جتلا ہوگئی۔ بیالفاظ جتنے بھی سرد تھے مگر بہت جتلا کے کہے گئے تھے۔

دل کی بوری آمادگی کے ساتھ ..... قدر مسہری پر بڑے ریکنس انداز میں براجمان تھی۔ تراشیدہ بلکی نمی لیے سکی بال سارے سمیٹ کرایک سائیڈ پر کندھے پر ڈال رکھے تھے۔

''اپ الفاظ یاد ہیں آپ کو .....؟ مین چیز نکاح ہوتا ہے۔ رضتی تو ایک فار میلئی ہے۔ جس کی شریعت میں ہرگز اتی اہمیت نہیں ہے۔'
عبدالعلی کے الفاظ اب آئی دینے گئے۔ وہ خود بھی کھڑ کی بند کر کے اس کے مدقابل بستر پہنگ خود بھی کھڑ کی بند کر کے اس کے مدقابل بستر پہنگ ایسا تھا۔ اس کی نظر میں قدر کود کھتے بہلی بارگر ائی اتر نے گئی۔ ویکھنے کا بیا نداز نیا تھا۔ اس سے قبل اتر نے گئی۔ ویکھنے کا بیانداز نیا تھا۔ اس سے قبل اس نے قدر کو پہلے بھی ایسانہیں دیکھا تھا۔قدر کو جو اس کی بات پر جیران ہو رہی تھی۔ اس کی

''کوئی بات بھی ہے۔ دیرسویرالقد کے گھر میں ہونا ہے۔اماری بہوکوبھی ابھی تلک کوئی امید نہیں ہوسکا۔ام نے کل ہی بڑے پیرصا حب سے گڑ پڑھوایا ہے۔اللّٰہ کے فضل سے بچیہ ہوگی ۔کہوتو تھوڑ اسالا دول ۔اللّٰہ گود بھرے دےگا۔'' قدر کے صبر کا بیمانہ لبریز ہوا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوگئی کہ خاتون نے ان دونوں کی

اٹھ کر کھڑی ہوگئی کہ خاتون نے ان دونوں کی خاموشی سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا اس لحاظ سے مزید محو ہرافشانی کی تھی۔ ''ٹھیک ہے مال جی ضرور! آیں۔ ال دیجر

''ٹھیک ہے مال جی ضرور! آپ لا دیجیے کا۔مرضح .....''

عبدالعلی کے جواب نے قدر کو گنگ کر ڈالا تھا۔اس نے سائن ساعتوں پہشبہ کا گمان ہوا۔اس نے کشا۔است بیٹ کے عبدالعلی کنگا بستر پر پیٹ و بااور غیر بیٹنی سے بلیٹ کر عبدالعلی کو دیکھا۔ جو گل خان کی والدہ کی دعا کیس سمینے میں مصروف تھا۔ جواس کی فرما نبرداری سے نہال ہوگرا سے دینے میں مصروف ہوئی تھیں۔

وہ لا ئیں تو آپ نان سینس عبدالعلی .....! یہ گر جب
وہ لا ئیں تو آپ خود کھالینا سمجھے آپ .....؟'
سرتا یا سلگ رہی تھی اس پہ چڑھائی کر دی۔
عبدالعلی نے جواباً شاید پہلی بار آج کے دن اسے
براہ راست دیکھا تھا۔ پھر کا ندھے اچکا دیے۔

دمینش نائے کھا لوں گا۔'' تسلی بھرانداز

قدرکومزیدآگ لگانے کا باعث تھہرا۔
'' اور یہ سب اس نے کمرے کی جانب
اشارہ کرتے اسے با قاعدہ کھورا۔
''آپ نے سوچا بھی کیوں کہ بیں آپ کے ساتھ کمرے میں تہنا رہ لوں گی۔'' وہ اسے غصے

میں تھی کہ مناسب الفاظ کا استعال بھی نہیں کر یا رہی تھی ۔عبدالعلی نے اب کی مرتبہ مصلحاً خاموثی

کے حواسوں پر چھار ہی تھی پتانہیں کیوں ۔ " اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کیا حرج ہے۔اگر ہم گل خان اور اس کی بیوی کی طرح ہی آج رات گڑار دیں۔''عبدالعلی نے گوکہ شرارت سے کہا تھا۔ مگراس کالہجہ جذیات سے بوجھل ہور ہاتھا۔ جو قدرے نارمل ہو چکی ہی ۔ اس بات بددھک سی رہ سنی ۔ اے عبدالعلی ہے اپنا فاصلہ کیدم بہت کم محسوس ہوا۔اس کا دل جیسے دھر کیا بھو لنے لگا۔ التفات کی بیہ بارشیں نئی اور عجیب تھیں۔اس کی نرم نظروں کی روشنی قدر کو تھیج کررہی تھی۔اس کی نظریں عبدالعلی کے سامنے اٹھنے کی تاب کھونے لگیں \_قدر کو بهسپ اچھا بھی لگ ریا تھا اور غیر مناسب جھی .....عجیب منضاد کفیات تھیں۔ول گداز ہوا جاتا تھا۔ معا اس نے اٹھنا حاما وہ بیہ فاصلے برها دینا جا ہتی تھی مگر حالات واقعات سب شاید اس کے مخالف تھے۔جبھی اس کیمے بادل گرجا تھا۔ یہ کڑک اتنی خوفناک تھی کہ الیمی ول وہلا وینے والی کہ وہ خوف کے حصار میں گھرتی ہے اختیار ہو کر جیخی لاشعوری طور پیسہی عبدالعلی کے وجود میں پناہ لے بیٹھی تھی۔ یہ چند لحول کی اعصابی مشکش کا احساس تھا۔ حواسوں میں لوشتے ہی اس نے فاصلے یہ ہونا حایا ہے مگر عبدالعلی نے بیرکوشش نا کام بناتے ہوئے اسے بازؤں کےمضبوط شکنجے میں مس لیا تھا اور فاصلہ مزيدگھڻاديا۔

''انس او کے .... ٹیک اٹ ایزی'' وہ اس به جھکا تھا اوراس کے نم مہکتے بال چوم کیے۔قدر شاكڈرہ گئی۔

" تم كوئى ساحره ہوجس نے بالآخر مجھے اپنا

ایس کی آ واز سرگوشی ہے زیادہ نہتھی ہے کریے

تظروں کا بدلا انداز اے ہڑ برانے کو کافی ثابت ہوا۔اینے مابین رشتے کا احباس جا گا تو دل بے تریمی سے بدحواس ہوکر بہت بے ہتکم انداز میں دھڑک اٹھا۔اس کی بللیس لرز کر عارضوں پیر کریں اور دل جیسےاتھاہ گہرائیوں میں اتر نے لگا۔

" تم نے آئینہ ویکھا کیا لگ رہی ہو ....؟" عبدالعلی چونکہ اس بہکا دینے دالے ما حول میں خو د کولا ج<u>ا</u> رہے بس ا درسحرز دہ محسو*س کر* ر ہاتھا۔ جبھی دھیان بٹانے کومزاح کے انداز میں

'' ان کیڑوں میں تم بالکل دیباتی لگ رہی

وہ مسلرا ہے و باکر بے حد شرارت سے کہدر ہا تھا۔ قد کی لا نبی پللیں ہے تھا شالرز نے لکیں۔ '' بجھے بہت آ بکورڈ قبل ہور ہاہے۔'' وہ جیسے منهنا أي تھي \_عبدالعلي ہے کہيں براھ کر وہ مشکل کا شكارتهي جيسے عبدالعلى مولے سے بنس ديا۔

و بھرتم نے مجھے ہیں دیکھا شاید .... میں بھی گل خان لگ ریا ہوں۔''

اس نے خویصورت کھیر دارشلوار کوجھواا دیجی سى مگر كھلى مردانهميض كا دامن تقبيتھيا يا ادر بے تحاشا بننے لگا۔ قدر نے چونک کرسراٹھایا تھا تو جیسے اس کی ہنسی نہیں رک سکی تھی ۔ وہ اس لباس میں جو کہ گل خان کا تھا۔ دافعی کوئی پٹھان نو جوان نظر آ رہا تفامگراس کا بیروپ بھی بہت اٹریکٹیوتھا۔ بیرقدر کے دل نے چکے سے گواہی دے دی تھی اسے۔ '' واقعیٰ آی بالکل گل خان لگ یہ ہیں۔''وہ اپناہاتھ منہ پرر کھے ہنوز ہنس رہی تھی۔ نازک سا ہاتھ سیاہ بالوں کی آبشار موتیوں سے ''تم کوئی س دانتوں کی جبک سیاہ کہری آ تھوں کاطلسم۔ دلکشی اسپر کرلیاہے۔'' ﴿ خِاذِیت نزاکت کا مجسم مجموعه۔ وہ آج عبدالعلی

حد یو چھل تھی۔ قدر کے حواس اس کا ساتھ جھوڑنے کیے۔عبرالعلی کے دونوں بازواس کی كم كے كرد كھيرا تنگ كررے تھے۔ اس كے مضبوط بازؤل حصار میں نرمی بھی تھی اور گرمی بھی۔شدت بھی اس کی گرم بے ترتیب ساسیں قدر کے بالوں اور گالوں کو جھو کر گردن تک پہنچ ر ہی تھیں۔ دوا نگارہ لبوں نے اس کے چیرے کو و ہکا یا تو وہ جیسے تڑی کر ہوش میں آ گئی۔جیجی بے اختیار تحکی تھی۔

و و تجهور سي على!! دس از نان فير ـ "اس كى آ واز میں می بھی تھی۔ بے بسی بھی تھی۔ گرعبدالعلی بيدا ترجيس ہوا۔

'' مجھے لگتا ہے۔۔۔۔ میں اب تنہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فدرچاراتعلق جائزہے۔''

وہ ای بیجیتے ہوئے کہے میں کہدر ہاتھا قدر کے اندرغضب کی ٹوٹ پھوٹ غضب کی بد گمانی اوراشتعال اتر آیا۔اس نے پوری طافت صرف کی تھی اور ایک جھکے سے اس کے باز ڈل کا حصار توڑ دیا تھا۔ لڑ کھڑانے کے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹی اور دیوار ہے لگ کربری طرح کا بیتی خاموش آ نسوبہانے <del>ل</del>ی۔

'' بچھے نہیں بتا آ ب کو کیا ہوا ہے علی! مگر مجھے ا تنامعلوم ہے آپ اس وقتی خواہش سےمغلوب ہو کرمیرے یاس آئے ہیں۔ورندآ پ ایسے بھی بھی تہیں تنے کہ میرے بغیر نہ رہ سکتے۔ میں خود کو آب کے اس عارضی جذبے کے حوالے نہیں کر

نمتی سن لیس آپ ..... '' وه زارو قطار رو رهی تقی پیمبدالعلی سکته زده كمرًا تفا-معاس نے ہونٹ مجیجے اور رُخ پھیر

یں۔ " تم غلط مجھر ہی ہوقد رابیا ہر گزیجھ نہیں ہے

اور ..... میرے میدان میں اترتے ہی بھاگ کھڑی کیوں ہوتی تم ....؟ مخبت کے بڑے دعوے تھے تہمیں تو .....

وہ جیسے بامشکل مسکرایا۔قدر نے دھندلائی نظروں سےاہے دیکھاوربستریدگری جا درا تھا کر اینے کرد کیبیٹ لی۔

''آپشايد مجھے پر کھنااور آزمانا عاہتے تھے عبدالعلي! يَبِّي مقصد پيش نظر ہو گا كه ميں كس حد تك مخرورتفس کی ما لک ہوں۔ تو سن لیس میں محبت كريل ہوں آب ہے،آب كے علاوہ كسى كوزندكى میں بھی قبول نہیں کرسکتی ۔ ٹکر میں پھیر بھی نفس کی اتنی تا بع نہیں ہوں اس کے باوجود سیعلق جائز ہے۔ میری فضول اور بے محض اور محض شرارت میں کہی باتوں کا بہت غلط مطلب لے جکے ہیں آ ہے۔'

اس کا درشت لہجہ بے جد تخی سموہئے ہوئے روكها أور سرد نقاء عبدالعلى فيجهزنبين بولاء قدر صوفے پیسکڑ کر لیٹ گئی۔ اینے اوپر وہی شال پھیلالی تھی عبدالعلی نے لائٹ بند کر دی اور بیڈیر چلا گیا۔ قدراس سنسنائی ہوئی تاریکی میں اینے ہی سانسوں کی آ واز سختی رہی۔ پچھے دیر قبل جو آ گ اے سرے یا وال تک سلگارہی تھی وہ اب ول کی جانب رُخ کررہی تھی۔ وہ سونا جا ہی تھی مگر سونے کے بچائے رورہی تھی حالانکہ وہ رونا تہیں جاہتی تھی۔ آج کی رات اے یہی کرنا تھا۔ دوسری جانب عبدالعلی تھا۔ آج کی رات نیندا سے بھی نہیں آئی کھی کہ بیرات ایک نے ادراک کی رات کھی۔ بھیل براترتی مرغابیوں کی طرح دل کے ساحل پر جو کیفیات آج اتری تھیں۔ وہ بہت نی اور انو تھی تھیں۔ آج کی رات جیسی پہلے بھی کوئی رات نہیں آئی تھی۔ دہ کھویا کھویا ساتھا۔ ایک کیک پورے وجود میں نشاط انگیز بے جینی پھیلا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

رہی تھی۔ ذہن تھا کہ اس گھڑی بھر کی قربت کے خمار سے نہیں نکل رہا تھا۔ یہ عجیب مدہوشی کی کیفیات تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اتنا سردمہر خشک ادرروکھا انسان ایک دم سے کیسے بچھا کہ تھا ہوگیا۔ یہ صرف ماحول کا اثر تو نہ تھا۔ دل بید یکدم ایسی واردات ہوئی تھی کہ وہ اس خواہش کے بہاؤ میں بہتا چلا گیا تھا۔ قدر کا جوالی ردمل اسے کس نفت جھنجھلا ہے یا تناؤ کا شکار کرنے کی بجائے خفت جھنجھلا ہے یا تناؤ کا شکار کرنے کی بجائے مزید بلکا بھاکا کر گیا تھا۔

گوکہ دہ اس کو جائے رہاتھا نہ پر کھ جیسا کہ قدر اس کے متعلق گمان کررہی تھی۔ ہاں البتہ اس کا بیہ وقاراس کی بیانا اسے بہت اہم بہت خاص بہت بیاری لگ رہی تھی۔ بلاشبہ وہ خیالات سوج اور عمل بھی یا گیزگی کی حد تک بے داغ تھی۔ معیار کے مطابق جہاں عبدالعلی اپنی شریک حیات کو دیکھنے کا ممتنی تھا۔ اسے قدر کی شکی کا احساس تھا گر دیکھنے کا ممتنی تھا۔ اسے قدر کی شکی کا احساس تھا گر مندی نہیں۔ اسے اسے اس مل بیہ ہرگز کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے بہر حال شرمندگی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے بہر حال کوئی غلط حرکت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے بہر حال کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے۔

☆.....☆

سورج ابھی پوری طرح نہ نکلا تھا اور کہر فضلوں سے ذرا اوپر سراٹھائے تھہری گئی تھی۔
چڑیوں کے غول کھنے درختوں سے اڑتے اور ان کی چہایں فصا میں شور کا احساس بھر جا تیں ۔گل خان کے ساتھ قربی مسجد میں وہ نماز جا تیں ۔گل خان کے ساتھ قربی مسجد میں وہ نماز سرھ کر اب واپس آ رہاتھا۔گاؤں کی گلیاں ہنوز گزشتہ رات کے طوفان کے مناظر کاعکس پیش کر رہتھیں ۔گوڈے کیچڑ بھرے تالاب جیسی کر متحص ۔گوڈے کیچڑ بھرے تالاب جیسی کمریاں اور گدھےگل خان جانوروں کوششکارتا کمریاں اور گدھےگل خان جانوروں کوششکارتا گلی محلے کے آشنا بوڑھے نوجوانوں سے سلام دعا گلی محلے کے آشنا بوڑھے نوجوانوں سے سلام دعا

کرتااس کے ساتھ چل رہاتھا۔ سروں پر چارے اور گوہر کے ٹوکرے رکھے دو پٹوں میں منہ چھپائے خواتین بھی اپنے کام میں نظر آتیں۔ چھپائے مرے میں چلوسر!ام ابھی ناشتہ لاتی ''آپ کمرے میں چلوسر!ام ابھی ناشتہ لاتی

ہے۔ گھر کے بیرونی دردازے سے اندر داخل ہوتے ہی گل خان نے مسکراکراسے مخاطب کیا تھا۔ گاڑی ٹھیک ہونے کا بند وبست کر دوگل خان بلیز! وہ عاجز ہوا تھا گل کان نے دونوں ہاتھ سینے بر باند ھے اورا نکساری سے جھک گیا۔

روس الله کفتل سے بیکام بھی جلدہ ہی ہوجائے گا۔ عبدالعلی سکرایااور قدم بہر ہوجائے گا۔ عبدالعلی سکرایااور قدم باہر بردھا کر بیٹھک کی جانب گیا۔ جہاں رات سے اس کااور قدر کا قیام تھا۔ اندر آ کرا ہے بیچھے ہی اس نے دروازہ بند کرتے اس نے ورزیدہ نگاہ بستر بہوالی اور گیراسانس بھر کے رہ گیا۔ قدر ہنوز صوفے پر درازتھی۔ حالانکہ مجد جانے سے قبل صوفے پر درازتھی۔ حالانکہ مجد جانے سے قبل اس نے اسے جگا کر بستر یہ جانے کا کہتے ایپ باہر جانے کی نوید سائی تھی۔ مگر وہ شاید ابھی تک باہر جانے کی نوید سائی تھی۔ مگر وہ شاید ابھی تک باہر جانے کی نوید سائی تھی۔ مگر وہ شاید ابھی تک برگمان تھی۔

'''آھی نہیں ہوتم ۔۔۔۔؟ صبح ہو چکی ہے تیاری پکڑوا بی۔'' بستر کے کونے پر شکتے ہوئے اس نے نارل انداز میں قدر کومخاطب کیا تھا۔

''آپ واپس چلیں۔ مجھے سمعیہ کی طرف نہیں جانا۔' اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے نگاہ ملائے بغیر ختک انداز میں کہہ گئی تو عبدالعلی نے بےطرح چونک کراہے دیکھا۔

''سمعیہ غالبًا وہی خاتون ہیں جن کی خاطر آپ نے بیکشت کائے تھے۔'' دہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ قدر دمک سی گئی۔ البتہ ہونؤں کو تی ہے مینیےرکھا۔

'' اس فصلے کی وجہ ''' عبدالعلی حیران و پریشان نظر آنے لگا۔

'' میں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔' وہ نرو مجھے بن سے بول پڑی۔

''بابندتو ہیں خیرآ پ۔صرف جواب دینے کی نہیں۔میری ہرخواہش کی تکمیل کی جاہے وہ خواہش.....''

''عبدالعلی صاحب الیلیز خاموش ہو جائے۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا ہے۔''اس کی آواز میں سوز تو تھا ہی نمی مجھی اثر آئی۔

'' میں نے اب ہی تو شہیں سمجھا ہے قدر....!''اس کا گھمبیرِلہجہ تر ہوا۔

''میں نے جانا جولوگ رشتوں کے تقدی میں فراس اور قابل نفرت کراند تے ہوں۔اسےلوگ عام نہیں ہو سکتے۔' گدر جران رہ گئیں۔اسے عبدالعلی کی بات فاک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاں وہ اتنا سمجھ سکتی تھی۔ ماس کی پر کھ ہوئی تھی اگر وہ اس بر کھ میں ہار جاتی تو عبدالعلی کے معیار ہے ہمیشہ کے لیے گر جاتی ۔ وہ عبدالعلی کے معیار ہے ہمیشہ کے لیے گر جاتی ۔ وہ عبدالعلی نے کہاں اس کی کیفیت اس کے عبدالعلی نے کہاں اس کی کیفیت اس کے عبدالعلی نے کہاں اس کی کیفیت اس کے مطمئن تھا۔خوش تھا سرشار تھا۔ وہ اس وقت برف احساسات بیہ توجہ دی۔ وہ تو بس اپنی کیفیات بیہ مطمئن تھا۔خوش تھا سرشار تھا۔ وہ اس وقت برف کی طرح شخد اتھا۔ پرسکون، قدر آگ آگ ہو مطمئن تھی۔وہواں آگ ہے جھی نگلتا ہے اور برف منظر۔ان کے سامنے بھی منظر وہندلا رہے تھے۔ منظر۔ان کے سامنے بھی منظر وہندلا رہے تھے۔

تھا۔ گر وھیان کا بٹنا ضروری تھا۔ جبھی چل رہا تھا گرکسی نے اندرآ کر جب ایکدم سے آف کیا تو اس کا موڈ بھی آف ہوگیا تھا گویا۔ قبر سے بھرے انداز بیں وہ ایک جھلے سے سیدھا ہوا تو آ تکھیں انداز بیں وہ ایک جھلے سے سیدھا ہوا تو آ تکھیں بے تحاشا سرخ ہور ہی تھیں۔ بچھ طبیعت کی خرابی سے بچھ غصے سے ..... گر امن کے ساتھ اتباع کو کھڑے پاکر اس کے اندر جرت استعجاب کر بینی خوشگوار اور بے تھاشا خوشی کا حیاس ارتا چلا گیا تھا۔ خوشگوار اور بے تھاشا خوشی کا حیاس ارتا چلا گیا تھا۔ جبھی چند کھوں کو اس ذاویے پرساکن ہوکررہ گیا۔ جبھی چند کھوں کو اس ذاویے پرساکن ہوکررہ گیا۔ جبسی چند کھوں کو اس ذاویے پرساکن ہوکررہ گیا۔ جبسی چند کھوں کو اس ذاویے پرساکن ہوکررہ گیا۔

ہے، پین بات ہے۔ اس اس بھرتا خوشی کے عالم میں سیدھا ہو بیٹھا۔ عالم میں سیدھا ہو بیٹھا۔

''آگئی ہیں تو تشریف رکھ کیجے۔ احسان عظیم ہوگا۔''اس کا لہجہ اس کے اندر کی سرشاری کا گواہ تھا۔امن نے مسکراہٹ دبائی۔

'' بیٹھوا بتاع! میں جائے بنالائی ہوں۔' وہ اگئے لیجے چھباک سے باہر تھی۔ انتاع جو اسے اس وعدے کے ساتھ لائی تھی کہ دہ اتن دریاس کے بیٹھی رہے گی جب تک وہ عبداللہ کے ساتھ ہے۔ اس دغابازی بیدھک می رہ گئی۔

''بیٹھواتباع! گھرا کیوں رہی ہو۔۔۔۔؟' وہ ملکے ہے ہسا تھا اور خود بھی بیڈ کرا دُن ہے ٹیک لگالی۔اس کی روش آ تکھیں بہت تفصیلی جائزے میں گراہٹ ہورہی ۔ اتباع کو اس قدر گھراہٹ ہورہی ۔ تھے تھی۔ یہ اس کی دھمکیاں خفگی اور شکوے تھے لاریب ہے کہ انہیں اسے زبردتی اس کی خیریت لوچھنے کو بھیجنا پڑا تھا۔ گراب اتباع کولگ رہا تھا پھر فقا پھر فلطی ہوگئی ہے۔عبداللہ جیز کے او پرصرف بنیان فلطی ہوگئی ہے۔عبداللہ جیز کے او پرصرف بنیان پہنے ہوئے تھا۔ اتباع کو اس کی بہ بے تعلقی ہی بہتے ہوئے تھا۔ اتباع کو اس کی بہ بے تعلقی ہی بہتے ہوئے تھا۔ اتباع کو اس کی بہ بے تعلقی ہی بہتے ہوئے تھا۔ اتباع کو اس کی بہ بے تعلقی ہی بہتے ہوئے تھا۔ اتباع کو اس کی بہ بے تعلقی ہی

ا تارے بغیر میں سونہیں سکتا۔ تو آج بستر سے نکلا ہی نہیں جبھی اس جانب توجہ ہی نہیں جاسکی۔' سر ہانے پڑی شرف اٹھا کر بہنتا ہوا وہ بے ساختہ وضاحت پیش کرر ہاتھا۔ اتباع کچھ بولی نہیں ۔ تو عبداللہ نے بٹن بند کرتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔

'''وه کتناساده معصوم لگ رباتھا سوال کرتے۔اتباع کوہنسی آئی مگر دبا لی

و النس او کے۔' اس نے سنجیدگی ہے ہی جواب دیا۔وہ قدرےریکلس ہوا۔ جواب دیا۔وہ قدرےریکلس ہوا۔ در تھینکس ..... بیٹھ جائیں نا آپ۔'امن جائے لاتی ہوگی۔

اتباع کونا چار دوبارہ بیٹھنا بڑا۔ عبداللہ جیسے پرسکون ہوکر رہ گیا۔ کچھ دیر اسے بہم خیز نظروں سے دیکھار ہا بھر بے ساختہ گنگنایاتھا۔
انگاہ یار کے پردوں میں ہے حیاکیسی ستم کیسا کرم کیسا جفاکیسی وفاکیسی اس کا لہجہ شوخ و شنگ بھی تھا۔ سراہتا ہوا بھی ۔اتباع کی بھر سے جان پہ بنے لگی۔اس نے اضطراب سے بہلو بدلا تھا اور بھر عاجز نظروں سے اسے دیکھا۔

''اگرایسے کری گے تو میں چلی جاؤں گی۔'' دھمکی ایسی تھی کہ وہ کھل کر ہنسا پھر جوابا گویا ہوا توانداز شرارت وسنجیدگی کا مظہر تھا۔کسی حد تک دھمکی آمیز بھی۔

''اگر آپ ایسا کریں گی تو ہم بھی مستقل بنیادوں پر آپ کو یہاں لانے پر مجبور ہو جا کیں گے۔ایسے کہ پھروا پس نہیں جا سکیں گی۔ اتباع کے اوسان خطا ہو گئے۔اس نے گھبرا کرائے دیکھا تھا۔ وہ جواس کی سمت ہی متوجہ سامنے آیا تھا۔ شاید اے تو احساس بھی نہیں تھا۔ مرا تاع جزیز ہو چک تھی۔ کہنا جا ہتی تھی مگر ججاب مانع تھا۔ وہ ہرگز اس سے اتن بے تکلف نہیں تھی۔ '' بچے پوچھو تو بہت اچھا لگا نمہیں اس طرح آج اینے باس دیکھا۔ بچھے یقیین کرنے میں وشواری نہیں رہے گی اتباع! کہ تمہیں میری پرواہ ہے۔ میرا خیال ہے تم وہ ہو جسے دیکھ کر بچھے احساس ہوا تھا کہ تم میرے ہی وجود کا گمشدہ حصہ ہو۔ جبی تمہیں حاصل کرنے کو بے قرار ہوا تھا۔ اتباع میں خووکو کمل دیکھنا جا ہتا تھا۔''

و واسے یک ٹک دیکھ رہاتھا۔ بلکیں جھیکاتے بنا۔ " بہلی بات میں نے تمہیں دیکھا۔ مجھے لگاتھا جسے اردگردیھول کھل گئے ہوں۔ روشنی کی کرن جیکی ہو۔''

وہ کتنے دھیان ہے کس وجہ سچائی ہے اپنی کیفیات آشکار کر رہا تھا۔جبکہ اتباع اس قدر سپتائی گھبرائی ہوئی تھی۔ معاوہ ہاتھ مسلتے ہوئے ایک میارٹ کے معاوہ ہاتھ کھڑی ہوئی تو عبداللہ بے قرارسا ہو کر ایک جھٹے ہے اس کے مقابل آگیا۔

''ابھی مت جاؤ اتباع! اتنی جلدی نہ جاؤ لیز!''

وہ ہنوزاس کی آئکھوں میں جھا تک رہاتھا۔ جن میں ایک خاص کشش تھی۔ جولوٹ لینے خرید لینے جوگی بناوینے میں ماہرتھی۔ دومر سے یہ بیت نہیں تہد سے

'' مم ..... مَر آپ نے شرث نہیں پہنی ہوئی مجھے بالکل اچھانہیں لگ رہا۔'' مجھے بالکل اچھانہیں لگ رہا۔'' حصنی کہ دُر تھی میں میں میں خطا

وہ جھنجھلائی تھی اور بالآخرا پی خفگی کی دجہ اُگل دی۔عبداللہ بہلے جیران ہوا۔ پھرخفت زدہ اس کے بعدائی شرمندگی میں متلا نجالت آمیز ہمی منے لگا۔ ''اوہ سسوری اتباع! بلیز غلط نہ مجھیے گا بہت خراب عادت ہے۔رات کو شرف

تفا۔اس ورجہ کیفیات کے نزول پہ جیسے اسے و مکمتا سحرز ده ہوگیا۔

كيا غضب ہے كہ اس كى خاموشى مجھ سے باتیں ہزار کرتی ہے وہ جیسے کراہا تھا۔ اتباع ایک جھٹکے ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔۔عبداللہ نے بےاختیار ہوکراس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔

'' کیمالگا میزا سراهنا.....میرا انتخاب.....'' ا تباع کا دل روینے کو جا ہے لگا۔ بیامن بھی برتمیز جانے کہاں رہ کئی تھی۔اے اس پیجھی عصر آیا۔ ''شاعری اورموسیقی میرے کیے میری روح کی غذا ہے سمجھ لیں۔ آپ بیٹھیں نا میں آپ کو ایک سا تگ سنا تا ہوں۔جوآ پ کی آ مدے پہلے س رہا تھا۔اف....کیا شاعری کی ہے۔ کار ہے

وہ جوشِ جذبات ہے بلیٹ کر بستریپہ گرا اور ریموٹ اٹھانے گا۔ارادہ ظاہرہے۔میوزک آن کرنے کا تھا۔ جب اتباع نے درشتی سے مدا خلت کردی تھی۔

'' زحمت نذكرين عبدالله! مين گانے نہيں سنتی نەسنناچا ہتی ہوں۔

عبدالله میکانکی انداز میں رکا۔ پھر پلیٹ کر اے دیکھا اور گہرا سانس بھر کے ریموٹ واپس بستریہ اچھال دیا۔ انداز میں بے دلی تھی۔سارا جوڭ خروش ماندېر گيا تھا گويا\_

'' عبدالله ایک بات کہوں .....اگر آ پغور كرين تو ....؟ " نظرين جهكائ يجهسوچي بوئي وہ متذبذب بھی تگی۔

عبدالله چیران ره گیا ۔معاس کی آسمیس کسی احماس ہے چیکیں اور بےساختہ مسکرانے لگیں۔ '' ضرور مادام! اور آپ کو اجازت کی ہرگز

ضرورت ہیں وہ پھر سے خوش وخرم حیاق و چو بند

ا تباع نے اس تبدیلی کو بیانہیں کس حد تک نوٹ کیا اور گہرا سانس بھرکے مدھم انداز میں گویا ہوئی تھی۔

''ابھی آپ نے کہا نا ۔۔۔۔آپ کی روح کی غذا موسیقی اور شاعری ہے۔عبداللہ میں میہ کہنا جا ہتی ہوں کہ روح کی غذا موسیقی نہیں ، قر آ ن كريم كى سورتين بين \_ايك بى گانابار بارسننے اورگانے ہے اکتابت ہوجاتی ہے مگر قر آن کریم کی ایک ہی صورت بار بار پڑھنے اور سننے سے ا کتا ہے نہیں ہوتی۔اس کی ایک مثال سورہ فاتحہ ہے۔ ہر رکعت میں پڑھی اور تلاوت کی جاتی ہے۔آج تک کوئی اکتایا نہیں۔ اگر ہوسکے توزندگی میں اس کا تجربہ ضرور شیجیے گا۔ بیہ خواہش

مجھلی پیلیس سلیقے ہے اوڑ ھا دوپٹا تقدس کے ہالے میں روتن چہرہ.... انسان کے روپ میں فرشته لکی اسے، جنت کی حور جوشا پدراستہ بھٹک کئی تھی۔ وہ اے دیکھتا رہ گیا۔ پھر آہستگی ے ....زی سے مسکرایا تھا۔ بیمسکراہٹ بہت دل سے المری تھی ۔ جبھی بہت خوبصورت تھی ۔ پیور تھی۔شفاف تھی جس نے اس کے چبرے کوا جال دیا تھا۔معاً وہ خودکواس متحور کن کیفیت ہے نکالنے کو گھنگھارااور بھاری آواز میں بولاتھا۔

"شیوروائے ناٹ اتاع! گرایک مات میں جھی کہوں گاوہ میہ کہ ..... ہر باراتن خوبصورت بات آب اتے فاصلے ہے کرتی ہی تو بہت سنگی کا احساس ہوتا ہے مجھے۔ مجھیں سارا مزہ ہی کرکرہ ہوجاتا ہے ابیانہ کریں۔شادی کرلیں ہم۔ پھر آپ مجھ پہ جننے مرضی فرمان صادر سیجیے گا۔ نہ

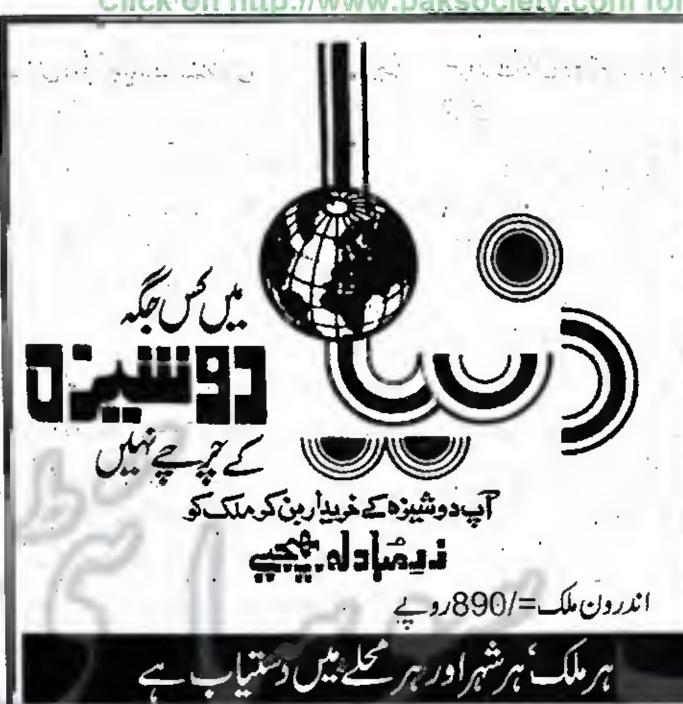

| 55امريکي ڈالرز   | ايران           | 55امريكي ۋالرز | کویت         |
|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 55امريکي ڈالرز   | سرى لئكا        | 55امريكي ۋالرز | بسعود کی عرب |
| 55امريكي ۋالرز   | جاپان           | 55امريكى ۋالرز | بواے ای      |
| 55امريکي ڈالرز   | ليبيا           | 55امريكي ڈالرز | ممر          |
| 55 مريكي ۋالرز   | د نمار <i>ک</i> | 55امريكي ڈالرز | يوتان        |
| 55 امریکی ڈالرز  | جرمنی .         | 55امريكي ڈالرز | فرانس        |
| .55 امريكي ۋالرز | بالينذ          | 55امريكي ۋالرز | برطانيه      |
| 55 مريكي ۋالرز   | يولينز -        | 55امريكي ۋالرز | ناروبے       |
| 65امريكي ڈالرز   | كينيذا          | 65امريكي ڈالرز | امریکہ       |
| 65امريكى ۋالرز   | آمٹریلیا        | 65امريكي ۋالرز | افريقه       |
| - ( 1 1          | . •••           | 4 / 4          |              |

آج بى رابطر يجي 88-C 11 ع-88 فرسٹ فلور خيابان جامي كمرشل - دينس باؤسنگ اتھار كى - فيز-7 ، كراجي

فون بر : 35893121 - 35893122 بران بر

ما نو ل توجومرضی سز ا......''

وہ ہنس رہاتھا۔اتباع بے اختیار جھیٹ گئی۔ خفگی کا تاثر اس کے مبیح چہرے پیدا ترا تھا۔ مگر وہ وہاں مزید ہیں رکی۔ اور تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ کتنی دیر بعد تک بھی اس کی دھڑ کنیں اس کی سانسیں اعتدال ہیہیں آسکی تھیں۔

وه گھر آ گئی تھی تو مجھے ویر بعید ہی عبدالعلی اور قدر بھی آ گئے۔ وہ ان میں مکن ہوگئی ۔ کھا نا یکا نا پھر نمازاس کے بعد مصروفیات .....کتنی در بعد موبائيل ديكها تووبال عبدالله كالمسيح l love u کی صورت میں جگمگا رہا تھا۔اس کا دل جیسے کسی نے جگڑ لیا۔ وہ میجھ دہر اس کیفیت سے نہیں نکل سكى \_ ا ہے لگنے لگا تھا عبداللہ اپنی محبت كاسنہرا حال اس کے گرو جانفتانی ہے بن رہا ہے کہ وہ جا ہے بھی تو اس ہے ہیں نکل علی ۔ بلکہ اگر حقیقت کی نظر ہے اپنا تجزیبہ کرے تو ایں سے بھی عبداللہ کی بیرمحبت بہت انچھی لگ رہی تھی۔ جانے جانے کا دلر با احساس اے خوداین نظروں میں باوقت بنانے لگا تھا۔وہ یوری طرح اس کی سوچوں اس کی باتوں میں محوصی۔ جب ہاتھ میں موجووسیل فون اجا مک وائبریٹ کرنے لگا۔ اتباع اسینے دھیان میں اتن محوصی کہ بری طرح سے ہر براگئی سنجلتے ہوئے بے تحاشا خیالت نے آن لیا کہ میل فون اس کے ساتھ سے چھوٹ کر بستریہ

'' عبداللہ کالنگ .....'' اس کاول زور سے دھڑکا تو لبوں پہ بڑی ہے ساختہ تشم کی مسکان اللہ ی۔ اللہ ی۔

الذى -المذى -السلام وعليم! طبيعت كيسى ہے ----؟ " بيد ببلا موقع تفاكداس نے عبداللد سے سلسله كلام

جوڑا تھا۔ گر دوسری جانب کچھالی کیفیت کا شکار تھا کہس تبدیلی پیغورنہیں کرسکا۔

''وسلام! طبیعت کانه بوجھوجان من! اگر آ شکار کردی تو تم اتن خفا ہوجاؤگی کہ ڈر ہے پھر شاید بات بھی نہ کرو۔ بس اتناس لو مجھے نینڈ ہیں آرہی۔تمہاری کی فیل کررہا ہوں۔

اورا تباع کے پاس جینے الفاظ ختم ہو گئے۔وہ خاموش رہی تھی مگر دل کی دھک دھک بہت واضح تھ

ن خفا ہو گئیں اتباع! وہ آ ہتگی سے مگر بے حد ہو جھل آ واز میں مخاطب ہوا۔ اتباع نے محض ہنکا را بھرا۔

'' تم شادی کرلو جھ سے پلیز! میں بعد میں ہرگزیابندی نہیں لگاؤں گائم ہے.... جتنامرضی

پڑھنا۔ وہ مجی ہواتھا۔اتباع گڑ بڑا گئی۔ ''بیتوممکن نہیں ہے پلیز .....'' ''کیا .....بڑھنا کہ شادی ....؟'' عبداللہ جڑا۔

''آپ دیٹ کریں عبداللہ! میرے نزدیک
میری تعلیم بہت اہم ہے۔اس کا لہجہ مضبوط
قا۔عبداللہ کو یکدم چپ لگ گئ۔
'' طے ہوا بہت ظالم ہوتم .....تہہیں کیا پتا مجھ
پہ کیا بیتی ہے ذراسااندازہ اس ہے کرلو کے۔
رات چپ چاپ دیے یا وَں چلی آتی ہے
مرف خاموش ہے روئی بھی ہیں ہشتی بھی ہیں
واندکی کرنوں میں وہ سیابق ہر لیٹم بھی ہیں
واندگی کرنوں میں وہ سیابق ہر لیٹم بھی ہیں
اور سنائے کی اک دھول اڑی جاتی ہے
اور سنائے کی اک دھول اڑی جاتی ہے
اور سنائے کی اک دھول اڑی جاتی ہے
ہجرکی داتوں میں میدد کھوکہ کیا ہوتا ہے

اس کے کہے کی آ بیج اتنی دور سے بھی استے

14 0 min

فاصلوں کے باوجود انتاع کھلسانے گئی تھی۔وہ ساکن بیٹھی روگئی۔ ''فعیک ہے آ ہے آ رام کریں۔ میں نے خواہ

'' ٹھیک ہے آپ آ رام کریں۔ میں نے خواہ مخواہ ڈسٹرب کرویا۔''

وه ایک دم رابطه منقطع کرگیا۔اتباع سششدرہوئی تھی۔گہرا سانس بھرتی نیم ورازہوگئی۔

(یہ کن راہوں پہ ہاتھ پکڑ کرزبردی لے جارہے ہیں آپ مجھے عبداللہ! کیوں چاہتے ہیں میں بھی چین کھودوں۔) اس کی خوبصورت آئیکھیںنم ہورہی تھیں۔

☆.....☆.....☆

لان کے آخری کونے میں گلابول کے کہے

اداس، ملول سے مر جھکائے بیٹی تھی۔
اداس، ملول سے آئی تھی۔ کل سے کی کی کے کہ اتباع کو مضطرب ہو جواب ہی نہ ویتی تھی۔خود میں فلطال سے کی اضطراب کا شکار ساتباع نے بات کو شرارت کا رُخ وے کراسے چھیٹرا بات کو شرارت کا رُخ وے کراسے چھیٹرا بھاتو آئی تھی بھیٹرا کھیں بھگ گئیں۔

''لاسٹ ٹائم منہیں یاد ہے۔ تم نے مجھے ہے۔
کیا کہا تھا۔ میرابھائی اتنا سردنہیں جتناتم مجھی تھیں۔اچھا ضاصالوفر ہے۔کیااس سفر میں ان کی لوفری۔۔۔ کیاوفری۔۔۔ کیا اس سفر میں ان کی لوفری۔۔۔ کیا تھیں برانگا ہے یا کوئی اور بات ہے۔''

ہیں برالہ ہے یا ہوں اور ہات ہے۔ جواب میں قدر کی آئیس جتنی تیزی سے بھیگی تھیں وہ ہات اتباع کے لیے بے حدیر بیٹان کن تھی۔ کچھ کے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اور کمرے میں بند ہوکر شدت ومن سے روتی رہی تھی۔ مرے میں تمہیں کیا تباول اتباع! میں نے کیا کھو

دیا ہے۔ وہ باتیں جو میں نے محض شرارت میں كهرجاني تهى - ميرے كلے كاطوق ثابت ہو چكى ہیں ۔نظروں ہے گرنا وہ بھی اس شخص کی جوآ پ کے نز دیک سب سے خاص سب سے اہم ہو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے مجھ سے بردھ کر کون جان سکتا ہے۔....تم نے کہا تھاا تباع .....! کہ عورت جب تک مرد سے دوررہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے حسین دلکش اور نایاب چیز ہوئی ہے۔ کیکن جس وقت وہ محبت کا اقرار کر لیتی ہے تب مرد کی نگاہوں میں اس عورت کی اہمیت اور دلکشی ختم ہو جالی ہے۔ جبکہ عورت کی نگا ہوں میں اس مروکی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ ....عورت اقر ارکر کے قید ہوجانی ہے اور مردا قرارس کر آزا وہوجاتا ہے۔ سیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص خاص موقعوں پر ہی کیا جا تا ہے۔جبکہ عزت ہر وفت ملحوظِ خاطر رکھی جاتی ہے۔عورت محبت کے بغیرآ دھی ہوئی ہے۔جبکہ عزت کے بغیرعورت، عورت نہیں رہتی ۔'' مجھے اب جا کیا حساس ہوا۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔خوداینے پیروں پر كلها ژي مار ژالي عبدالعلي .....جنهيس ميں خاص بہت بلند مجھتی تھی۔ وہ بھی ..... "اس نے کرب ے آ تکھیں بند کرلیں محرآ نسو پھر بھی محلتے رہے بمحرتے رہے۔

ور انہیں پتا ہے میں ہرف ہوں۔ وہ پھر بھی کوئی وضاحت نہیں مجھے دے کر گئے۔اس لیے کہ ان کے نزدیک میری عزت ہی نہیں ہے۔ کاش میں مرجاتی اس دکھ کوسہنے ہے پہلے.... مجھ سے بیوفلت برداشت نہیں ہورہی۔'

(لفظ لفظ مهيكة إلى خوبصورت ناول كي المان الم

Refereday,com



# 

' حیب ہوجاؤو پئی ..... حیب ہوجاؤ۔' وہ خوشامدے کہدر ہاتھا۔الوینہ کی ای کے آنے کا وقت ہوگیا تھا۔الوینہ کی ای کے آنے کا وقت ہوگیا تھا اگروہ اس وقت ان دونوں کو اور خاص طور پر الوینہ کو لان میں دیکھ گیتیں تو کی جھے بھی ہوسکتا تھا۔لیکن الوینہ کو آنے والے خطرے کا احساس نہیں تھا۔وہ پوری ....

اس نے اسپنے دوست سے ایک پرانا ستار بھی خرید لیا تھا۔ اور دن رات الوینہ کے کان کھائی تھی۔

وہ لؤ ہر جگہ دوست بنانے میں ماہر تھا۔ میوزک کلاسز کے لیے بھی اسے زیادہ خرچہ کرنا نہیں پڑتا تھا۔ کچھ واقفیت کام آگئی تھی۔ یاتی آشی کو دیکھ کراہے بھی ستار ہجانے کا شوق ہوگیا۔لیکن کم بخت سرقابو میں ہی نہیں آتے ہتے جبکہ آشی کو ستار ہجانے میں خاصی مہارت تھی ۔اس نے ایف الیس سی کے امتحان کے بعد چھٹیوں میں میوزک کی کلاسز جوائن کی تھیں اور ستار ہجانے سیکھ لیے متھے۔



Section



گزارا نمیوش سے ہوگیا تھا۔ الوینہ نے آشی گی بہت خوشا مدیں کی وہ اسے ستار بجانے سکھا دے لیکن دو تنین کوششوں کے بعد آشی نے صاف کہہ دیا وہ ستار بجانانہیں سکھا سکتا۔

اب الوید کے لیے بیانا کا سوال بن گیا تھا۔ گرمجبوری بیٹھی کہ ستار بھی آشی کا تھا جسے وہ جان سے لگا کر رکھتا تھا۔ ویسے تو آشی ایک کول ملٹری اکیڈمی ٹوینگ کورس مکمل کر رہا تھا لیکن آخ کل چھٹیوں میں آیا ہوا تھا۔

الوینہ بھی تاک میں گئی رہتی تھی اور آج اے موقع مل گیا تھا۔

امی بھی اپنی کسی سہلی سے ملئے گئی ہوئی تھیں اور آشی بھی باہر گیا ہوا تھا۔ ابو سے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ وہ زیادہ خطرہ کا اسٹڈی میں کتابوں میں کم رہنے ہے۔ یوں بھی انہیں الوینہ کی کسی بات پر اعتراض نہیں ہوتا تھا اگر وہ اسے ستارے بیات د کھے لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا وہ تو امی ہی تھیں جو چوہیں گھنٹے 440 دالٹ کا خطرہ بنی رہتی تھیں۔

آج امی گھر بہبیں تھیں گرمشکل بیتھیٰ کہ وہ رات کے کھانے کی پوری ذمہ داری اس پر ڈال گئی تھیں۔ سال کا تھم تھا کہ گئی تھیں۔ باور چن موجودتھی گمر ان کا تھم تھا کہ ایف اے کے امتحان کے بعد اسے امور خانہ داری میں ماہر ہونا جا ہے۔ اور امی کا ہر تھم نا در شاہی ہوتا ہے۔

بابا اس میں اختلاف کرنے کے عادی نہیں سے۔ اس نے ملاز مہ کے ساتھ مل کررات کا کھانا تیار کیا اور کھانے کی میزسجا کرفارغ ہوگئی۔ تیار کیا اور کھانے کی میزسجا کرفارغ ہوگئی۔ ابھی امی نو بجے تک آنے کا کہدکر گئی تھیں۔ ابھی ساڑے ساتھ جنانچہ اس کے پاس فراڑے مات بجے تھے چنانچہ اس کے پاس فراڑ مہ کے ساتھ مل کروہ ستار پچھلے فراڑ مہ کے ساتھ مل کروہ ستار پچھلے

الآن میں کے آگی۔اے ای کو بیہ بات نہ بتانے کے لیے اسے اپنے جیب خرج سے پچھرشوت بھی دین پڑمی۔ عالی بھیا کا کمرہ اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا اور وہ نہیں جا ہتی تھی کہ وہ پڑھائی کے مراتھ ہی تھا اور وہ نہیں جا ہتی تھی کہ وہ پڑھائی کے ورران ڈسٹر بہوں۔ کو با با کی طرح عالی بھیا بھی بے ضرر تھے۔

ا بنی پندیدہ جگہ چھوٹے سے تالاب کے پاس سفید گلابوں کے کئج کے پاس بیٹھ کراس نے بڑے اشائل سے ستار اپنے کندھے سے نکا کر

ا بھی اس نے ستار کے تاروں پر انگلیاں پھیری ہی تھیں کہ اسے بیچھے ہے ہاؤ کی آ واز آتی۔ ول ای کے ڈر سے پہلے ہی سہا ہوا تھا۔ الوینہ ستارز مین بر پنٹے کر سیدھی کھڑ می ہوگئی۔ ستار کے تارز ورسے تھنجھا کے اور خاموش ہوگئے۔ وہ اندر دوڑ لگانے والی تھی کہ آشی کے تابیقے نے اسے اندر دوڑ لگانے والی تھی کہ آشی کے تبقیمے نے اسے آ بے سے باہر کر دیا۔ آپ سے باہر کر دیا۔ "دو سنٹی کے بیج ……"

وہ دانت کیکیا کر اور مکا تان کر آگے بڑھی۔آشی کمال کھرتی ہے ایک طرف ہوگیا اور الویندا بی جھونک ہے آگے نکل گئی۔

آشی کے سامنے ستار کی چوری پکڑے جانے پرشرمندگی کا احساس۔ان سب باتوں نے مل کر الوینہ کو بری طرح بوکھلا دیا اور وہ وہیں گھاس پر بیٹے کرزار وقطار رونے گئی۔

آ شی نے اس کا آ کچل کا نٹوں سے چھڑا یا اور اس کے باس آ بیٹھا۔

'' چپ ہو جاؤ وین ..... چپ ہو جاؤ۔'' وہ خوشامہ سے کہہر ہاتھا۔الوینہ کی امی کے آنے کا وقت ہوگیا تھا اگر وہ اس وقت ان دونوں کو اور خاص طور پر الوینہ کو لان میں دیکھ لیتیں تو سیجہ بھی

(دوشیزه 78 یا

اینے برنس کی ایک اور شاخ کھولنے لا ہور آرہے ہیں ان کا قیام طویل بھی ہوسکتا تھا۔ بیبھی سنا تھا که وه ہونل میں تفہر نا جا ہتے ہیں مگر الوینہ کی امی کے اصرار پران کے گھرد ہے پردائنی ہوئے تھے الویندکو بھلاان ہے کیا دیجیسی ہوسکتی تھی۔

'' سناہے بہت بینڈسم ہیں بلکہ میں نے توان کی تصویر بھی دیکھ لی ہے۔ دیکھو گی تو دیگ رہ جا د

'' مجھے کیا....''الوینہ نے شانے جھکے۔ '' اور میں کیا تمہاری طرح ہوں ہر وقت لڑ کیوں کوتا کتے رہتے ہو۔

الوينه بھلاآتی ہے انتقام لینے کا موقعہ ہاتھ ے کیسے جانے وے سکتی تھی ۔ احیصا بھلا ستایا تھا اس نے بے جاری کو۔

'' میں .....اڑ کیوں کو تا کتا ہوں۔ کس نے کہا تم ہے....؟'آتی ایک دم شجیرہ ہوگیا۔ '' وه جوسامنے والی نیلوکوئلٹکی باندھ کر دیکھا كرتے ہو۔' الويندنے يونبي ہواميں تير جلايا۔ "ارے ہاں ..... " شی نے زور سے سر

'' پاراس سے دوتی تو کرواؤ شایر کچھ بات بن جائے۔ ورنہ جب تک یہاں سے تم وفعان نہیں ہوگی۔ایے لیے کوئی جائس نہیں ہے۔ادیر ہے وہ بفراط بھی بہاں موجود ہیں۔'' وہ عالی بھیا کوای نام ہے بکارا کرتا تھا۔ '' دوستی کرتی ہے تو مجھ سے کر لو۔ نیلو کے مقاليلے ميں تو بہت اچى ہوں -الوینه کی رگ شرارت پھڑک اٹھی۔اس نے دایاں ہاتھ آئی کی طرف بڑھایا۔ آئی نے جو مزے سے گھاس پر یاؤں بسارے بیٹھاتھاا بکدم سیدھا ہوبیٹھا۔ ہوسکتا تھا۔لیکن الویندکو آنے دالے خطرے کا احساس ہیں تھا۔وہ پوری شدویہ کے ساتھ رونے میں مصروف تھی۔ آخر آشی کوغصہ آگیا۔

'' واه بھئی..... اکیمی رہی \_ الٹا چور کوتو ال کو ڈانٹے۔ ایک تو میرا ستار چوری سے بہال اٹھا لائمیں وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔او پر سے پیہ

ر د نا دھونا مجار کھا ہے۔''

'' میں کوئی چوری وری ہے تہیں لائی اور مجھے تمہاری ا جازت کی ضرورت ہیں ہے۔ میں نے تمہیں پورے ووسواڑ تالیس رویے دیے تھےاس ستار کے لیے۔ بڑے آ ہے ستاروا لے۔'' الوینہ نے بات ختم کی اور دوبارہ اسی رفتار ہےروناشروع کردیا۔

احیما یا باتمہارا ہی ستار ہے۔ آشی کوشٹ ڈا ہونا پڑا۔الوَینہ کسی بھی وقت ان دوسواڑ تالیس روپے كا مطالبه كرعتي تفي اوراس كى جيب ميں فالتو ايك کوڑی بھی تہیں تھی۔

' میں تمہیں ایک خوشخری سنانے آیا تھا۔ مہیں سنتی تو نه سنو۔ میں تو جا رہا ہوں تم جیھی رہو يہيں ..... 'الوينہ كے رونے كو بريك لگ گئے۔ '' کیسی خوشخری .....''اس نے ددیئے کے بلو ے ناک اور آئیمیں یو چھیں۔

''وہ شعیب بھائی آ رہے ہیں ……' '' میرے لیے یہ کوئی خوشخری نہیں ہے۔''الویندنے مندبسور کرکہا۔

سوائے اس کے کہ میرے کام اور امی کی ڈانٹ پھٹکار میں اضافہ ہوجائے گااور کچھ ہیں۔ كافى دن سے شعيب بھائى كے آنے كا گھر میں تذکرہ ہور ہاتھا جو کہ الوینہ کے خالہ زاو بھائی تے کیکن نہ الوینہ نے کافی عرصے سے الہیں ریکھا تھا اور نہ ہی ان ہے ولیسی تھی۔ سنا تھا وہ

(دوشيزه 79 )

FIELD NE

دوستی اورتم ہے۔ممانی جان جان جو مثال ویتی ہیں کہ آ گ کو بکڑو۔اس کو نہ بکڑو۔وہ تم پر صادق آتی ہے جھے کوئی شوق مبیس آگ سے کھیلنے

'' نہیں تو نہ سی ....'' الوینہ کو بھی غصہ آ گیا۔''شکل دیکھی ہے اپنی۔''

'' ہاں دیکھی ہے۔تمہارےشعیب صاحب ے تواتیمی ہے۔مقابلہ کرلینا۔'' آشی نے مسکرا کر کہا۔

' وجہنم میں جاؤ ..... اب بات کرنا مجھ ہے۔''الوینہ روٹھ کرچل دی۔

اے شعیب بھائی کے نام سے ویسے ہی چڑ

' 'تم بھی ساتھ جلونا اسکیلے وہاں دل نہیں لگے گا۔ آئی نے چھے سے ہائک لگائی الوینہ کے جانے کے بعد آئی نے ہاتھ بردھا کرستار کوقریب کیا۔ تارون کوانگلیوں سے چھوااور عجیب بے ہنگم ي آواز آئي۔

'' تو تاریخ کے ٹوٹ گئے۔اس نے آہشہ ہے کہا اور گھاس پر لیٹ کر شروع کی تاریخون کے مدہم سے جاند پر نظریں جما دیں۔اگر اس وفت کوئی و ہاں ہوتا تو اس کی بڑی بڑی آ تکھوں میں آنسود مکھ سکتا تھا۔

الوینہ کے والد وایڈا کے ڈائیریکٹر کے عہدے ہے دو تین سال ہیلے ہی ریٹائر ہوئے

م بيح خوشحال گھرانے كے تحت ابھى تك تو زندگی خوشحال ہی گزری تھی۔ کیکن ساری عمر دیانت داری کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔اس لیے ریٹائر منٹ کے ساتھ ہی مسئلے کھڑ ہے ہو گئے۔ بہن بھائیوں کی ذ مہداریاں نمٹا تے شادی کو

بھی ور ہو گئی تھی۔ بیٹا بھی اجھی تعلیم سے فارغ نہیں ہوا تھااورالوینہ نے تو ابھی ایف ہی کیا تھا۔ كانى وسبع اورخوبصورت گھر والد كوكليم ميں مل كيا

ابھی تک تو ان کے یاس ہی تھا مگر ظاہر ہے اس میں بہن بیٹیوں کا بھی حصہ تھا او پر کا حصہ كرائ يرجزها ديا تفامكراته كارايدداركي تلاش کے چکر میں کرایہ بھی کافی کم کرنا پڑا تھا۔ الوينه کي امي يون تو اعتدال پيند خاتون تھیں۔میاں کے بڑے عہدے تک جہنتے مہینے زندگی بہت سے نشیب و فراز دیکھ لیے تھے۔ الوینہ کے ابوطبیعتا نرم مزاج کے مالک تھے۔ ان پر بیوی کا رغب بہت زیادہ تھا۔ ایک تو ویسے ہی تنگ مزاج تھیں اور تھیں بھی نسبتا او نیجے اورامیر خاندان ہے۔زندگی بھرمین مائی کرنے کی

وجیہ ہے مزاج میں رعونیت آئٹی تھی۔شادی کے بعد الہیں صرف ایک بات اپنی منشا کے خلاف برواشت کرنا بڑی تھی اور وہ بیتھی آتی کی ذمہ

آتی الوینه کی اکلولی مجھیمو کا بیٹا تھا۔اس کے والدین چنر ہفتوں کے وقفے ہے دنیا ہے رخصت ہو گئے تھے۔ پھو پھو کے سسرال میں کوئی ایبا عزیز ندتھا کہ یانج سالہ آئی کی ذمہ داری قبول کرتا لہذا بڑے ماموں ہونے کے ناطے احسن صاحب پریه بارآ پڑا۔احسن صاحب کواپنا یہ بھانجا بہت عزیز تھا لیکن بیگم کو یہ بوجھ بہت نا گوارگز را تھالیکن پچھ نہ کہ سکیل کیونکہ زندگی میں پہلی اور آخری باران کے شوہر نے کوئی فیصلہ حمتی طور بركيا تفابه

عمر کے اس دور میں اسپے کیے تو دل میں کوئی ار مان نہیں تھالیکن عام ماؤں کی طرح بیٹی کے (روشيزه 80 ٪ لیے ایک بہت خوشحال اور پر تغیش زندگی کے خواب و یکھا کرتی تھیں۔ ان کی بری بہن کے میاں برنس مین شھے پہلے وہ سعودی عرب میں رہے پھر یا کتان آ کرکاروبارشروع کیااورخوب ترقی کی قابل بیٹے کی مدو سے تقریباً پورے پاکستان میں کاروبار پھیلا چکے شے اور اب کاروباری ضروریات کے تحت لا ہور میں ایک اور شاخ کھولنا چا ہے تھے۔ جب سے انہوں نے سنا تھا کہ ان کا ہونہار بھانجہ لا ہور آ رہا ہے۔ انہوں نے سنا تھا کہ ان کا ہونہار بھانجہ لا ہور آ رہا ہے۔ انہوں نے سنا شروع کرویے تھے۔

عالی بھیاجن کا بورانام عالیشان تھا۔ایم بی بی الیس کے فائنل ایئر میں تھے۔ایک تو وہ ویسے ہی الوینہ سے یانچ جھے سال ہوئے تھے، پھر انہیں ہزرگ یفنے کا سیجھزیاوہ ہی شوق تھا۔

بر مالی کی وجہ ہے ان کے پاس ونت نہیں ہوتا تھا۔الیں صورت میں الویند کی اپنے ہے تین سال بر ہے آتی ہے بہت جلد دوسی ہوگئی لیکن لڑائی بھی بہت ہوتی تھی۔

ہ شی بظاہر کھلنڈ را اور لا ابالی تھا۔ کھیلوں میں ہمیشہ اول آتائین پڑھائی میں بھی کسی سے ہیچے نہیں تھا۔ ویکھنے میں کھلنڈ را اور لا پرواہ ہونے کے باوجود شاید والدین کا سایہ سر پر نہ رہنے گی وہ سے اور بچھ رازیہ بیگم کے سرواور خشک رویے گی وجہ سے بہت زیاوہ حساس ہوگیا تھا۔ اے شدت سے احساس تھا کہ وہ اپنے ماموں کے معاشی مسائلوں میں اضافے کا باعث ہے۔ اسی لیےوہ طلااز جلدا پنے بیروں پر کھڑ ابونا جا ہتا تھا۔ احسن صاحب کو یا ونہیں تھا کہ بھی اس نے احسن صاحب کو یا ونہیں تھا کہ بھی اس نے احسن صاحب کو یا ونہیں تھا کہ بھی اس نے کوئی فر مائش کی ہو۔ کوئی چرن کی تو خوش ورنہ نہ کوئی فر مائش کی ہو۔ کوئی چرن کی تو خوش ورنہ نہ

۔ سبی۔ اور میٹرک کے بعد تو وہ این بیشتر

ضروریات اپنی ٹیوشنز سے پوری کرتا تھا۔احسن صاحب بھی اس معاملے بیل زیادہ دخل اندازی نہیں کرتے تھے ایک تو عالیشان کی سیلف فناسنگ میڈیکل کی تعلیم کی وجہ سے ان پر کافی ہو جھ تھا۔ پھروہ اسے حتی الامکان خو و مختیار رہنے وینا چاہتے تھے۔ وہ اس کی خو وار طبیعت سے واقف تھے اور نہیں چاس کی فو وار طبیعت سے واقف تھے اور نہیں چاس کی فو وار طبیعت سے واقف تھے اور کریں جواس کی فطرت کے خلاف ہو۔اس نے تو اسے کی اسے کریں جواس کی فطرت کے خلاف ہو۔اس نے تو اسے وائی کی واکٹر بن کر آرمی جواس کی فراس کی فو احد خواب تھا کہ واکٹر بن کر آرمی جواس کی نوا وہ واحد خواب تھا جو وہ بین سے دیکھا آیا تھا۔

والدین کی محرومی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس خواب کواپی آئھوں سے نوج پھینکا تھا حالا نکہ وہ ایف الیس می میڈیکل کے میرٹ پرآ گیا تھا۔اس نے کسی کو بتائے بغیر فوج میں کیشن کے لیے درخواست بھیجی۔لیکن ٹائیفا کڈ ہو جانے کی وجہ سے وہ آئی الیس الیس کی جداس فیمسٹ کلیرنہ کرسکا۔اب لی الیس می کے بعداس فیمسٹ کلیرنہ کرسکا۔اب لی الیس می کے بعداس فیمسٹ کلیرنہ کرسکا۔اب لی الیس می کے بعداس فیمسٹ کی اور کامیاب ہوگیا۔

احسن صاحب این بیگم کے مزاح سے واقف سے جو آشی کو بادل نخواستہ برداشت کرتی تھیں اس بات کا ادراک تھا اور وہ اپنے حوالے سے اپنشنیق ماموں کو کوئی و کھ بیس دینا جا ہتا تھا۔ احسن صاحب کو اپنا یہ بظاہر کھلنڈرا، میسوڑ لیکن انتہائی خودار جساس اور ذمہ دار بھانچہ بنسوڑ لیکن انتہائی خودار جساس اور ذمہ دار بھانچہ جھیی ہوئی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی اور بیاری بہن کے جھی ہوئی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی اور بیاری بہن کے ہونہار بیٹے کو اپنا واما د بناسکیس، لیکن فی الحال وہ ہونہار بیٹے کو اپنا واما د بناسکیس، لیکن فی الحال وہ راز یہ بیٹے مالوین کے لیے بہت او نے خواب و کھے راز یہ بیٹے مالوین کے کے بہت او نے خواب و کھے رائی ہیں اسے محدود وسائل کی وجہ سے وہ آشی کو رہے ہیں اپنے محدود وسائل کی وجہ سے وہ آشی کو رہی ہیں اپنے محدود وسائل کی وجہ سے وہ آشی کو رہی ہیں اپنے محدود وسائل کی وجہ سے وہ آشی کو

(دوشيزه 81 🖹

ابیا تابناک مستقبل نہیں دے سکتے تھے جوان کی تو قعات پر پورااتر سکے۔اوراب تو شعیب کو دیکھ کریہ آرز ودل کے سکے گرے کوشے میں جاچھی میں کہ بہرحال ہر باپ اپنی بٹی کے لیے زیادہ شانداراورخوشحال کل کاممتنی ہوتا ہے۔

شانداراورخوشحال کل کاممتنی ہوتا ہے۔ آج کل الوینہ کی شامت آئی ہوئی تھی۔اور یه شامت تو اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب را زیہ بیٹم کو پتا چلاتھا کہ شعیب لا ہور آنے والے ہیں۔ انہوں نے تقریباً سارے گھر کی ترتیب بدل ڈالی تھی اورزیادہ تر کا م الوینہ کوہی کرنا پڑا تھا ان کی خواہش تھی کہ شعیب کے سامنے الوینہ کے کمال خانه داری کوزیا د ه سه زیا د ه اچا گر کرسلیس به ای سے زیادہ وہ آثی سے عاجزتھی جواہے بات ب بات شعیب بھائی کے نام سے چھیڑتا تھا۔ حالانكها ہے ان ہے رتی بھر بھی دلچیں ہیں تھی۔ ایک تو اس نے انہیں دیکھا ہی کہاں تھا۔ وہ سلے تعلیم اور پھر کاروبار کے سلسلے میں ملک سے بأبررے تنے دوسرے الوینہ کو فی الحال اپنی تعلیم اوراییخ مشاغل سے فرصت ہی تہیں تھی کہ وہ کسی اور کے بارے میں سویجے۔ایں کی دنیا تو بس گھر، کالج اور سہیلیوں تک محدود تھی۔ ایم اے کرنا اس کا خواب تھا۔ ا می کی عائد کروہ یا بندیوں میں ایک بیہ جھی تھی کہ اسے زیادہ سہیلیوں کے گھر جانے اور انہیں گھر بلانے کی اجازت نہیں تھی۔

دىرىناراض بھى نہيں رە عتى تھى۔ آخر كاروہ دن آگيا جب شعيب بھائى كو لا ہور پہنچنا تھاراز بيابيكم كى گھبرا بنيں عروج پرتھين

اس کیے کالج میں سہیلیوں کے علاوہ اس کی دوسی

بس آشی ہے ہی تھی۔ اور پیددوسی بھی زیادہ دہر

برقرار نہیں رہتی تھی آشی اسے تنگ کرنے ہے باز

نہیں آتا تھا اور وہ اس *سے لڑجیتھی تھی لیکن ز*یادہ

آئی کو جہازی آ مدسے تین گھنٹے پہلے ایر پورٹ روانہ کر دیا گیا تھا۔ عالی بھیا نے تو بڑھائی کی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر لی تھی۔اس وقت الوینہ کو عالی بھیا پر بے تحاشا رشک آیا تھا اورا بی نالائقی پر غصہ بھی کہاس نے اگر سولہ سال کی بجائے چودہ سال کی عمر میں میٹرک کرلیا ہوتا تو آج وہ بھی میڈ یکل کی طالبہ ہوتی اور عالی بھیا کی آج وہ بھی میڈ یکل کی طالبہ ہوتی اور عالی بھیا کی طرح پڑھائی کا بہانہ بنا کر امی سے نادر شاہی احکامات سے نے سے تا جو سے بارش کی طرح بلکہ اولوں کی طرح اس پر توانز سے برس رہے بلکہ اولوں کی طرح اس پر توانز سے برس رہے بلکہ اولوں کی طرح اس پر توانز سے برس رہے

بہرحال ای کی ہدایات کے مطابق نو ہے لیے ایک شعیب بھائی کی متوقع آمد سے دو تھنے قبل انتہائی پر تکلف ناشتہ اور پے شار ڈشز پر مشمل کھانا تیار ہو چکا تھا آئیں اندازہ نہیں تھا کہ لاڈلا بھانچہ آتے ہی ناشتہ کرے گایا کھانا، لہذا دونوں طرح کی ہنگای صورت حال سے خمشنے کا پوراا نظام ہو چکا تھا۔ گیر جگرگ سے لے کر باور چی خانے تک پورا گھر جگرگ جر باقعا۔ اور اب ای الوینہ کے سر پر کھڑی تھیں کہ وہ مسل کر کے جلد از جلد تیار ہوجائے۔

"ای مجھے تیار ہوکر کیا کرنا ہے شعیب بھائی کھانا کھا کریا تو آ رام کریں مجے یا آپ لوگوں سے باتیں بھلا میں وہاں نے پر بیٹھ کر کیا کروں گا۔"الوینہ نے لا پرواہی سے کہا اور راز یہ بیٹیم نے سریبیٹ لیا۔

اب وہ اس بے عقل لڑی کو کیسے سمجھا تیں کہ پیچھلے پندرہ دنوں سے جوانہوں نے سارے گھر کو گئے ہندرہ دنوں سے جوانہوں نے سارے گھر کو گئی کا ناچ نچار کھا ہے تو اس کا اصل معمع تو وہی ہے پہلے تو انہوں نے اسے کوئی وجہ بتا ہے بغیر چند صلوا تیں سنائیں اور پھرعرق گلاب ، ملائی ، ابنن

ي دا لــــ مـــــ الم

من منهمیں کم از کم اس وقت ڈرا کننگ روم میں ہونا جا ہے تھا بے وقو ف لڑکی ۔''

آتی نے الوینہ کا ہاتھ بکڑا اور اینے ساتھ گھیدٹ لیا۔

'' آئی کے بیچے جیموڑ ومیرا ہاتھ۔ ہائے اللہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔''

'' چلاتی رہو۔گر ڈرائنگ روم کے پاس جا کر خاموش ہو جانا۔ ورنہتمہاری بیدول دوز چینیں سن کر شعیب بھائی واپس ردانہ ہو جا کیں گے انہیں جہاز کے پہیوں سے ہی کیوں نہ لیٹ جانا رہے۔''

اورالوینہ کو واقعی چپ ہونا پڑا کیونکہ سامنے ہی ای غیظ وغضیب کانمونہ بنی کھڑی تھیں۔
اس کی ایک وجہ تو اس کا غائب ہوجانا تھا جبکہ استقبال کے لیے کم از کم استقبال کے لیے کم از کم فررا کننگ روم کے دروازے پر ہونا چاہیے تھا۔ دوسری وجہ کائن کا وہ سادا ساسوٹ تھا۔ حالا نکہ وہ نارنجی سوٹ انہوں نے خاص طور سے آج کے نارنجی سوٹ انہوں نے خاص طور سے آج کے لیے بنوایا تھا۔ الوینہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے ڈرائنگ تک کا فاصلہ طے کیا اورامی کے بچھ سے ڈرائنگ تک کا فاصلہ طے کیا اورامی کے بچھ

''السلام وعليكم \_''اس كى مترم نه آوازس كر شعيب بھائى نے نظري اٹھا كراسے ديكھا اور احتراماً كھڑ ہے ہوگئے \_رسما حال جال بوجھااور دوبارہ عالى بھيا كي طرف متوجہ ہوگئے \_

مگر رازیہ بیگم کی تجربہ کار اور باریک بین نظروں نے ان چند محوں میں ان کی آنکھوں میں الوینہ کے لیے پیندیدگی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ ستارے آنکھیں جھیک جھیک کراپی مرجم ہوتی ہوئی روشن میں اپنی رخصتی کلاعلان کررہے تھے۔ آشی اپنے جانے کی اور نہ جانے کیا گیا دے کر اسے واش روم کی اور نہ جانے کیا گیا دے کر اسے واش روم کی طرف وظیل دیا۔ وہاں تک تو الوینہ انتہائی سعادت مندی سے بہنچ کئی لیکن دروازہ بندکرتے ہی اس نے امی کے تمام اہتمام کو ڈسٹ بن کی نذر کیا اور پھر سید ھے سادے طریقے سے تیار ہوکر باہرآ گئی۔

ای کے دیے ہوئے شوخ نارتی جارجت کے سوٹ کے بچائے پنک کڑھائی والاسفیدکائن کا سوٹ بہنا، آنکھوں میں ہلکا ہلکا کا جل لگایا اور سیلے گئے بالوں کو پشت پر پھیلا کرصوفے پر دراز ہوگئی اور اظمینان سے وہ کتاب پڑھنا شروع کی کی لائی ہوئی' قیامت' سے بہلے پڑھنا شروع کی سی ۔اور پھر پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ابھی وہ چند سطور ہی پڑھ پائی تھی کہ آثی زلز لے کی صورت میں کمرے میں وارد ہوا۔ الوینہ نے اے کوئی اہمیت نہ دی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ قیامت سے نمٹ بھی تھی اور زلزلہ ہر صورت قیامت سے نمٹ بھی تھی ہو۔ میں ہوسکتا۔ارے قیامت سے نمٹ بھی تھی ہو۔ میں ہوسکتا۔ارے وی کی بی کی تم یہاں بیشی ہو۔ میں نے شمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ لیا۔' الوینہ نے شان بے سارے گھر میں ڈھونڈ لیا۔' الوینہ نے شان بے سارے گھر میں ڈھونڈ لیا۔' الوینہ نے شان بے نیازی سے اس کی طرف و کھا۔

''مثلاً کہاں .....کہاں مجھے تمہارے خیال بیں اس وقت اپنے کمرے کے سوا اور کہاں ہونا چاہیے تھا؟'' اس نے بردی معصومیت سے بوچھا۔

زرد جاند کود کھنے لگا۔ ''وین تم میری عادیمی جزاب کر دوگی۔ تم تو پیا دلیں سندھار جاؤگی اور میں بستہبیں یا وکرتارہ جاؤں گا۔ آئی کے ہونٹوں سے بے اختیار جملہ نکل گیا۔

ورکی ہاتیں کیوں سوچتے ہوآشی۔ بیہ جو بل ہے بیتو ہمارا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔الوینہ نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کراس کی طرف دیکھا۔

''بردی عُقلند ہو گئی ہو۔'' آشی نے طویل سانس لے کراٹھ کھڑا ہوا۔

''آخر میری اشتے دنوں کی محبت کا اثر تم پر ہوگ گیا۔ ویسے خاصی در کر دی تم نے۔خیر در آید درست آید۔

آشی نے چاہے کی خالی بیالی ٹرے میں رکھی اور اپناسفری بیک کا ندھے میں ڈال کرورواز ہے طرف چل بڑا۔ اچھا وینی خدا حافظ خوش رہنا اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔'' الوینداس کے پیچھے میر آ مرسے تک چلے آئی۔ آشی نے مڑکراسے ویکھا۔ وہ مم مم کی گھڑی تھی۔ آشی نے مڑکراسے ویکھا۔ وہ مم مم کی گھڑی تھی ۔ آشی نے مرکزی سے الویند کے ہاتھ کو چھوا۔ اور تیز تیز قدموں سے الویند کے ہاتھ کو چھوا۔ اور تیز تیز قدموں سے گیٹ سے نکل گیا۔

کھے دور جا کر اس نے اپنی جلتی ہوئی آئھوں کورگڑ ااور دوآ نسوآ تھوں سے نکل کرمٹی میں جذب ہوگئے۔

آشی کوکا کول گئے کئی مہینے ہو گئے تھے اس کی عدم موجودگی میں الویندا بکدم اداس ہو جاتی تھی اور یہ بات تھی کہ آشی کی موجودگی میں شلح چند منٹ سے زیادہ کانہیں ہوتا تھا۔ لیکن بیلڑائی بھی دوستی کی طرح یائیدار نہیں ہوتی تھی۔ بس اسے دوستی کی طرح یائیدار نہیں ہوتی تھی۔ بس اسے آشی کی عادت ہوگئی تھی۔ اس کے بغیر گھر اجنبی سا

تیاریوں میں معروف تھا سے چھٹیوں کے بعد کا کول اکیڈی کے لیے دوبارہ روانہ ہونا تھا۔اس نے رات کو کھانے کی میز پر ماموں اور ممانی جان سے جانے کی اجازت لے کھی۔نماز کے بعدوہ تیار ہو کرصوفے پر بیٹھا جوتوں کے تیمے باندھ رہا تھا کہ الوینہ چائے گیڑے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ آئی اسے و کھے کر جیرت زدہ رہ گیا۔ساتھ ہوئی۔ آئی اس کی رگ شرارت کھڑک اٹھی۔ ' وینی میں میں میں میں میں جیائے بنا ڈالی۔ اچھا اچھا میں کہ سے بھائی تو دس بجے سے پر سکتیں اٹھے۔ تم بلا وجہ سے کی تو دس بجے سے کی سے کی سے کھڑ کی الحد سے کہ کی سے کی سے کھڑ کے الحد سے کہ کی الوجہ سے کہ کی الے دو ہیں۔ ' کا خوا وجہ سے کہ کی سے کے سے کی کھڑ کے بیا ڈالی۔ انجھا انجھا کے بیا ڈالی۔ انجھا انجھا کی تو دس بجے سے کی کھڑ کی کھڑ کے بیا گی تو دس بجے سے کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کے کہ کے کہ کی کھڑ کے کہ کے کہ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کے کھڑ کی کھڑ کی کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کے

اسے فورا رک جانا ہڑا۔ کیونکہ الوینہ کی آئھوں میں موٹے موٹے موٹے آنسو تھے۔ جونہ جانے کی آنسو تھے۔ جونہ جانے کی خیال سے بھرآئے تھے۔ آثی بو کھلا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا گے۔ الوینہ نے منہ پھیر کر دو پئے کے بلو سے آنسو بو تھے اور آگے بڑھ کرٹر مے میز پردکھ دی۔ بو تھے اور آگے بڑھ کرٹر مے میز پردکھ دی۔ بو تھے اور آگے بڑھ کرٹر مے میز پردکھ دی۔ بو تھے اور آگے بڑھ کرٹر مے میز پردکھ دی۔ بو تھے اور آگے بڑھ کو کرٹر مے میز پردکھ دی۔

''بوے پرتکلف بن رہے ہو۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں جیسے میں جانی نہیں کہنہ تو تم ریلو ہے اسٹیشنوں کی جائے پسند کرتے ہو اور نہ ہی بازار کا کھانا۔' الوینہ نے پلیٹ میں رکھے سینڈو چرد اس کی طرف بڑھائے اور پیالی میں جائے بنانے گئی۔ آشی نے اس کی طرف مر یکھا۔

سیاہ دویٹے کے حلقے میں اس کا گلائی چہرہ دمک رہا تھا آئیکھوں میں نیند کا خمار تھااور دراز پکوں کا سابیگالوں پر پڑر ہاتھا۔الوینہ نے جائے کی پیالی اس کی طرف بڑھائی تو آشی اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کھڑکی میں ڈو ہے ہوئے چہرے سے نظریں ہٹا کر کھڑکی میں ڈو ہے ہوئے

(روشيزه 84 )

كلَّا تَفا لِي ون جِها لَى اداى اور بوريت وور کرنے کا بس یمی ایک طریقہ تھا کہ وہ گھر کی تعصیلی صفائی شروع کر دے۔ وہ آخر میں آشی کے کرے میں واحل ہوئی۔

آ شی کی عاوت تھی کہ وہ نوکرانی کو کمرے کی صغائی کی اجازت کم ہی دیتا تھا وہ اپنا ہر کام خود کرنے کا عادی تھا۔ دہ تو الوینہ کو بھی اپنا کا مہیں کرنے ویتا تھا۔ ہاں اس کی غیر موجووگ میں الوینه کا کمرہ یا قاعد کی سے صاف کر دیا کرنی تھی۔ کمرہ صاف کرنے کے بعد وہ واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کے بڑے سے دویشہ کا آ کچل سائیڈ نیبل پررکھی آشی کی تضویر ہے ٹکرایا۔ تصوراً کل سے الجھ كركرى اور شيشه كر جى كر جى

بیقصورالویندنے ہی آتی کی گزشتہ سال کرہ ير دي هي جواس نے اس كى بے خبرى ميں خوو ہى صیحی تھی۔ الوینہ کا دل عجیب وسوسوں سے بھر سميا۔ ای کہتی تھیں کہ شیشے کا ٹوٹنا اچھا شکون نہیں ہوتا۔ تمام حالات میں شاید وہ پروا نہ کرتی کیکن آتی کی اتن طویل غیر حاضری نے اسے مہلے ہی ا داس کر دیا تھا۔ وہ غیرارا دی طور پر نیچے بیٹھ کر . شیشے کی کر چیاں اٹھانے لگی۔ اچانک دھڑ سے دردازہ کھلاتوجہ ہٹ چانے کی وجہ سے ایک کرچی اس کے ہاتھ میں چبھ گئے۔ اس نے چونک کر در دازے کی طرف دیکھا۔ آتی نے اسے ویکھتے ہی زوروارسیلوٹ مارا۔

ہے .....؟ "الوینہ نے اپنی خوشی چھیا کر کہا۔ وہ ایت اجا تک این سامنے یا کر بے حدمسر ور ہوگئ می -''سکنڈلیفٹینٹ اشعر کا مران سر۔ آشی نے

ا بک بار پھرخالص فوجی انداز میں ایر یاں بجا نمیں وه فوجی یونی فارم میں اتنا ہینڈسم اور شاندارلگ رہا تھا کہ دہ اسے دیکھتی ہی رہ کئی۔اجا تک آئی کی نظراس کی انگلی پر بڑی۔اس کی انگلی سے کافی تیزی ہے خون بہدر ہاتھا۔

"ارے تمہارا ہاتھ کیے زخی ہوگیا۔ یار بہت ہی بے وقوف لڑکی ہو۔ س نے کہا تھا زمین ہے شیشہاٹھانے کو۔ چلواٹھوفورا میں تمہیں ڈاکٹر کے یاس لے جاتا ہول۔ پیتہ مہیں کیوں مجھے خوشی راس ہی ہیں آئی۔' وہ بری طرح کھبرا گیا تھا۔ ''ارے آئی کچھ بھی نہیں ہوا ذرا سا شیشہ لگ گیا ہے۔تم بس کس کریٹی باندھ دواجھی خون بند ہو جائے گا۔ آئی نے حرت سے اس کی

'' کیا بات ہے برسی بہادر ہوگئ ہو۔' آ شی جانتا تھا کہ دہ کتنی ڈریوک تھی۔اجیلشن ہے اس کی جان نظتی تھی۔ ذرای چوٹ لگ جائے تو سارا گھر ہریراٹھالیتی تھی اور آشی اس کا بے تحاشہ مذاق ازُایا کرتا تھا۔ لیکن آشی کی ایسے لیے یریشانی د که کر وه ساری تکلیف بھول کئی تھی آتی نے دوالگا کراس کی انگلی پر کس کریٹی باندھ دی۔ '' جی جناب تواب فر مایئے ۔ آپ کی انگشت ناتوال شیشے ہے کس خوشی میں برو آزما ہوئی

آشی کی اردوخطرناک حد تک اچھی تھی اور جب آشی محض اے تنگ کرنے کے لیے مشکل مشكل لفظ بولتا تواہے آشی پر بے صد غصه آتا تھا کیکن اس وفت وہ بیفصیل جملہ کڑ وے گھونٹ کی طرح یی تی۔

وہ تہاری تصویر کا شیشہ۔ "اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ آشی کہیں بھرنہ خفا ہو جائے کیکن نہ

روشیزه 85

مدہواس ہوکرالوینہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔
الوینہ کاروناا جا تک رک گیا۔ واقعی کئی عجیب وغریب صورت حال ہوتی اگرامی دیکھ لیتیں تو۔ وہ یہ سوچ کرکانپ گئی لیکن آشی کا بیہ جملہ بہت دنوں سک اس کے کانوں میں گو بختا رہا۔ '' مجھے تو کوئی خوشی راس ہی نہیں ہے۔'' کیا واقعی وہ آشی کے خوشی راس ہی نہیں ہے۔'' کیا واقعی وہ آشی کی خوشی ہر بادکرویتی ۔ مگر کیا بھی وہ دن آئے گا جب فوق ی ہر بادکرویتی ۔ مگر کیا بھی وہ دن آئے گا جب وہ اس کے سامنے سنجیدگی سے اس بات کا وہ اس کے سامنے سنجیدگی سے اس بات کا اعتراف کرے۔شاید بھی نہیں۔

تھوڑی دیر بعد عالی بھیا آشی کو سینے سے
لگائے گھڑے تھے اور پاس آؤٹ کی تقریب پر
پہنچ نہ سکنے کی معذرت کررہے تھے۔ ماموں جان
آنسو بھری آئکھیں لیے دونوں ہاتھ اٹھا کراس کی
کامیا بی براللہ کاشکرا داکررہے تھے۔ آئ تو ممانی
جان نے بھی سرسری طور پر ہی سہی مگراس کے سر پر
ہاتھ رکھ کراسے مزید کا میانی کی دعا دی تھی۔ آشی
کوزندگی میں پہلی باراتی خوشی ملی تھی لیکن بیتو وہ
انسینے رہ سے بھی کہہ سکتا تھا کہ پاس آؤٹ کی
تقریب میں الوینہ کے نہ ہونے سے اس کی
مسرت آوسی نہ ہی گئی ہی۔

الویندا ہے کمرے میں بیٹے آئی کی تصویر کا فریم بدل رہی تھی کہ دروازے پر وستک ہوئی اور اجازت ملنے پراگلے ہی لیجے شعیب بھائی اندر طلے آئے شعیب بھائی کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر لا ہور آنا جانالگار جنا تھا آئ کل بھی وہ آئے ہو اگر لا ہور آنا جانالگار جنا تھا آئ کل بھی وہ آئے ہو کی گھروی کی جھرا کراٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں کیا کچھوانداز ہ تو تھا گر شعیب نے بھی اشار تا بھی اسار تا بھی اس خیال کی تا تیز نہیں کی تھی راز یہ بیٹم کے ذہن میں تھی۔ اس لیے اب شعیب بھائی سے کوئی بیر اس خیال کی تا تیز نہیں کی تھی راز یہ بیٹم کے ذہن میں تھی تھی تھی ہوئی ہے کوئی بیر

جانے کیوں وہ اواس ہوگیا۔

"اوہو..... میری تصویر کا شیشہ ٹوٹ
گیا....!" خیرکوئی مضا لقہ ہیں شایداس بات کی
علامت ہے لہ مجھے اب یہاں رہنا ہی نہیں۔ ' آخری جملہ جیسے اس نے اپنے آپ سے کہا۔

"افری جملہ جیسے اس نو تم پاس آؤٹ ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے اور تمہاری بوسٹنگ کہاں ہوگی .....؟ 'اچا تک الوینہ کوخیال آبا۔

ہاں ویٹی مجھے تین ون بعد کھاریاں جانا ہے۔ اس خیال سے کہ آشی پھر جلا جائے گا اس کا ول بیٹھ ساگیا۔

'' تم بھر چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی....؟''

''تم شکرانے کے فٹل اوا کرنا کہ سرسے بلا ٹلی رکیا۔

آشی نے اس کے سریر چیت مارکر کہا۔
'' ہاں میہ تو ہے ۔۔۔۔'' الوینہ نے سر ہلا کر
کہا۔وہ بمشکل اپنے آنسوروک رہی تھی۔ پتاتھا
کہ اگر آشی نے اس کے آنسو دیکھے لیے تؤ اتنا
مذاق اڑائے گا کہ وہ یا دکرے۔

''مگر مجھے اس بلا کے بغیر جینے کی عادت نہیں ہے۔ ہے۔ میں اس بلا کے بغیر رہ نہیں سکتی نہیں رہ سکتی نہیں رہ سکتی۔''

الوینہ کے ہاتھ سے اجا تک ضبط کا دامن حجھوٹ گیا۔اوروہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگی اور آشی ایک بار پھر ہو کھلا اٹھا۔

"ارے .... ارے بدھو کہیں گ۔ بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے ارے ارے اللہ کے واسطے حیب ہوجاؤ۔ اگر ممانی جان نے و کیے لیا تو دونوں کی شامت آجائے گی۔ کیا بتاؤگی انہیں ۔ کس بات پر رو رہی تھیں ....؟ آشی نے

(دوشيزه 86)

المبیں رہا تھا۔ اس کے خیال میں ائی کا یہ خیال کیک طرفہ ہی تھا۔ ویسے بھی وہ بہت ہی خاموش اور سنجیدہ قتم کی شخصیت تھے ان ہے بے تکلف ہونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ گھر میں بھی بہت کم رہے تھے۔ اس وقت انہیں اپنے کمرے میں د کیے کرخاصی حیرت ہوئی۔

شکریدآب اپناکام جاری رکھے۔ میں تو بس یونبی جلا آیا تھا۔ دراصل گھر میں اس وقت کوئی ہے ہی نہیں میں نے سوجا آپ سے ہی تھوڑی سے ہی شیب ہوجائے۔''

انہوں نے مرسری انداز میں کہا۔ ''جی ضردر میں کوئی خاص کام نہیں کر رہی تقی۔بس یونہی ۔''

الویندگی جمھیٹ نہیں آرہا تھا کہ دہ ان سے
کیا بات کرے۔ ڈرجی لگ رہا تھا کہ ای کے
لاڈلے بھانج کے سامنے کوئی گڑ بڑ بات نکل گئ

تو ان کے ہاتھوں اس کی وہ درگت ہے گئ کہ یاد
رہے اور اے تو اسے شجیدہ لوگوں ہے بات بھی
نہیں کرنا آتی تھی۔ اس لیے اس کی عالی بھیا ہے
بھی زیادہ دوسی نہیں تھی اور شعیب بھائی تو عالی
بھیا ہے جمیء میں دو تین سال بڑے ہی تھے۔ گھر
بھی اگروہ کی ہے بے جمجبک بات کر لیتی تھی تو دہ
بھی اگروہ کی ہے بے جمجبک بات کر لیتی تھی تو دہ
تی اس کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو بیات پسندنہیں
ہونا چاہے۔ سے بے اولی کہلاتی
ہے۔ وہ ان کے سامنے آتی ہے بھی زیادہ بات
ہے۔ وہ ان کے سامنے آتی ہے بھی زیادہ بات

مہیں کرتی تھی مباداانہیں نا گوارگز رجائے۔لین آتی کے ساتھ اس کا رویہ سرداور غیر جا نبدارانہ تھا۔اب آتی کے جانے کے بعدوہ خودکو بہت تنہا محسوں کرتی تھی۔

وہ کچھ دیرا نظار کرتی رہی کہ شعب بھائی خود ہی بات کا آغاز کریں گے اے الجھن ہورہی تھی۔ دل جاہ رہا تھا کہ وہ جلدی ہے اٹھ کر چلے جا کیں تاکہ وہ آزاوی ہے سانس تو لے سکے۔ کیا خبرای کو رہا بات بری لگ جائے کہ ان کے سامنے سانسیں کیوں زور ہے لیں۔ وہ ان کی ای کے سامنے بہت زیادہ جہیتے ہونے پرشا کی تھی۔ آخر شعیب بھائی نے خود ہی بات شروع کی۔''

''آپ کو میکام کرئے دیکھ کر جھے خیال آیا کہ جھے بھی ایک نصور فریم کر دانی ہے۔ مگر فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہاں یوں کہہ لیجے کہ مجھے ایسے کاموں کا تجربہ نہیں ہے۔ دراصل خالہ جان کہہ رہی تھیں کہ انہیں اپنے کمرے میں میری تصور لگائی ہے۔ تصور تو میرے پاس ہے مگر فریم نہیں ہے بچھ میں نہیں ار ہا کہ ان کے حکم کی تحیل نہیں ہے بچھ میں نہیں ار ہا کہ ان کے حکم کی تحیل

''تہماری تصویر جلداز جلد میرے کمرے میں لگ جانی جا ہے۔ورنہ۔''

اسے اپی اهمانہ سوچ پر پھر ہنمی آگئی۔ مگروہ ان کے سامنے اپنی بے وقو فانہ بات پر ہنس بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر شعیب بھائی کوجلد از جلد فارغ



کرنے کی ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی۔ ضرورکوئی حماقت کی ہوگی۔ "شعیب بھائی آب این تصوری مجھے دے دیں۔ میرے پاس ایک فریم ہے آگر آپ کی

> تصورياس مين فك آجائے تو ..... شعیب بھائی کی پریشانی فوراہی دورہوگئی۔ " بے حد شکر میہ الویند۔ آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی۔ در حقیقت فرصت ہی مہیں بازار جانے کی میجھی ڈرہے کہ خالہ جان ناراض

نه ہو جا بیں کہ ان کی اتنی سی فر مائش پوری نہیں کر

الوینه کوایناا نداز ہ درست ہونے پرایک بار پھر ہنسی آ گئی ادر خوشی بھی ہوئی کہ اسنے لاڈ لے ہونے کے باوجود وہ اپنی ڈکٹیٹر خالہ سے خوف

تھوڑی ہی دریہ میں شعیب بھائی نے ملازمہ کے ہاتھ تصویر بھجوا دی۔ بے خیالی میں الویند د ونوں کا موازنہ کرنے گئی۔ دونوں ہی پرتشش تتخصیت کے مالک تھے۔شعیب بھائی تصویر میں بھی سنجیدہ اور پر وقار نظر آ رہے بتھے جبکہ آ تنی کے ہونٹوں پر بڑی شریری مسکرا ہے تھی۔شعیب بھائی تقری پیس سوٹ میں تھے جبکہ آتی جیز اور تی شرث میں ہونا اس کے لا بالی بن کو ظاہر کرر ہاتھا۔ جب الوینہ نے امی کو بتایا کہ شعیب بھائی اس کے کمرے میں آئے تھے توان کے چبرے کی

ہوا ئیاں اڑنے لکیں۔ ووتم مستم نے کوئی اهماند بات تو تہیں کی ان ہے۔''انہوں نے چھوٹے ہی سوال کیا۔ '' ہائے اللہ امی ..... میں اتنی بے وقو ف تہیں ہوں۔"اس نے برامان کر کہا۔

" بال سيال كنى عقلندين آب محصاليمي طرح پتاہے۔ خیرآ ئندہ خیال رکھنا۔'' اور الوینہ

سرپیپ کررہ گئی ۔ بعنی امی کو یکا یقین تھا کہ اس نے

ڈو ہے سورج کی سرخیاں آتی سردیوں کی ایس شام کو اداس مگر اور خوبصورت بنا رہی تھیں۔الوینہ برآ مدے کی سیرھیوں پر جیتھی بادلوں پرنظریں جمائے نہ جانے کس سوچ میں حم تھی۔ کود میں دھرے ہاتھوں پر یانی کے قطرے تحریرتوایسے معلوم ہوا وہ رور ہی تھی دجہا ہے خود بھی معلوم نہیں تھی ۔ آنسو دو ہے میں جذب کر کے وہ اس ڈر سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ای اسے ڈھونڈ ندرہی ہوں۔''

ا جا نک اس کے سریر ہلگی ہی جیت پڑی۔اس نے چونک کر نظریں اٹھا نمیں اور آتی اس کے سامنے کھڑا تھا۔اس نے لننی بارتصور میں یو ٹبی د یکھا تھا وہ آج بھی اے اینا تصور سمجھ کرمکٹلی باندھے دیکھتی رہی۔ دوسری چیت پر وہ ہوش میں آ کئی اوراس کے منہ ہے ایک بے ساختہ مسم کی تیکا

'' خدا کے داسطے حیب ہو جاؤ وینی۔ گھر والے پریشان ہوجا نیں گئے تمہاری پیزور دار چیخ

آئی بو کھلا اٹھا۔ اے اندازہ مہیں تھا کہ الوینہ اسے دیکھ کریوں خوشی سے بے حال ہو جائے گی۔ دل میں خوشی کا ایک عجیب سااحساس جا گا پھرساتھ ہی گئے حقیقت یاد آنے پردل بچھ کر رہ کیا۔" مجھے تو خوش ہونے کا حق تہیں ہے یروردگار۔ تو ہی بتا کہ جھے گلہ کرنے کاحق ہے کہ تہیں تو ہی میرا واحد رازدان ہے میرے ما لک۔''اس نے دل ہی دل میں کہالیکن چبر ہے سے جذبات کو بالکل بھی آشکارنہ ہونے دیا۔ الوینہ اس کے شانے پر چے دیکھ کر سمجھ کئی تنی

مری میں برف باری معوقع تھی آیا ہو دوسب کو شعیب کا اسلام آباد سے ٹیلی فون آگیا وہ سب کو مرک جانے کی دعوت دے رہے تھے۔ الوینہ کوتو ویسے ہی سیر سائے کا سوق تھا گر ای سے اجازت نہیں ملتی تھی جب اسے آثی ایب آباد، کا کول اور دوسرے پہاڑی مقامات کے بارے میں بتاتا تو ہے اختیاراس کا دل جا ہتا کہ کاش وہ لئر کا ہوتی اور فوج میں جاسکتی۔

اورائے شادی مرگ ہوتے ہوتے بچاجب
اچانہ بیتہ چلا کہ ای نے اسے مری جانے کی
اجازت دے دی ہے۔۔ اس سے بھی زیادہ
چیرت اس بات کی تھی کہ عالی بھیانے بھی مری
جانے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیا تھا آخ کل
وہ ہاؤس جاب کے ساتھ ساتھ کسی اورامتحان کی
تیاری بھی کرر ہے تھے۔الوینہ کا خیال تھا کہ سب
نی مری جا میں گے مگرای نے یہ کہ کر معذرت کر
نی کہ وہ مری کی کی شدید سردی کو برداشت نہیں کر
سکیس گی اورا بوگوان کا ساتھ دینا پڑا۔۔
سکیس گی اورا بوگوان کا ساتھ دینا پڑا۔۔

الویندان کے انکار پر بدمز ہ تو ہوگی کیکن آشی کے انکار پر بالکل ہی آؤٹ ہوگئی پہلے اس نے شور مچا کر غصہ اور ناراصکی دکھا کر آشی کو رضا مند کرنا چاہا۔ پھر سارے ہتکھنڈ ہے ہے کار دیکھ کر خبشامہ پراتر آئی مگر آشی ٹس سے مس نہ ہوا۔اس کا ایک ہی عذر تھا کہ اسے نئی پوسٹنگ سے پہلے چند دن کی چھٹی ملی ہے اور وہ دن ماموں اور ممانی بان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔

بہن سے مور برہ ماہہ ہے۔ '' جنددن کی تو چھٹی ملی ہے پھرنہ جانے کب طے اور میں بیدن گھرے باہر گزار دوں۔ no way الوینہ کی انا کے خلاف تھی کہ وہ آثی کی وجہ ہے الوینہ کی انا کے خلاف تھی کہ وہ آثی کی وجہ ہے

جانے سے انگار کر دیے۔۔ پھرای کے سامنے انگار کی تاب تھی ندمجالی۔ ابھی تک ہا قاعدہ رشتے کی بات دونوں بہنوں کی بات دونوں بہنوں کے درمیان ہی تھی کے الوینداور شعیب کو ملنے کے درمیان ہی تھی کے الوینداور شعیب کو ملنے کے زیادہ مواقع فراہم کرنے جا ہیں تا کہ وہ کے دوسرے کو مجھ لیں۔

الوینہ بول بھی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ ہرسال خود ہی تو فریاد کیا کرتی تھی کہ اسے برف باری دیکھنے مری جانے کا موقع نہیں ملتا۔اب اس واویلے کی شنوائی ہوئی تھی تو دل خوش ہونے کے بجائے بچھ کر رہ گیا لیکن بحرصال جانا تو تھا۔

خزاں کا موسم اداس تھا بادل پر ویرانی جھائی ہوئی تھی۔ بھی بھی تو آئی گھر آ کے سوجتا کہ چھٹی کے دن جلدی گزر جا ہیں گے وہ دل کے نہاں خانوں میں چھپے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاکان ہو جاتا کہ سے چند دن الوینہ کے بغیر گزار نے مشکل ہیں تو پوری زندگی کیسے بغیر گزار نے مشکل ہیں تو پوری زندگی کیسے گزر ہے۔ گ

اور بیتوا ہے ہی معلوم تھا کہ کیڈٹ شپ کے وران P.M.A کی خاموش را تیں ہوں یا ٹرینگ کے محص اور جان لیوا مر حلے۔ الوینہ کا خیال توایک بل کے لیے بھی اس سے جدانہیں ہوا تھا دن تو مصروفیات میں گزز جاتے ہے مگر کئی را تیں ایسی بھی آئی تھیں کہ آرام وہ کمرے کے فواب ناک ماحول میں ایک لیے کو بھی نیندنہ آئی ہوا وروہ اس بے خوالی کی وجہ نہ جان سکا ہو۔

پھر جب آنٹی نے جانے میں ایک دن بچاتھا تو شیما آگئی۔وہ آثی اور الوینہ کی مشتر کہ کزن تھی وہ میٹرک کی طالبہ تھی اور اس عمر کی لڑکیوں کی طرح شوخ ،خوش باش اور بیجد باتونی لڑکی تھی۔

''یا اللہ!'' آئی زور سے کراہا اور دعا کے لیے ہاتھا تھا دیے۔ لیے ہاتھ اٹھا دیے۔

''جھے جلدی نیندا جائے تا کہ اس خوبصورت بلا ہے نجات مل جائے۔' شیما نے اس بات کا بالک بھی برانہیں مانا۔ سینڈوج آثی کے ہاتھ میں تھایا اور چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کر آثی کے یاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ بیاس بات کا اعلان تھا کہ کہ وہ فی الحال وہاں ہے شکنے والی نہیں ہے۔ آشی نے عافیت اس میں جانی کے نہیں جانی کے وہاں کے درنہ اس کا وہاں گار میں جانی کے وہاں گار میں جانی کے فیت اس کی بیتانی کو جھوا وہاں گار میں گداز انگلیوں نے اس کی بیشانی کو جھوا شیما کی فرم گداز انگلیوں نے اس کی بیشانی کو جھوا تو اے وہ قبی بہت سکون محسوں ہوا۔

اس نے اپ آپ کو ڈھیلا جھوڑ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگالیکن نیندگی دیوی بھر اس سے روشی ہو گی وہ یونی آ تھیں موندے پڑارہا۔ جیرت اس بات پڑھی کہ شیمااتی ویر سے فاموش کیسے بیٹھی تھی گذشتہ ریکارڈ کے مطابق وہ تین سینڈ سے زیادہ فاموش نہیں رہ سی تھی۔ تین سینڈ سے زیادہ فاموش نہیں رہ سی تحقی کہ نہیں اس نہیں اس کا یہ انگشاف فاصہ سنی خیز تھا کیوں کہ عمر کے کا یہ انگشاف فاصہ سنی خیز تھا کیوں کہ عمر کے فرق کے باوجود ان دونوں کی دوئی پورے فران دونوں کی دوئی پورے فاندان میں مشہورتی۔ اور شیما کی بھی صورت فی اور بھی نے فیل ایک فیل کی دوئی سیا بیند نہیں کرتی اور بھی سیا بیند کی خیال ایک فیل کی دوئی سیا بیند کی خیال ایک فیل کی دوئی ہیں کی دوئی کی دو

کہاں تو آئی تنہائی اور خاموثی ہے آگایا ہوا تھا

کہاں اب وہ کونے کھدرے میں تلاش کرتا

گھرتا۔ جہاں تھوڑی دیر خاموثی نصیب ہو
حائے۔ شیما کے پاس باتوں کا ایک خزاند تھا جو
معصوم، بےفکراور پرخلوص کزن بے حد پہند تھی۔
معصوم، بےفکراور پرخلوص کزن بے حد پہند تھی۔
لوسٹنگ ہوئی تھی۔ اور سرکا ورو تھا کہ سراٹھانے
تہیں دے رہا تھا۔ سامان کی پیکنٹگ تو شیمانے کر
دی تھی لیکن صبح تک ایس کی طبیعت سنجل جائے گ

دی تھی لیکن صبح تک ایس کی طبیعت سنجل جائے گ

بیامید نظر نہیں آ رہی تھی ایسے میں اس کا دل جاہا
نصیب ہوگر ہردعا کے جانے چھر کب اسے و کھنا
نصیب ہوگر ہردعا کے جانے جول ہوتی ہے۔
نصیب ہوگر ہردعا کے جول ہوتی ہے۔

اچا تک دروازہ کھلا اور شیما چائے کی ٹر ہے
لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ آئی کے شکریے
کے الفاظ کو اس نے قابل توجہ ہیں سمجھا اور جب
آثی نے دل نہ چاہنے کی بنا پر چائے پینے سے
انکار کیا تو اس نے زبردست ڈانٹ پلائی اور
زبردی اے اٹھا کر چائے کی پیالی اور سینٹروچز
اس کے سامنے دکھ ویے۔

شیما کی بگی تم بڑے بھائی کی شان میں سیاخی کی مرتکب ہورہی ہو۔
سیماخی کی مرتکب ہورہی ہو۔
سیماخی کے غرکر کہنا جا ہالیکن مینا کام غراہت ایک کراہ میں تبدیل ہوگئی کیوں کہز دریے ہولئے

ایک تراہ یں تبدیل ہوئی یوں نہر دریہے ہوئے کی وجہ سے سرمیں در دکی ایک ٹیمی اٹھی تھی۔ '' جب چھوٹی بہنیں بڑے بھائیوں سے زیادہ بجھدار ہوجا کیں تو ایسا کرنا پڑتا ہے۔''

شیمانے برد ہاری ہے کہا۔ ''اچھا مجھدار صاحبہ، اگر میں جائے زہر مار کر لوں تو آب میرا بیجھا مجھوڑ نامحوارہ کر لیں

گی۔آشی نے کراہ کر کہا۔



جات کی وجہ سے اس کا تنہائی کا احساس بہت کم ہوگیا تھا۔

'' سے آثی بھیا!''شیماایک دم خوش ہوگئی۔ ''اور کیا یہی تو بات تھی اور کیا میں جھوٹ بول ہوں .....؟''

آشی نے پھرآ تکھیں بند کرلیں بولنے سے درداور بڑھ گیا تھا۔تھوڑی دبرشیما چیکی بیٹھی رہی اکیکن مجبوری تھی وہ زیادہ دبرتر جیپ نہیں رہ سمی تھی زبان میں تھجلی ہونے لگتی تھی اور د ماغ بھی تو زبان کا ساتھ دیتا تھا۔

''آثی بھیا آپ یوں آئیس بند کیے ہوئے کتنے اچھے لگ ہے ہیں جیسے کوئی پرستان کا شنرادہ ہو۔''

'' کوئی مکھن بازی نہیں چلے گا۔''اس نے بمشکل آئکھیں کھول کر کگا۔ اب اسے نبیند بھی محسوں ہور ہی ہے۔

'' مہینے کی آخری تاریخیں ہیں حالات بہت زیادہ خراب جا رہے ہیں جیب میں فالتو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔''

'' میں کوئی مکھن بازی نہیں کر رہی ۔'' شیما نے پہلی مار برامان کر کہا۔

''اور بھے آپ سے کوئی فرمائش بھی نہیں کرنی۔ حالانکہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آ شی بھیا سے کہوں گی کہ مجھے ایک چھوٹا سا ویڈیو کیسٹ بلیئر دلوا دیں برانا والاخراب ہوگیا ہے۔ امی باابو سے کہوں گی توایک لمبی چوڑی تقریر سننے کو ملے گی۔ ''کیا کروگی ۔'' وفت ضائع کروگی وہی وفت ضائع کروگی فیمرن وقت بڑھائی میں لگا ؤ۔ اگر میٹرک میں اچھے نمبرن آ ئے تو کسی کالج میں داخلہ نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ مگر میں اب آپ سے ناراض ہوگئی وغیرہ وغیرہ ۔ مگر میں اب آپ سے ناراض ہوگئی

میں۔ وہ راز میں بیٹم سے بھی ڈرٹی درتی بیس کی۔ وہ اگر اس کے سامنے الوینہ کو ڈائٹس تو وہ اچھے خاصے زور دارانداز میں احتجاج کر بیٹھتی آتی نے درد سے بوجھل آئکھیں کھول کر شیما کی طرف دیکھا۔

''مسیحا بننے کی کوشش بلکہ ناکام کوشش کی تو آپ کافی دریہ سے کر رہی ہیں لیکن پیرآپ کو بیہ الہام کب سے ہونے لگا؟''

'''نہیں آتی بھیامیں بہت شجیدہ ہوں۔'' ''یا اسی خیر۔''آتی نے ایک بھر پھر زور سے کراہا۔

''میہ ون بھی مجھے ہی دیکھنا تھا۔''اس نے تقریبارو کے فریاد کی ۔لیکن کیا آپ بتا سکیس گی یہ حادثہ کیسے ہوا تینی آپ اور سنجیدگی۔ الامان الحفیظ۔''

''کوئی حادثہ ہیں ہوا۔''شیماغصے سے بولی۔ ''بس مجھے پیتہ چل گیا ہے وینی آپابہت بری ''

دو کیکن اس الہام کی جو آپ پر تازہ تازہ نازل ہوئی ہے کوئی تو وجہ ہوگی۔ بیٹھے بٹھائے وہ ایک ہی دفت ہی خراب اور بری کیسے ہوگئیں۔'

'' آپ اتنے دن بعد آئے تھے اروہ سیر سپائے کے لیےنکل گئیں .....؟'' ''اگرتم محض اس وجہ سے انہیں ان قابل قدر

خطابات سے نواز رہی ہوتو بھئی ہے بات غلط ہے ان لوگوں نے تو مجھے بھی آ فر کی تھی مگر میں خود ہی نہیں گیاان کے ساتھ کیوں کہ مجھے الہام ہو گیا تھا کہ میری تنفی ہی بہن بغیر بتائے لا ہور آ رہی ہے۔تو میں ان کے ساتھ کیسے جاسکتا تھا۔''

آئی نے بیار سے شیمائی طرف دیکھا۔ اسے اپنی میرکزن سکی بہنوں کی طرح عزیز تھی اور وو بهر کو الوینه اور عالی بھیا کے ساتھ گھر بہنی تو وو بہر کو الوینه اور عالی بھیا کے ساتھ گھر بہنی تو آت کے ساتھ گار کے ہاں جگی گئی کا جانے کا تھا۔ اور شیما اس کا وال بہت زیاوہ اواس ہو گیا۔ پہلے تو وہ یو نہی اوھراوھر بھرتی رہی ۔ وہ یو نہی اوھراوھر بھرتی رہی ۔

روسے میں ول ہیں لگ رہا تھا۔ سب اپنے اسے کمروں میں آ رام کررہ تھے کرنے کوکوئی کام بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یونہی آ شی کے کمرے کے پاس سے گزری تواسے خیال آیا کہ آشی ہسب عاوت اپنا کمرہ بھرا ہوا چھوڑ کر گیا ہوگا جلواسے ہی تھیک کرلیا جائے۔

وہ کمرے میں واخل ہوئی تو کمرہ نسبتا کم بے تر تیب تھا۔ صرف را سینگ نیبل کے پاس کچھ کاغذ مر سے بڑے یہ کاغذ مر سے بڑے یہ بڑے ہے ہے۔ اور میز پر آئی کی ڈائری پڑی تھی شاید وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یوں بھی وہ ایک عام ی یا واشت وائری تھی۔ اس نے بے خیالی میں یو بھی استے الب بلید کر و یکھا تو ایک صفح پر اس کی نظر چندا شعار پر پڑی۔ الوینہ ایک صفح پر اس کی نظر چندا شعار پر پڑی۔ الوینہ کو بے حد جیرت ہوئی آئی اور شاعری اس نے جیران ہوکر سوچا اور بڑھنے گئی۔

بچھکوتقد برے اب کوئی شکایت ہی تہیں اور مرے لب بیرترے م کی حکایت بھی تہیں تو نے کب مجھے سے کیا تھا کوئی اقرار وفا نہ کوئی وعدہ فروانہ کوئی حرف وعا ہیں تو یا دول سے بھی اب ول کونہ بہلاؤں گا میں بہت وور ، بہت وور چلا جاؤں گا میں بہت وور ، بہت وور چلا جاؤں گا اشعر کا مران)

تو گویابیآشی کے اپنے شعر تھے۔ الوینہ نے اواس ہوکر ڈائزی اپنی جگہ پررکھ وی اس نے اکثر آشی کو بیشعر گنگناتے سناتھا۔ لوٹ کر تیری محفل میں نہ آؤں گا بھی شکر اللہ گا۔ آتی نے دولوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ' تو ہم اب میرا پیچیا چھوڑ دوگی۔۔۔۔۔ ' '' شیما بھی ایک جکنا گھڑ اتھی۔اس کے پاس ایک اور بہانہ بھی تھا۔ چی جان نے مجھے الوینہ کا کمرہ ویا ہے مجھے اکیلے کمرے میں ڈرگٹا ہے۔' آتی کو اس کی معصومیت پر بیار آگیا تو بیٹھی رہونا یہیں۔میراکب ول جا ہتا ہے کہ میری بیاری بہن مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔'

ی میں است میں است کا گئی گئی تو جا کر سو جا وں گی۔''شیما تھر خوش ہو گئی۔تھوڑی وریہ خاموشی رہی۔

دور شی بھیا آپ کو وینی آیا اچھی لگتی ہیں نا۔''آخرشیما حیب ندرہ سکی۔

'' ہاں مجھے کیا تمہاری و بنی آیا سب کو ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ ہیں ہی اتنی اچھی۔' آشی کم از کم شیما کے سامنے تو بیہ کہ سکتا تھا۔

'' تو پھروی آیا کومیری بھائی بناویں۔ پھر میں بھی آ ب سے فر مانش ہیں کروں گی۔' آشی کو جیسے کرنٹ لگ گیادہ کمبل پھینک کراٹھ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے میر بے سر کا در وتمہارے سر میں منتقل ہوگیا ہے جب ہی بہتی بہتی ہا تیں کر رہی ہوت بے وقو فوں کی طرح۔''

''داہ اس نے بے دقونی کی کیابات ہے آ ب
ہی اسے ہینڈ سم ہیں اور وہ بھی اتنی پیاری
ہیں۔ تجی بہت اچھی گئے گی آب وونوں کی
جوڑی۔ ہیں تو چی جان سے بھی کہوں گ۔'
د'' تو مروائے گی مجھے۔'' آشی نے سر پکڑ
گیا۔'' خدا کے واسطے کسی اور کے سامنے مت کہنا۔
گیجے اللہ کی شم بھی غذاق میں بھی یہ بات نہ
کہنا۔'' آشی نے شیما کے سامنے ہاتھ جوڑ ویئے
شیمانے بچھ نہ بچھتے ہوئے آشی کے دونوں ہاتھ

(دوشيرة 92)



سین درند وہ شعروں کے نیچے اپنا نام نہ لکھتا وہ یہ ورد بھر ہے شعر پڑھ کر اور بھی رنجیدہ ہوگئی ہے بھلا آئی جھلا آئی جیسے لا اہالی اور زندہ ول انسان کا ایسے ممکین شعروں سے کیاسروکار۔ وہ تو اس کے شاعری کے ذوق کا نداق اڑایا کرتا تھا۔ حالانکہ آئی کی اردو اس کی ایزو جس کی اردو اس کی این اردو بہت بہتر تھی لیکن وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اور اس کی ایک ایک آئی کی اردو میں کر سکتا ہے اور اس کی ایک آئی کہ آئی شاعری بھی کر سکتا ہے اور وہ ابھی ائی ممکین اور یاس انگیز۔

آشی اگر گھر پرموجود ہوتا تو دہ اس کے سر پر سوار ہو جاتی ادر اس سے پوچھ کر رہتی کہ ان شعروں کامحتر کے کون ہے، کہاں ہے اسے تو خوشی فہمی گھر آشی کوجتنی اچھی طرح وہ جانتی ہے کوئی نیس جانتالیکن اس نے تو اس سے بھی اپنے آ ب کوچھیا کر رکھا تھا مگر پوچھتی تو کس سے وہ تو جا چکا تھا۔ دل اس کے یوں ملے بغیر جانے پر پہلے ہی اداس تھا ایک عجیب سابو جھ دلی پر آپڑا تھا۔

حالانکہ بہار کی آ مرآ مدھی مگر بھر ہر طرف عجیب اداس اور ویرانی جھائی رہتی تھی۔ چھٹیوں میں آشی گھر آیا تو اسے گھر کی فضا میں اجنبی سی لگی۔ یوں تو سب موجود تھے ، بھر بھی پوڑے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری رہتی تھی۔

اموں جان حسب معمول اپنازیادہ تروقت اسٹری میں گزارتے اور عالی بھیا ہپتال سے اسٹری میں گزارتے اور عالی بھیا ہپتال سے آکر اینے کمرے میں قید ہو جاتے ممانی جان زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں سرلیٹے بستر پرنظر آتیں۔ وہی الوینہ جس کی مترنم اور سر بلی ہنی ممانی جان کی قبر آلودنظروں کے باوجود کمر کی فضا میں موسیقی او رئیسی بھیر دیتی تھی اب بالکل کم میم میں موسیقی او رئیسی بھیر دیتی تھی اب بالکل کم میم میں موسیقی او رئیسی بھیر دیتی تھی اب بالکل کم میم میں موسیقی او رئیسی بھیر دیتی تھی اب بالکل کم میم میں موتی ۔آشی کی چیٹر جماڑ اسے میں تو سہی ہی ہوتی ۔آشی کی چیٹر جماڑ اسے میں تو سہی ہی ہوتی ۔آشی کی چیٹر جماڑ اسے میں تو سہی ہی ہوتی ۔آشی کی چیٹر جماڑ اسے میں تو سہی ہی ہوتی ۔آشی کی چیٹر جماڑ اسے

نبس چندلمحوں کے لیے پہلے والی الوینہ بنا وی لیکن انگلے ہی بل وہ پھرسہم سی جاتی۔ کھانے کی میز پراب بھی سب افراد جمع ہوئے تھے مگر ایسے جیسے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں یا پھر چندا جنبی لوگ پہلی بارمل بیٹھے ہوں۔

آشی کو PMA میں قیام کے دوران اور بھی

بہت سے لطیفے یاد ہوگئے تھے وہ جب بھی ماحول
سازگار بنانے کے لیے کوئی لطیفہ سناتا تو سب
لوگ یوں چونک کراہے ویکھتے جیسے اس سے کوئی
غلطی سرز د ہوگئی ہے یا اس نے کسی اجبی زبان
میں لطیفہ سنا دیا ہو جو ان کے لیے نا قابل فہم
ہے۔ آشی کو بیبھی معلوم ہوا تھا کہ چند دن قبل
شعیب بھائی کے والدین بھی آ کر گئے تھاس کی
چھٹی جس نے اسے پچھ بچھ صور تحال سے آگاہ
مجھٹی جس نے اسے پچھ بچھ صور تحال سے آگاہ
سجھ میں نہیں آتا۔ وہ ابھی ای کشکش میں تھا کہ
سجھ میں نہیں آتا۔ وہ ابھی ای کشکش میں تھا کہ
سجھ میں نہیں آتا۔ وہ ابھی ای کشکش میں تھا کہ
سجھ میں نہیں آتا۔ وہ ابھی ای کشکش میں تھا کہ
سجھ میں نہیں آتا۔ وہ ابھی ای کشکش میں تھا کہ

بیحاد شرندگی میں پہلی بار ہوا تھالہذا وہ جل تو جلال تو کا ورد کرتے ہوئے ان کے کرے کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے بیڈ پر دراز تھیں ادر آگھوں پر باز در کھے سور ہی تھیں یا پچھ سوچ رہی تھیں آتی کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے اندر جائے یا نہ جائے آ کر ہمت کر کے اس نے کھلے دروازے پر ہلکی کی دستک دی۔ ''آ جاؤ۔'' ممانی جان کی اجازت پاکروہ کمرے میں داخل ہوگیا۔ ممانی جان کی اجازت پاکروہ کمرے میں داخل ہوگیا۔ ممانی جان بدستور دراز رہیں۔ صرف آگھوں پر عان بدستور دراز رہیں۔ صرف آگھوں پر کا تھم صا در کیا اس کے بعد جو پچھ انہوں نے کہا اسے من کرآشی حیران و پر بیٹان رہ گیا۔ ابھی وہ کی اینان رہ گیا۔ ابھی وہ کی جران و پر بیٹان رہ گیا۔ ابھی وہ کی جران کی اینان رہ گیا۔ ابھی وہ کی جران کی اینان رہ گیا۔ ابھی جاری کیا۔

''ہم نے زندگی میں پہلی بارتم کو اہم کام کو کہا ہے وہ بھی صرف اس لیے کہ الوینہ تم ہے خاصی بہن بھائی ہونے کے دونوں کے رشتے کے بہن بھائی ہونے کے ناطے اس پر بھی کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس قر بی رشتے کو نبھاؤ کرنے کو تو ہم زبردی بھی کر سکتے ہیں گئین ہم نے سوچا کہ پہلے تہ ہیں آزما لیا جائے و کھنا ہے کہ تم ہماری تو قعات پرکس حد کہ پورااتر تے ہو بلکہ اتر تے ہو بھی کہ نہیں۔' کی ورااتر تے ہو بلکہ اتر تے ہو بھی کہ نہیں۔' بیا علان تھا کہ اب آئی کو مزیدر کنے کی ضرورت بیا علان تھا کہ اب آئی کو مزیدر کنے کی ضرورت نہیں ہے اس بوری گفتگو کے دوران انہوں نے مہنیں ویا تھا اس کے سلام کو بھی انہوں نے درخوراعتنا نہیں سمجھا کے سلام کو بھی انہوں نے درخوراعتنا نہیں سمجھا کے سلام کو بھی انہوں نے درخوراعتنا نہیں سمجھا کے سلام کو بھی انہوں نے درخوراعتنا نہیں سمجھا

تمام کروں میں تلاش کے بعد آخر آشی نے الوینہ کو پیچھلے باغیچ میں جالیا۔سامنے والے لان میں لوگوں کی آ مدور دنت کی وجہ سے الوینہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی ۔حسن صاحب کا تو پہتہ نہیں زاریہ بیٹیم کواس بات بہت غرور تھا کہ ترقی اور فیشن پرستی کی اس بے جودہ دوڑ میں انہوں نے اپنی روایات کو برقر اررکھا ہے۔

الوینہ کو بے ایس سی کرنے کے بعد آگے برد سے کی اجازت نہیں ملی تھی۔اسے ابھی اپی سہیلیوں کے گھر جانے یا انہیں بلانے کی آزاوی سہیلیوں کے گھر جانے یا انہیں بلانے کی آزاوی شہیں تھی۔ان کے مطابق نئی تہذیب نے نو جوان لڑکیوں کوشتر بے مہار بنا ویا ہے اور وہ اپی بیٹی کو اس روش سے دور رکھنا چاہتی تھیں۔ الوینہ کی فر مائش پر احسن معاحب نے پچھلے وسیع الوینہ کی فر مائش پر احسن معاحب نے پچھلے وسیع معنوی جیل ایر احسن معاجباں ایک چھوٹی معنوی جیل اور آبٹار بھی تھی وہ اپنی پیاری بیٹی معنوی جیل اور آبٹار بھی تھی وہ اپنی پیاری بیٹی معنوی جیل اور آبٹار بھی تھی وہ اپنی پیاری بیٹی

کوختی الا مکان ہر خوشی دینا جا ہے تھے جو رازیہ بیٹم نے اس پرممنوع کر دی تھی۔
یہاں الوینہ نے اپنی پسند سے بھول لگوائے سے جہاں سفید گلاب کے بھولوں کی بہتات تھی۔
مجھیل کے نزویک سفید گلا بوں کا تہنج الویند کی بہتات تھی۔
بیندیدہ جگہ تھی۔

اس وفت بھی وہ وہاں موجودتھی سفیدلباس میں گھاس پربیٹھی کتاب زانو پررکھےوہ نہ جانے کس خیال میں گمتھی۔

''ہاؤ۔۔۔۔!''آشی نے بالکل اس کا کان کے پاس منہ لا کر کہا تو ہ بری طرح سہم گئی۔ اور دوڑ لگانے ہی والی تھی کہ آثی کے قبیقہے نے اس کے قدم روک دیے۔

قدم روک دیے۔ ''تم مجھی انسانوں کی طرح نہیں آ سکتے۔ بھوت کہیں کے۔''

ارے بھی چڑیلوں کے پاس بھوت ہی آئیں گے۔''آثی وہیں گھاس پر پر پاؤں بیار کر بیٹھ گیا اور الوینہ کواشھتے دیکھ کراس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بیٹھالیا۔

و مفید کیٹروں میں بہت انجھی لگ رہی ہو۔اس کیے جھٹراختم۔''

آشی کے منہ سے تعریف کا جملہ نکل جائے ایبا شاز وناور ہی ہوتا تھا۔الوینہ کا موڈ ایک دم ٹھیک ہوگیا پھراسے بوں بھی معلوم تھا کہ آشی جانے والا ہے۔

''اجھا جاؤ معاف کیاتم بھی کیایاورکھوگے۔ چلو میں اچھی سی جائے بنا کر لائی ہوں پھر ہاتیں کریں سے ''

تریں گئے۔'' ''اچھی می جائے تم سے بننے سے رہی خیر لے آئے۔''

ا شی نے بھی اسے جانے دیا اس نے سوچا

کہ شاید اتن دریاں وہ اینے آپ کو سکتے میں كامياب موجائے ال وقت دہ اپنے آپ كو بہت بلھرا ہوامحسوں کرر ہاتھانہ جانے کیوں بچین سے لے کر آج تک کا زباندایک فلم کی طرح اس کی آتکھوں میں گھوم رہا تھا ماموں جان کی مصروفیات اور تنگ مزاج بیوی کی خاطر آشی ہے زیادہ لگاؤ ظاہرند کرنا۔عالی بھیا کی بے نیازی ادر ممانی جان کی سرد مہری کے ورمیان اس کی زندگی زیادہ خوشگوارنہیں گز ری تھی ۔ پھراس کی انا اورخوداری ہرخوشی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی تھی ۔ایسے میں صرف الویند کا برخلوص وجود تھا جس نے اس کی ز ند کی میں دل تھی پیدا کر دی تھی۔اس کی ناراضکی اور غصنہ بھی اے احیما لگنا تھا اس سے اس کی ا پنائیت اوراس کے لیےا بنی اہمیت کا احساس ہوتا تها به خدشه که بیرساته زیاده دن ده قائم نهیس ره سکتا اسے ہمیشہ ہی رہا تھاا وراب تو پیخوف نظروں کے سامنے ہی تھا۔اجا تک اے دہ دن یا دکر کے ہنگی آ کی جب اس نے کہد یا تھا کہم صرف سفید يوني فارم ميں انھي لٽتي ہوا ورالو پينداس ريمارک پر غضبناک ہوگئی تھی اور کہا بھی ایسے وفت پرتھا جِب وہ بڑے اہتمام نے عنائی غرارہ سوٹ میں سی شادی میں شرکت کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ویسے بیرحقیقت بھی کہ الوینہ پرسفیدلباس بہت جما تھا۔سفید کپڑوں میں اس کی شخصیت اور بھی یا کیزہ می ہوجاتی تھی۔ مگر آشی نے سے بات الوینہ ہے سنجیدگی ہے نہیں کہی تھی کیونکہ کہ سنجیدگی ہے کوئی بات کرنے کے موقعہ ان دونوں کے درمیان بہت کم آتا تھا اچھی خاصی دوتی کے لمحات كاانجام اكثر زبردست جنگ ہوتا تھا۔ اور آج بھی الوینہ ہے شجیدہ تفتگو کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جانے وہ اس کی پوری بات سنے کی جھی یا

بات کا آغار ہوئے ہی روٹھ کر چل دے گی۔ اور

یہ بات تو اس پر انچھی طرح واضح تھی کہ اس گر

میں وہ رہا تھا تو صرف الوینداور ماموں جان کی

وجہ ہے۔ ورنہ ممانی جان کا رویہ تو اس جیسے خوداد

مخص کے لیے بے حد نا قابل برداشت تھا۔ اور یہ

مات اور ہے کہ وہ بٹی ہے بھی لیے دینے ہی رہتی

تعیس۔ الوینہ کا سارا لا ڈیپار اور فر مائشیں باپ

میں ورندان کی ایک ہی نظراسے سہادی تھی۔

میں ورندان کی ایک ہی نظراسے سہادی تھی۔

میں ورندان کی ایک ہی نظراسے سہادی تھی۔

خوشبو دار جائے کے دومک لے والی آگئ۔ اس

خوشبو دار جائے کے دومک لے والی آگئ۔ اس

خوشبو دار جائے کے دومک اور اپنا مگ لے کر

دیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ پھے دیر خاموش رہی۔ آئی

ویں گھاس پر بیٹھ گئی۔ پھے دیر خاموش رہی۔ آئی

میا ہے بیتار ہا اور بات کا سرا ڈھونڈ نے کی کوشش

میا ہے بیتار ہا اور بات کا سرا ڈھونڈ نے کی کوشش

میا ہے بیتار ہا اور بات کا سرا ڈھونڈ نے کی کوشش

میا ہے۔ بیتار ہا اور بات کا سرا ڈھونڈ نے کی کوشش

'' جائے اچھی ہے اتفاق ہے ۔۔۔۔'' آثی کو اور کو کی بات نہ سوجھی تھی۔

'' انجی ہے اقاق ہے نہیں۔ میں ہمیشہ انجی چائے بناتی ہوں۔''

'' خیال ہے آپ کا درنہ ہمارے حوصلے کی داد دین جاہتے جو سے جائے کی لیتے ہیں اور اف بنہیں کرتے ''

''کیا.....!''الوینه متھے ہے اکھر گئی۔ ''واپس کروجائے۔خبردارکوایک گھونٹ پی

رریا۔
''اجھا بابا معاف کر دو میں تو نداق کر رہا تھا۔'' آتی نے بات بردھتی دیکھ کرسفید جھنڈی لہرائی۔اہے معلوم تھا کہ جو بات الوینہ سے کرنی تھی اس کے بعد اسے اس کا وقت نہیں ملے گا کہ بونکہ اسکا ہی دن اسے جانا تھا۔ آخر بجھ در بعد آتی نے بات کا آغاز کیا۔

''وینی گھر میں جو آج کل ایک سکوت سا طاری ہے اس کی دجہ جانتی ہو ۔۔۔۔؟''آثی نے جائے کا آخری گھونٹ لے کر الوینہ کی طرف دیکھا۔

'' ہاں ..... جانتی ہوں۔'' الوینہ نے نظریں جمکا کرصاف کوئی ہے اقرار کیا۔

"اور تمہیں بیا بھی معلوم ہے کہ تمہارے حوالے سے ممانی جان کی بیآ خری اور سب سے بڑی خواہش ہے۔"

'' ہاں یہ بھی جانتی ہوں۔'' الوینہ نے گھاس کا ایک تنکہ تو ڑتے ہوئے کہا۔

'' پھر بھی ..... وبھر بھی تم نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا .....؟''

'' ہاں آئی .....''الویندنے نادم می ہوکر سر الیا۔

''وجہ پوچھ سکتا ہوں ۔۔۔۔'' ''آثی یہ میری زندگی ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا میراحق بھی توہے۔'' ''بیتم نے تھیک کہا ہے کہ بیتہاراحق ہے۔''

آتی نے بھی پرزورد ہے کرکہا۔

''لیعنی تم مانتی ہو کہ تہارے والدین،

تہارے برے بھی بہت رکھتے ہیں کہ وہ تہارے

بارے میں فیصلہ کر شمیں۔ بھر بھی تم نے بہت کلی
طور ما سے اتم میں للاسب،''

طور پراہنے ہاتھ میں لے لیا .....؟'

''آئی .....!' الوینہ نے پچھ کہنا جاہا۔'
'' وینی پہلے میری ہات غور سے سنو۔ ایک احجی بیٹی ہونے کے ناتے تہ ہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ تہار ہے والدین تہار ہے تی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ پھر جھے یہ بتاؤ کہ شعیب فیصلہ نہیں کریں گے۔ پھر جھے یہ بتاؤ کہ شعیب معائی میں کیا برائی ہے وہ ہر لحاظ سے ہزاروں میں معائی میں کیا برائی ہے وہ ہر لحاظ سے ہزاروں میں

ایک ہیں سب سے بڑھ کر وہ دولت مند اور

بارسوخ ہیں ،لڑکیاں تو امیر شوہروں کی تمنا کرتی ہیں خواہ وہ بدصورت اورا دھیڑ عمر کے ہوں۔ وہ تو رئیس ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو بھی ہیں اور عاوت مزاج میں بھی کسی ہے کم نہیں پھرتمہیں عاوت مزاج میں بھی کسی ہے کم نہیں پھرتمہیں کیوں انکار ہے ۔۔۔۔۔؟''

''کاش تم سمجھ سکتے کہ میر ہے انکار کی کیا وجہ
ہے۔' الوینہ نے دل میں سوچا مگر کہدنہ کی۔
''دیکھوو نی ہمانی جان نے بڑے مان سے یہ
ذمہداری مجھے سونی ہے کہ میں تمہارے انکارکوا قرار
میں بدل سکوں کیا تم مجھے ان کے سامنے شرمندہ
کرواؤ گی ۔۔۔۔' ہاں کہہ دو الوینہ ہم ہیں اندازہ
نہیں ہے کہ تم اپنی خوتی کوایئے ہاتھوں کھکرار ہی ہو۔'
الوینہ نے نظریں اٹھا کر کاشی کی طرف دیکھا
دہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے آسان پر آشیانوں کی
طرف لوشتے ہوئے جھیوں کو دیکھا تھا۔
طرف لوشتے ہوئے جھیوں کو دیکھا تھا۔

"اچھا آ شی جیسی تمہاری مرضی ، جا وَا می سے کہد دو بچھے ان کی بات منظور ہے کسی کی زندگی کی ہرخوشی مٹا دو ہے ہیں شرمندہ تو نہ ہونا پڑے ۔'اس کی آئی سے لیر برجو گئیں ۔ کی آئی میں آئسوؤں سے لیر برجو گئیں ۔ د منہیں الوینہ سالیا نہو۔'آ شی نے بے چین ہوکر کہا۔

" من م و یکهناتهها رابه فیصله ندصرف بورے گھر بلکه تمهارے لیے بھی بہت خوش کن ثابت ہوگا۔انشاءاللہ۔'' "وگا۔انشاءاللہ۔''

دوشرن 96

ا المحاري المحارية المح

''ارے بھی میں بیشعیب بھائی کے لیے نہیں کہدرہا۔ وہ تواب یہاں باربار آئیں گے۔'' ''فدا کے واسطے آئی۔ کیا ہمارے درمیان اس موضوع کے سوااور کوئی بات نہیں ہوسکتی۔'' الوینہ کی آواز رندھ گئے۔ آئی اٹھ کر کھڑا سماگیا

''اب تو لگتاہے ہمارے درمیان گفتگو کا ہر موضوع ختم ہوگیا ہے آؤا ندر چلیں۔ سردی بردھ گئی ہے مجھے مجھے ردائلی کے لیے تھوڑی ہی تیاری مجھی کرنی ہے۔''

''وین مت خراب کر دمیری عادتیں۔' درنہ مہمیں بھولنا در بھی مشکل ہوجائے گا۔'
ہا وجود کوشس کہ آش اپنی بھرائی ہوئی آ داز پر قابونہ پاسکا۔ الوینہ نے چونک کراس کی طرف د کھالیکن اس وقت لوائقین کی آ داز پر اٹھ کراندر چلی گئی شاید کی مہمان کے لیے چائے بجوائی تھی۔ دلی ہے آشی نے بڑی فراغ دلی ہوئی شما۔ دلی ہے آشی نے بڑی فراغ دلی ہے آسوؤں کو بہنے کی اجازت دے دی۔ دلی ہے آشی نے وہ قرض اتاردیا تھا جواس خاندان آئی نے وہ قرض اتاردیا تھا جواس خاندان کا اس پر تھا۔ روح تو ہلی پھلی ہوگئی تھی کین اس کا اس پر تھا۔ روح تو ہلی پھلی ہوگئی تھی کین اس دل کا کیا کرتا جوالی انجانے کم کے بوجھ تلے دبا

بہ ہے گا خیال تو تھا کہ وہ الوینہ کی شادی میں نہیں پہنچ سکے گا۔ کیونکہ اے ایکسرسائز پر جانا تھا

لہا۔ '' بینة نہیں الوینہ۔' 'آثی یا وجود کوشش کے بھی ہاں نہ کہرسکا۔

تھوڑی دیر بعد الوینہ نے عجیب آنداز میں

'' مجھے زندگی میں خوشیاں بہت کم ملی ہیں اس
لیے اندازہ بی نہیں ہوتا کہ خوشی اورغم میں کیا فرق
ہے میرے لیے سب سے بڑا صدمہ تہمارااس گھر
میں نہ ہونا ہوگالیکن وہ میں آسانی سے برداشت
کر لوں گا۔ کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہی کہاں ہے
۔'آشی جیسے اپنے آپ سے با تیں کررہاتھا۔
'' فیرچھوڑ و میں جاکر میخوش خبری ممانی جان
کو سناتا ہوں گھر میں جھایا ہوا میہ سناٹا تو
گو سناتا ہوں گھر میں جھایا ہوا میہ سناٹا تو
گو سناتا ہوں گھر میں جھایا ہوا میہ سناٹا تو
گو سناتا ہوں گھر میں جھایا ہوا میہ سناٹا تو
گو سناتا ہوں گھر میں جھایا ہوا میہ سناٹا تو
گو سناتا ہوں گھر میں جھایا ہوا میہ سناٹا تو

''تھوڑی در رک جاؤگل تو تم جلے ہی جاؤ گے بھرنہ جانے کب ملنا نصیب ہو ۔۔۔۔'' آتی نے الویند کی طرف دیکھا اور دوبارہ گھاس پر بیٹھ گیا۔ ''وہ تمہاری سیملی کہاں ہے آج کل ۔۔۔۔؟'' آئی نے بچھ در بعد پوچھا۔ آئی نے بچھ در بعد پوچھا۔ کون می میلی ۔۔۔''الوینہ جیران ہوکر آشی کی

طرف دیکھنے لئی ہے۔ ''ارے وہی نیلواور کون ۔ یار ہمارا بھی کچھے خیال کرو۔ا ہے ہی بارے میں سوچی رہوگی ۔ خیال کرو۔ا ہے ہی اگر یہ بات ہے تو کہوں امی سے سالوینہ نے مسکرا کرکہا۔

''ارے ۔۔۔۔۔ارے ہیں نے بس بیہ سکراہٹ تہمارے ہونؤں پر دیکھنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ مرواند دینا کہیں۔' الوینہ بچھنہ کہہ گی۔ آئی بازؤں پر ہاتھ رکھے گھاس پر دراز تھا اور آسان پرابھرتے ہوتے ہوئے چاندکود کھے رہاتھا۔ آسان پرابھرتے ہوتے ہوئے تا ندکود کھے رہاتھا۔ دہ مجرد ھیرے دھیرے گئٹانے لگا۔

لیکن ایکسرسائز جلدی ختم ہوگئی اور وہ شادی ہے چندون پہلے آ گیا۔رازیہ بیکم نے پرانی رسومات کی مابند تھیں ۔ لہذا شادی سے مایج چھون پہلے الوینہ کو مایوں میں بٹھا دیا گیا اور اس کے کمرے ے نکلنے پر ململ یا بندی تھی بلکہ سخت کر فیونا فند تھا۔ عالی بھیانے کئی دنوں سے الوینہ کوہیں ویکھا تقاِ انہوں نے سوچا وہی جاکر الوینہ سےمل آئیں۔ان کے کہنے یرآشی بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ پیلے کیٹے وں میں الوینہ بالکل سرسوں کا بھول لگ رہی تھی۔ عالی بھیا کی ڈاکٹروں والی رگ پھڑک اتھی۔ وہ تھبرا کر اس کی آئکھوں، ز بان اور ناخنوں کا معائنہ کرنے لگے۔ آ شی نے بمشكل ان كويقين د لا يا كهوه يبلے نباس كى وجه ـ وہ کیڑوں کی ہم رنگ لگ رہی ہے تو انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ وہ پرانے رواجوں کے خلاف چند جملے بول کر مطمئن ہو گئے کیونکہ راز ریہ بیکم کے سامنے تو مجھے کہنے کی ہمت ندھی۔

كافى دىرىك خوشگوار ماحول ميس باتيس موني ر ہیں کئین باتمیں تو وہ دونوں ہی کر رہے تھے الوینہ تو بالکل خاموش جمیقی تھی۔ عالی بھیانے یہی سمجھا کہ وہ گھرے جدائی کے خیال سے رنجیدہ ہے اچا تک عالی کوخیال آ حمیا۔

'' يار آشي كوئي گانا وانا ہي ہوجائے۔شايد اس طرح الوینه کی ادای دور ہوجائے۔ کانے بجانے کی محفلیں ابھی ماند ہی تھیں کیونکه نه تو ۱ لوینه کی کزن زیاده تھیں اور نه ہی

ہیلیاں۔ ''تھوڑی بہت رونق رات کو ہوجاتی تھی۔ جب تا تھے۔ میں کھ تا محلے کی چندایک لڑ کیاں اٹھٹی ہو جاتی تھیں دن بھرتو سناٹا ہی رہتا تھا۔ کزنز میں ہے اہمی شیما ہی آئی تھی اوراے رازیہ جیم نے اینے ساتھ مصروف کرلیا تھا۔

آشي كونه صرف ستاراور بارمونيم بجانا آتاتها بلكهاس کی آ واز بھی بہت اچھی تھی کیکن وہ بہت کم گانا سنانے برراضي موتاتها بجرگھر كا ماحول بھي ايساتھا كه آشي كو شُنگنانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کیکن وہ نہ جانے کیوں آج فورا ہی مان گیا شایداس نے الویند کی نگاہوں کی التجا سمجھ لی تھی عالی بھیا کو اس بات بر خاصی جیرت ہوئی اورخوتی بھی۔

'' اگریہ بات ہے تو ہوجائے ، آ واز اور ساز كاستكم - جاؤ مبرے كمرے سے ہارمونيم تو اٹھا لاؤ۔'' بھی فرصت کے دنوں میں آشی کاستار دیکھ كرعالي بهيا كوبهي شوق جرايا تقااوروه ايك سيكنثر ہینڈ ہارمونیم اٹھا لائے تھے اور اب ایک مدت ے کمرے میں بیڈ کے نیجے پڑا ہوا تھا۔ آئی کے ستار کے تاریحی تھیک کرانے کی نوبت نہیں آگی تھی آ شی کو یقین تھا کہ ہارمونیم یقیناً خراب ہوگا اس لیے اس نے نوکر سے منگوالیا۔ برسی مشکلوں سے اس کی گرد صاف ہوئی اور آتی نے اس کے سروں پراپنا ہاتھ پھیرا تو اے انتہائی حیرت ہوئی کہ ہارمونیم ٹھیک تھا۔ مجبوراً آشی کو اُسے بجانا يرُا۔''عانی بھياا جازت ہے۔۔۔۔؟''

اس نے خالص کو بوں کے انداز میں سروں ير ہاتھ رکھ کر ہو چھا۔

اجازت ہے۔عالی بھیانے شاہاندانداز میں جواب دیا۔

" کیا سناؤں ....؟" آشی نے پھر کو یوں والاسوال كيا\_

''ارے بھی جلدی کرو۔ تم تو ہارے مبر کا امتحان لےرہے ہو۔ چھیجی سنا دو۔'' " میجی کھی سنا دوں ....؟" آشی نے عالی بهما کی طرف دیکھا۔

'' ماں ..... ماں سیجے بھی سنا دو۔ جلدی

حیثیت ہے کل مجمع مری بھیج کر جوائن کرنا ہے۔ '' عجیب نالائق ہوتم ۔ پر دموشن کی خبر بغیر مضائی کے سنا رہے ہو۔ اور مدکیا بات ہوئی تم شادی تک نہیں تھہرو گے ....؟ '' تہمارے بغیر بھلا مزہ کیا آئے گا۔ 'انہوں نے صاف کوئی سے کہا۔ '' کیا کروں عالی بھیا ہم فو جیوں کی زندگی تو الی ہی ہوئی ہے کندھوں پر بوریا بستر اٹھائے پھرتے ہیں جہاں آ ڈرہواو ہیں ڈیرہ لگالیا۔'' ماحول يرعجيب سي اداس جهائي موني تهي \_ آشی نے دوتین لطیفے سنا کر ماکو ل کوخوشگوار کر دیا۔ '' احیما بھیا اب میں چلوں ممانی جان نے دو تین کام بتائے ہیں وہ کرلوں تو اپنی تیاری كرول \_الله حافظ \_ وه باته ملاتا اورمسكراتا موا وہان ہے خلا گیا۔ اور الویندسوچتی رہ گئی کہ ہر وقت ہننے اور ہسانے والے آتی کی مسکراہٹ میں آئسوؤل کی تمی کیوں کھل گئی تھی۔

آئ شادی کی رات کی الویندس خرارہ موٹ
میں ملبوس خوبصورت زیورات ہے جی جی کھی تھی۔
سب کی تعریفوں کے باجود اسے اپنا اب اجبی سالگ رہا تھا۔ اس وقت اس کی سہیلیاں بارات کے استقبال کے لیے باہر چلی گئی تھیں۔ اسے لگا جیسے آشی اس کے سلمے کھڑا ہواور کہدرہا ہو۔''سرخ آشی اس کے سلم حکی اچھی نہیں لگ رہیں۔ اس نے کیڑوں میں ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہیں۔ اس نے چونک کرسرا تھا یا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔
اس کھے کسی نے ایک بڑا سا پیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے دورا سا بیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کے اس کی دورا سا بیکٹ اس کی دورا سے دورا سال کی دورا سا بیکٹ اس کی دورا سال کی دورا سال کی دورا سال کی دورا سال کیا کی دورا سال کی دورا

ای کمیح کی نے ایک بڑا سا پیک اس کے پاس رکھ دیا جس پرخوبصورت الفاظ بین لکھا تھا۔
''الوینہ کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ پیک ساتھ کے ماتھ پیک کھولاتو ملکے سبزرنگ کی رہنی کا مدارساڑھی پھسل کر اس کے ہاتھوں میں آ رہی۔ ایک چھوٹے سے سرخ مخمل کے ڈیے میں بہت نازک اورخوبصورت سونے

کرو ..... 'عالی بے قراری سے پہلو بدل کر بولے۔ آئی نے سرول پر انگلیاں بھیریں اور کان پر ہاتھ رکھ کرقوالوں کی طرح تان لگائی۔ گان پر ہاتھ رکھ کرقوالوں کی طرح تان لگائی۔ گرئی مرکی بناد ہے اجمیر والاخواجہ عالی بھیا ہمہ تن گوش سے وہ جھینیہ سے گئے اور انہوں نے ایک دھپ آئی کی کمر پر جڑ دیا۔ بھر ہاتھ اٹھا کر بولے۔

''سناتے ہو سیدھی طرح ما دوں ایک اور ''

نه سساتا ہوں سساتا ہوں سساتا ہوں سساتا ہوں ہوں۔ ہوں۔ "آشی نے ہم جانے کی ایکنگ کی الوینہ جو اب تک بالکل خاموش ہیٹھی تھی تھی تھی تھی الکل خاموش ہیٹھی تھی تھی تھی اگر ہنس مسکرا ہٹ بھیل گئی۔ یہی تو اس کا مقصد تھا۔ وہ الوینہ کوخوش دیکھنا چاہتا تھا اسے ممکنین دیکھ کر اس کے دل کا بوجھ بچھا ور برا مھیا تھا۔

'' اب جو کچھ بھی سانا انسانوں کی طرح۔ سمجھے۔''عالی بھیانے پھرآ تھیں نکالیں۔ طرح۔ سمجھے۔''عالی بھیانے پھرآ تھیں نکالیں۔ ''سمجھ گیا۔''آتی نے مسکرا کر کہا اور پھرسروں کو چھیٹر دیا۔

نا کام رہے مرے گیت، بدنام ہوا میرا بیار مری دنیا کے پچھا کیسےٹوٹے تار غزل ختم ہوگئی۔ دونوں ہی استھے توستھے کہ کسی کوغزل کے ختم ہونے کا بتا ہی نہ چلا۔ '' ہیلو.....اجی میں نے کہا واپس آ جائے۔'

اب تو مجھے یقین ہوگیا کہ دافعی میری آ داز بہت المجھے ہے۔ 'اس نے خودا پناہی شانہ تھی تھیا کرکہا۔ عالی بھیا محویت سے چونک پڑے۔ پھر انہوں نے آئی کو بیت میں کو خوب دا ددی۔

ای دوران آشی نے بتایا کہاس کی پروموشن کی اطلاع اچا تک آئی ہے اور اسے کینین کی



کے ٹاپس تھے۔اس کے ساتھ ایک خطابھی تھا۔ الويينه ....سداخوش رہو۔

آج تمہاری شاوی کا ون ہے جب مہیں ہی پیک ملے گا تو تم سرخ لباس میں پیاری سی دلہن بی البيتهي ہوں کی سوچتا ہوں کہ احجِما ہوا جو میں اس وفت وبال نيه موار مجھے تو تم ميشه سفيد لباس ميں ہى الچھى کگیں۔کہیں یہ بات منہ ہے نکل جاتی تو کتنی بدشگونی ہوئی۔ممانی جان کس فندر ناراض ہوتیں۔ واقعی اللہ میاں کے ہرکام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے بیرساڑھی تم جیسی اتنے برے برنس مین کی بیوی کے شایان شان تونہیں تمرایک غریب فوجی کی بس یہی حیثیت ہے جب ساڑھی خریدنے گیا تو ایک بہت ہی خوبصورت سفیدساڑھی خریدنے کو دل مچل اٹھا۔ مگر ظاہر ہے میں ایسائہیں کرسکتا تھا نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے جو جا ہتا ہوں کر نہیں سکتا۔ خِيرِ كَهُومُهُمِينِ سارُهِي بِسِندا آئي ياتَهِينِ اور بيه ٹاپس ميں نے این جہلی تنخواہ سے خریدے میں نہ جانے

اب بیرما ژهمی اور ٹاپس نه بھی پیندآ تیں تو ایک بارضرور بهن لیما کسی کا دل رکھ لیما اچھی بات ہوتی ے اور نیلوصاحبہ کو دیکھوہم ان کی نظر النفات کے منتظر ہی رہے اور انہوں نے دل رکھنے کے لیے بھی مسکرا کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔خیر جواللہ کی مرضی اب ایک بات کی کی بتانا۔تم خوش تو ہونا....؟"ابھی ہمیں اندازہ ہیں ہے کہ شعیب بھائی کے گھر میں لتنی بے شارمسرتیں تمہارا انظار کررہی ہیں تم بھی لتنی نادان تھیں اپنی زندگی کی اتنی ساری خوشیوں کو ا بی بے وقوفی کی وجہ سے تھکرار ہی تھیں۔

تفاتو بجھے ایسالگا کہتم میرے بلیے جائے لے کرآ رہی کے زرتار دو یے میں جذب ہو گئے۔ ہو پھر مجھے ایے یا گل بن پر انکیٰ آئی۔ بھلاتم کیے

آ سکتی تھیں۔تم تو شایداس وقت اینے ہاتھوں پر مہندی رجائے بینی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے نہ جانے کیوں ایک شعرلبوں پرآ گیاتم بھی من لو۔ مسى كى آئھ ميں آنسوندلب بيرخف دعا کوئی جراغ تو ہوتارہ سفر کے کیے

مجھے انجھی تک کوارٹر مہیں ملا۔ خیرمل جائے گا ہم جیسے لوگوں کو گھر کی ضرورت بھی کیا ہے ہوں بھی ساری عمر گھر کے بغیر ہی گزاری ہے میں اس وت PMA بیں ایخ کرے کی کھڑ کی کے یاس بیشاتمهیں خط لکھ رہا ہوں۔تمہارے نام کا پہلا اور آخری خط۔میرے سامنے مری کی برف بیش پہاڑ ہیں۔ جہاں تک نظر جائی ہے برف ہی برف نظر آئی ہے کل ساری رات برف باری ہوتی رہی ہر طرف ائیک جمودالیک ورانی می جھائی ہوئی ہے۔ جسے و کھے کردل خواہ مخواہ ڈوبتا جاتا ہے یا شاید بچھے ایسا لگ ر ہاہے آج نہ جانے کیوں ول بہت ہی اداس ہے اب خطختم كرتا بول كهيل خوانخواسة ميري اداى كا سامیتم پر بھی نہ پڑ جائے۔ نہ جانے کیا کچھ لکھ دیا۔ معاف كردينا فقطآشي\_

الوینہ خط ہاتھ میں تھاہے سوچ رہی تھی۔آئی آخر وہی ہوا نا جس کا بچھے خدشہ تھا۔تم مجھے کیا سمجھتے ہتم تو اپنے آپ کوجھی نہ سمجھ سکے یا شامید دوسروں کی خوشیوں سکے کیے جان کے انجان بن محمّے۔ آتی جھےتم خوش دیکھنا چاہتے ہو نا تو میرا وعدہ ہے۔ میں خوش رہنے کی بوری کوشش کروں کی اور مہیں بھی یاد نہیں کروں کی مجھی تہیں۔خدا کرے تم تجعی مجھے بھونل جاؤ۔خدا . كرے .... "الويندنے اينے حنائی ہاتھ دعا كے اس دن جب میں مج مبح جانے کی تیاری کررہا لیے اٹھا دیے اور دوآ نسوآ تکھوں سے نکل کراس

FOR MODE VERIE Releveday.com

(دوشره ۱۵۵۱



## Doming personages.



''میں بھی تھانے میں ہی قیدتھا آئ ہی رہا ہوا ہوں۔'' وہ دوقدم اور آگے بڑھا اجالانے بورگ تھی تھا نے میں ہی تیدتھا آئ ہی رہا ہوا ہوں۔'' وہ دوقدم اور آگے بڑھا اجالانے بورگ توت سے استے تھیٹر مارا پھراس نے نا شنوں سے نو چنا شروع کر دیا۔'' کتنے جھوٹ بولو گئے تھی گئر دش رکتی ہوئی ۔۔۔۔۔ بولو گئے تم گھٹیا انسان۔'' اجالانے اس کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا اسے زمین کی گردش رکتی ہوئی ۔۔۔۔۔

### أخرى هد

### أس دوشيزه كى كتفاء جس كى ايك ليح كى خطانے أس كى سارى زندگى كومجسم خطابنا ۋالاتفا

''رحمان میں نے اپنا کام پوری دیانتداری لیے ترستار ہا کہتا جار ہاتھا میری اُجالا الیی جمیس ہو سے پالیہ تکمیل تک بہنچا دیا ہے ذرا بھی بد دعانتی سکتی، میری اجالا انبی ہیں ہے۔'' نہیں گلے تک نہیں لگایا اُسے، اب لامیری رقم۔''

''ویسے یار ایک بات ہے دونوں بہن بھائی
ال مقی کر دیا ہے ''اسر مورد ہیں جسنج

فاروق بدلیسی با تیں کررہا ہے۔''ایئر پورٹ پر لگایا تو تھا۔''رحمان ہنساتھا مکروہ ہنسی۔

یں بہت اچھے۔'' فاروق نے تاسف سے مسنحر اڑایا۔ دری سے سے سے سند

'' ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے بیتو ضروری ہے تا ور نہوہ پولیس والا مارہمیں رکھے ہاتھوں کیسے پکڑتا۔'' دونوں ہاتھوں پر ہاتھ ا

ُ''''''''' کل تیرے اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ پینچ جائمیں گے۔''

روی تصویرتو میں نے اخبار میں چھیوا کر نیجے خبر لگوائی تھی ڈاکٹر سعد مرتضی کی بہن اپنے آشا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے کیٹری گئی پہلیں کا چھایہ، ہاہا اخبار دیکھ کر سعد مرتضی بس دیواروں میں تکریں مار کر خود کولہو آہان کرتا رہا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ تھا ، اس کی دل جو گئی کے لیے، میرے دل میں سکون اٹر تا رہا، وہ ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساری زندگی میش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے ساتھ کو کھی کی دل

ان آ دازوں نے ان باتوں نے اجالا کے چودہ طبق روش کر دیے تھے۔ وہ بھر بھری مٹی کا ڈھیر بن گئی تھی، عزت نفس اس کی انااس کی مجت سب کوتما شابنادیا تھا۔اس کا دل چاہا کمرے کی ہم چیز کوتہس نہس کر ڈالے ان مردوں کونوچ لے سب بچھ تباہ کر دے۔سوچیں دیمک کی طرح اس کے دل کو چائے لگیں ول کا دردسو گنا بڑھ گیا۔اجالا نے دروازہ کھولا اور با ہرنگل آئی۔
گیا۔اجالا نے دروازہ کھولا اور با ہرنگل آئی۔
گیا۔اجالا نے دروازہ کھولا اور با ہرنگل آئی۔
گانوں سے سننے کے بعد نہ جانے وہ کس خوش نہی

ببيوں كى ضرورت تھى تو مجھے كہا ہوتا ،اتن كم مايتھى اجالا، اتنے کم دام، اتنی ستی بک گئی۔ ' وہ جیسے ہوش دخرد ہے بے گانہ ہو کرخود کلامی کرتی رہی رونی رہی۔

### ☆.....☆.....☆

سعدمرتضی جب سوکراٹھا تو چوکیدار نے اسے بتایا که اجالا بی بی اپنی گاڑی میں علی استح کہیں جلی کئی ہے گیٹ کھلا ہوا تھاجب وہ نماز پڑھ کرواہیں لويًا يسعد مرتضي منهجها لهين قريبي بارك تك كني ہوگی۔آ جائے کی وہ بھی جا گنگ کے لیے جلا گیا واپس آیا فریش ہوا ناشتا کیا اجالا ابھی تک مہیں لوئی تھی تو اسے فکر ہونے لکی اس نے رحمال کوفون کیا رحمان فورأ جلاآیا وہ سعد کے تم اس کی پریشانی میں شامل رہا۔سعد کے ساتھ رحمان نے شہر کا کونہ كونه چيه چيه جيمان مارامگرا جالاشهر ميں ہونی تو ملتی نا\_سعداب فيح معنوں بيس پريشان بهواٹھا۔اس کے چرے برہوائیاں اڑرہی تھیں۔

ون شام میں ڈھل گیا۔شام نے رات کے وجود میں پناہ لے لی۔ سعد ساری رات روتا رہا وعائیں مانکتار ہا۔رحمان اے تسلیاں دیتار ہااس کی ڈھارس بندھوا تا رہا اجالا کے لوٹ آنے کی امید دلاتا رہا۔ رات کا نجانے کون ساپہرتھا جب رحمان نے زبردستی اسے نیند کی گولی دی تھی جب سعدسوگیا تو وہ اسنے کھر چلا گیا۔ کھر جاتے ہی اس نے فاروق کو چند ضروری ہدایات دیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حص اس کی مسکراتی نظروں میں ناچ رہی تھی وہ جو کر رہا تھا جو وہ استے کیے عرصے ہے بلان کررہاتھا وہ کسی کا گھراجاڑنے کا سوج رہا تھا کسی کامعصوم آ بیل داغدار کرنے کی تھان بیٹھاتھا وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہور ہاتھا اوراسے ندامت تبیں تھی۔

میں بہتلائھی یا بھراس کے منہ سے روبروسننا حیاہ می -'' ہاں جان میں .....'' وہ اٹھ کراس کی طرف

آیا۔ '' مجھے تھانے میں جھوڑ کر کہاں جلے گئے تقے۔ 'وه رودی۔

'' میں بھی تھانے میں ہی قید تھا آج ہی رہا ہوا ہوں۔'' وہ دو قدم اور آ کے بڑھا اجالا نے یوری قوت ہے اسے تھیٹر مارا پھراس نے ناخنوں ہےنو چناشروع کردیا۔

'' كَتَنْح جَهُوبُ بُولُو كُے تُمْ گَفْتِيا انسان ''اجالا نے اس کا کریبان جمجھوڑ ڈالا اسے زمین کی گردش رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی درد کی تیز چیمن نے سارے و جو د کو چور چور کر ڈ الا تھا۔

'' بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا، میری تو ہین کی ،محبت کا نداق بنایا کیوں کیا ایسا۔''

'' میرا کام ہے ہی، مجھے رحمان نے تمہارے يتحصير لگا ما تھا يا يج لا كھ ميں ہماري ڈيل ہوتي ھي۔ سے تو بہے کہ اجالا میں بھی شکا کو گیا ہی جیس، میں یہیں تھا میں تو شکا کو جانے کا تصور بھی ہیں کر سکتا میں تمہیں تیہیں سے فون کرتا تھا۔'' وہ ہولے کہتا احالا کی ہستی فنا کرتا جا رہا تھا۔اجالا اسے مارتی رہی روتی رہی۔اس نے اپنے دفاع میں ا جالا کے ہاتھ ہیں جھٹکے۔

'' محبت ﷺ ڈالیتم نے ،اجالا کا سودا کرڈالا۔ اتنی کم قیمت میں؛ اتنی ارزال تھی۔ کیا میری محت '' اس کی آ تھوں میں اتنی ہے بیٹنی تھی شاک اور صدمے سے نڈھال وہ شکوہ کنال نظرون سے اسے دیکھے گئی۔

"اجالانے تو اپنی ایک ایک سائس تمہیں دان کر دی کھی دل و جان سے تمہاری ہو گئی کھی ،

(دوشيزه 102)



# ال سوسائل لات كاس كان المال ا

= Color Plans

پرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گئلس، گنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں میں احرارے کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''سعدہم جلتے ہیں لا ہور،تم پریشان مت ہو گریارا بکہ حقیقت سلیم کرلو کہ اجالا کا اس فارد ق نامی شخص سے گہراتعلق ہے وہ خوداس کے گھر ہے گئی ہے۔ اپنی مرضی ہے، رائمہ بھائی کو شاید پتا ہو۔''

''رائمہ، رائمہ'' سعد نے باآ واز بلندا سے پکاراوہ بھاگی چلی آئی۔ پکاراوہ بھاگی چلی آئی۔

''اجالا کا فاروق ہے کوئی تعلق تھا گیا وہ اس سے ملتی رہی ہے دیکھوتہ ہیں میر سے سر کی شم جھوٹ مت بولنا۔'' سعد نے اسے شانوں سے پکڑ کر کہا رائمہ کا سر جھک گیا۔

'' بی ان کی دوئی تھی فون پر بھی بات کرتے تصودہ اس سے ملتی تھی کہ نہیں یہ جھے نہیں پیتے۔'' '' سعدا جالا خودا پی مرضی سے لا ہور گئی ہے۔ یہ تو ظاہر ہو گیا۔ رحمان نے کہا۔

ی مرادل ایا به سب مان لیا تمر پھر بھی میرا دل نہیں مان ایا تھی میرا دل نہیں مان ایا تھی میرا دل نہیں مان ایا اوال گھر سے بھا گ جانے والا اتنا بڑا سنگین قدم نہیں بھی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ سعد مرتضی کو

وہ اجالا اور سعد کی جائی بربادی کا سامان کر چکا تھااس کے دل پر بے حسی کی مہر شبت ہو چکی تھی وہ نفس پرسی کا شکار کمز ورانسان تھاوہ عیش سے جینا چھوڑ کر انسان بت کر فرعون بن جاتا ہے۔ چھوڑ کر انسان بت کر فرعون بن جاتا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں سیاہی تھل دیتا ہے کسی کی کئی دوسروں کی زندگی میں سیاہی تھل دیتا ہے کسی کی کئی بڑی حالت پرخوشیاں منا نے والا انسان بھول جاتا ری تھنچتا ہے طنا ہیں ٹوٹ جاتی ہیں آخرت میں نجات نہیں ملتی بس اتنا ساتھیل اور انجام سے بے خبر انسان ۔ ونیا میں رحمان جیسے لوگ ہر جگہ پائے خبر انسان ۔ ونیا میں رحمان جیسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو گناہ کر کے بھی تمام عمر مطمئن رہے جاتے ہیں جو گناہ کر کے بھی تمام عمر مطمئن رہے جاتے ہیں جو گناہ کر کے بھی تمام عمر مطمئن رہے جاتے ہیں جو گناہ کر کے بھی تمام عمر مطمئن رہے جاتے ہیں جو گناہ کر کے بھی تمام عمر مطمئن رہے

داماں رہتے ہیں۔ رحمان کی آئھوں میں مستقبل کے سہانے سینے تھے وہ مسرور تھا۔

☆.....☆

اگلا دن سعد مرتضی کی زندگی کا سیاه دن تھا رحمان ابھی ابھی لاہور سے نگلنے والا اخبار ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا اور پھرکسی خاص جگہ پر رحمان نے اشارہ کیا سعد نے اخبار دیکھا اس کی آئیس پھٹ گئیں ۔اجالا کسی نو جوان کے سینے سے لگی کھڑی تھی ۔ دوسری تضویر میں اجالا پولیس والوں کے نرنج میں پھٹسی ہوئی کھڑی تھی ۔ وضرور میں اجالا پولیس والوں کے زینے میں پھٹسی ہوئی کھڑی تھی ۔

'''مبیں میری اجالا الیی ہمیں ہوسکتی۔وہ ضرور کسی سازش کا شکار ہوئی ہے۔''سعد رو رہا تھا اپنے بال نوج رہا تھا۔ دیواروں سے سرپھوڑ رہا تھاوہ یا کل ہور ہاتھا۔

تفاوہ پاگل ہور ہاتھا۔
"اجالاکل سے گھر سے غائب ہے گررجمان
ایک باربھی کوئی ایبا خیال مجھے چھوکر نہیں گزرا کہ
وہ کی مرد کے ساتھ ....نہیں اجالا ایسی نہیں ہے

(دوشیزه ۱۱۵۷)

ا تنابرا و کھی دونوں
ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر بے چارگ
ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر بے چارگ
سے رو دیا اس کی انگلیاں خون ہے تر ہو چک
تھیں۔اس کا سردیواروں سے مکرانے کی وجہ سے جگہ ہے بھٹ جکا تھا۔اس کی شرٹ خون سے مگہ جگہ سے بھٹ جکا تھا۔اس کی شرٹ خون سے داغ دار ہو چگی تھی مگر وہ روئے جا رہا تھا رائمہ دیوار یار رو رہی تھی اپنے محبوب شوہر کی ایسی دیوار یار رو رہی تھی اپنے محبوب شوہر کی ایسی حالت دیکھ کراس کا دل کٹ رہا تھا۔اس گھر کی

رحمان کوسعد نے بہا کرنے کا کہا تھا رحمان کے نوہاتھ یا دس بھول گئے اس نے اپنے کی بے حدقر بی دوست کونون کر کے اجالا کوتھانے سے لے جانے کا کہا تھا وہ اس کا دوست اجالا کوتھانے سے لے جانے کا کہا تھا وہ اس کا دوست اجالا کوتھانے سے لے گیا تھا اب وہ اپنے آبائی گھر اجالا کو لے گیا یہ بیٹا در کا کوئی علاقہ تھا جہاں تا حدنظر بھر ہی بیٹر نظر آتے تھے۔

سعد اور رحمان جب لا ہور ہینچے کوئی اجالا کی صانت کروائے والا صانت کروائے والا کون تھاکسی نے کچھ ہیں بتایا تھا۔ سعد کی ہے ہی مرحمان کے جلتے ول پرسکون اتار رہی تھی۔ وہ سعد کو یوں ہی تر بیتا ہوا دیکھنا جا ہتا تھا۔ وہ اسے ازیش دے دے کر مارنا جا ہتا تھا۔

اویان در حاصر مروسعدگی بیشت پر وارکر کے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ منافق دھوکے باز احسان فراموش سعد لا ہور کی سرکوں پر دیوانوں کی طرح روتا بھر رہا تھا۔اجالا کی تلاش میں مارا مارا بھر رہا تھا۔اجالا کی تلاش میں مارا مارا بھر رہا تھا۔اجنبی شہر غیر لوگ ،کون تھا یہاں اپنا۔ جوابی شیخ انہوں نے ڈس لیا تھاساری خوشیوں کو چا نے لیا تھا ساری خوشیوں کو چا نے لیا تھا بر بادکر دیا تھا۔سعد کے آشیانے کا کو کا تنکا بھیر دیا تھا۔

☆.....☆

اس گھر میں عور تیں بھی تھیں بیچے بھی تھے مرد بھی شخص شخص ملکر کوئی ا جالا ہے ہم کلام نہیں ہوتا تھا ایک نوعمر سی لڑکی ا جالا کے پاس کھانا رکھ جاتی اور خود باہر جلی جاتی تھی۔

'' میں نے سعد بھیا ہے دھوکا کیا تو کیا ملا مجھے، عمر مجر ذلت رسوائی، میں خواہشوں کے گرداب میں البجھی کہاں بھٹکتی بھر رہی ہوں۔ خواب دیکھنے کی بیرزا ہے کہ میری آ تکھیں بنجر ہو گئیں میں نے کیوں بھروسہ کیا فاروق بر، کیوں گھرسے نکلی کہ واپسی کے راستے نہیں مل رہے ہیں بہت بری ہوں۔ میرے اللہ میں اندھیروں میں بھٹک رہی ہوں میں کیا کروں میری رهنمائی فرما میری مول میری رحم فرما میری مفاظت فرما میری مفاظت فرما میری وضوکر کے نماز پڑھی دعا مانگی تھی۔

اجالا اپنے کمرے سے باہرنگلی دیے پاؤں چلتی وہ آگے بڑھنے لگی یہ بہت بڑا گھر تھا وہ گھر کےاندر چکراتی رہی گھرکےاندراسے کوئی نظرنہیں آیا تھا۔

الالمرائی المالی المرائی المالی المرائی المالی المرائی المالی المرائی المرائی

''اجالا مجھ ہے شادی کرلو یہی تمہارے لیے بہتر ہے شکرادا کرومیں تمہیں عزت کے ساتھا پی زندگی میں شامل کر رہا ہوں ۔' رحمان نے اجالا کے ہاتھوں کو حجھوا ۔اجالا نے نفرت سے ہاتھ حجھنگے۔

''نفرت ہے مجھے تم ہے۔'' '' مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری محبت یا نفرت ہے۔''وہ مسکرایا۔ '' میں تھوکتی ہوں تمہاری شکل پر۔'' وہ زہر

خند کہے میں جلائی۔ '' مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔''وہ اسے تیار ہاتھا۔

'' میں خود کو ہار ڈالوں گی۔ میری برداشت
میرے دکھ سے ہارگی تھی۔ میرا روم روم افیت
میں جکڑا ہوا ہے۔ اس آبلا یائی کے سفر میں زخموں
سے چور چور ہوں بہت بے سکونی ہے۔
'' رحمان خباشت سے ہنا۔
لو۔'' رحمان خباشت سے ہنا۔

''میری جان ہے۔'' وہ وھاڑی۔

بھی تو کون سا انہوں نے اسے چھوڑ وینا تھا اجالا نے روروکرآ تکھیں سجالیں تھیں کھا نا اٹھا کر پھینک ویا۔ ایک مجر مانہ سا احساس اجالا کی رگیس کا ٹ رہا تھا۔ محبت کرنے والے بھائی کو دھوکا وینے کا احساس۔ اس عشق کے ہاتھوں وہ بر باوہوگئ گمراہ ہوگئی۔ جس نے اسے ذلت کی بہتیوں میں گراویا۔ فاروق کی اصلیت اتن کر یہہ ہوگئ اس کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کے آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ میں سے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود کی آ تکھ کی تکھ کی آ تکھ کی تکھ

'' بجھے نفرت ہے تم سے فاروق ، تم نے میرے ول سے میرے جذبات سے کھیلا ہے۔ محبت تمہیں معاف نہیں کرے گی ، تم مجرم ہوتم محبت تمہیں معاف نہیں کرے گی ، تم مجرم ہوتم محبت کے گناہ گار ہو، میں تمہاری تلاش میں بھٹک گئی ۔ا جالوں سے اندھیروں میں کھوگئی تمہارا گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ میری عزت کی وھچیاں بگھر گئیں میں در بدر ہوگئ ۔' اجالا کی روح کو جیسے اس میں در بدر ہوگئ ۔' اجالا کی روح کو جیسے اس کی روح جسم انکشاف نے زخمی کر ڈالا تھا۔ اس کی روح جسم میں بھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس کا ہر ہر عضوز خموں کی تاب نہلا تے ہوئے جیسے بلبلار ہاتھا۔

''مجبت کو تماشا بنانے والوں کو مجبت معاف نہیں کرتی ، یا ورکھنا فاروق تمہیں بھی محبت معاف نہیں کرے گی۔' وہ اکیلی پیمنکا روبی تھی۔سلگ ربی تھی۔ اس کے حواس ساتھ نہیں دے رہے تھے۔اس ون محبت نے اجالا کے دل میں آخری بھیا تک بھی ہے۔ اس ون محبت کو کسی بھوت نے نگل لیا تھا۔ برات اتری تھی محبت کو کسی بھوت نے نگل لیا تھا۔ اس کی آتی جاتی سانسیں پیشمانی وندامت سے بوجھل تھیں، وہ ان سانسوں سے نجات چا ہتی تھی۔ اس کی بنجر آتکھوں میں رسجوں کے عذاب اتر اس کی بنجر آتکھوں میں رسجوں کے عذاب اتر آتے تھے۔

☆.....☆.....☆

اليوشيزه 106

و دسروں کی زندگی موت کے فیصلے کرنے لگے۔ '' تم ایسانہیں کر سکتے۔' اجالا کی آ داز کسی گہرے کئویں سے نکلی تھی۔ '' میں ایسا ہی کروں گا۔'' دہ بولا پھر ذرا توقف سے دوبارہ بولا۔

'' مجھے سے شادی کرلوتو سعدا دررائمہ کی زندگی بخش دوں گا۔' وہ سب نصلے کیے بیٹھاتھا۔ '' مجھے منظور ہے۔''اس کی سانس کی ڈوری جیسے ٹوٹ ریکھی۔

☆.....☆.....☆

ان کا نکاح ہوگیا وہ ایک زندہ لاش تھی۔ جو اب رحمان کے دسترس میں تھی رحمان نے اس کو حاصل تو کر لیالیکن وہ اندر سے بالکل مر بھی تھے۔ تھی۔ تھی۔ اس کا دل اس کی روح مردہ ہو چکے تھے۔ وہ شدید بیار پڑگئی۔رحمان آتا جاتا رہتا تھا۔ اجالا کا علاج گھریرہی ہور ہاتھا۔

دوسری طرف رحمان نے موقعہ پاکر سعد کی گاڑی کی برک فیل کر دیے اس دن سعد رائمہکے ساتھ باہر لکلا اور ایک بہت بڑے حادثے کا شکارہو کررائمہ سمیت جان سے ہاتھ دھو بیشا۔ شکارہو کررائمہ سمیت جان سے ہاتھ دھو بیشا۔ رحمان سوگواروغم زوہ تھا۔ چالیس دن تک وئی آئے گئے کو دیکھا رہا۔ تعزیت کرنے والے اجالا کا ذکر نکال کر بیٹھ جاتے اور رحمان خوب نمک مرج لگا کر بات بتا تا۔ سب لوگ کا نوں کو ہاتھ لگا کر تو بہتر ہے۔

رحمان نے دھونس سے دھمکی سے اجالاسے جائداد کے کاغذات پردستخط کروالیے تھے۔اب وہ سعد مرتضی کی ساری جائیداد کا مالک بن چکا تھا۔اوردہ بہت شادان دفر جائن تھا۔

ابھی اس کوہلی آرہی تھی کیونکہ جواس نے حام اس کوہلی آرہی تھی کیونکہ جواس نے حام تھا۔ دہ اپنی حال کے جلنے پرخود کو

''نہیں میری جان ہے۔' رحمان ذومعنی کہے میں بولاا جالانے کلملاکر دانت کیکیائے۔ ''نسب کچھ، دولت سکون۔'' ''سب کچھ، دولت سکون۔'' ''سب مجھی سکون نہیں ملے گا۔ رحمان تم حاسد ہو۔ تم نے ہماری خوشیوں کو آگ لگائی حاسد ہو۔ تم نے ہماری خوشیوں کو آگ لگائی ہماری ہنی بستی زندگی اجاڑی ہے۔'' وہ ایک بار پھر چھیٹ بڑی تھی اس بر۔

''بہت بھی پانگ کی ہے میں نے اور بہت انظار کیا ہے بات اگر صرف تمہاری ہوتی تو جس ون میری مہندی کی رات تھی اسی ون میں تمہیں لوٹ لیتا اس ون لگ بھی تو بہت آ فت رہی تھی۔ بہت عرصے سے میری نظرین تم پر لگی ہوئی تھیں۔ مگر میں سعد کا اعتماد نہیں کھونا چا ہتا تھا۔ اور اس کی نازوں بلی لا ڈلی بہن یہاں رور ہی ہے جھے بہت نازوں بلی لا ڈلی بہن یہاں رور ہی ہے جھے بہت سکون ہے۔''

''الله و مکھ رہا ہے تمہارے جیسے بے ضمیر بد کر دارانسان کی کرتو تیں۔''

''کہال ہے اللہ کہال سے دیکھ رہا ہے۔' وہ کفر بک رہا تھا خودکو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔'
''اللہ سب دیکھ رہا ہے تمہارا ظلم تمہاری درندگی تمہاری سرکشی دیے رحی سب دیکھ رہا ہے اللہ میرا وردمیری تعلیف میری آ تکھ سے نکلا ایک اللہ میرا وردمیری تعلیف میری آ تکھ سے نکلا ایک ایک آنسود کھ رہا ہے، مت بھولو کہ خدا دیکھ رہا ہے میری نیت کو بھی ،تمہارے دھو کے کو بھی۔' سے میری نیانگ '' مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اب میری پلانگ کا اگلا حصہ سعدا دررائمہ کی موت ہے۔' اس نے بہہ کرا جالا کی ہستی ہلا دی تھی۔ وہ

ہ اور است کہ کرا جالا کی ہستی ہلا دی تھی۔ وہ فت ہوت ہوت ہے۔ وہ فتی ہہت آ رام سے کہ کرا جالا کی ہستی ہلا دی تھی وہ فتی ہوت ہوئے جبرے کے ساتھ یک فک اسے و کمھے رہی تھی ۔ کوئی شخص اتنا ظالم و جابر بھی ہوسکتا ہے۔ جو خدائی فیصلوں کو اسنے ہاتھ میں لے لے

(دوشیزه ۱۵۱)

عقل کل بیجے ہوئے اپنے ہی شانوں پر بھی دے رہاتھا۔ اپنے ہم نفس فر بی کوداددے رہاتھا۔ مگر بھول ہی فاتھا کہ زندگی بہت نا پائیدار چیز ہے۔ سانسوں کالسلسل زندگی ہے اور سانسوں کاتھم جانا موت ہے دینا آئی ہے وفا ہے کہ خوبصورت گھروں کے مالکوں کو ، آئی آ سائشوں اور آ رام کے عادی ہینڈسم مردوں کو ، اتنی آ سائشوں اور آ رام کو ایک گڑے میں اتار آئی ہے ، اس مرنے والے کے اپنے بیارے اپنے ہاتھوں اسے قبر میں والے کے اپنے بیارے اپنے ہاتھوں اسے قبر میں اتار آتے ہیں حسن و ذہائت ، چال و مکاری ، سب منوں مٹی تلے دب جاتی ہے۔ سب اس گڑنے میں منوں مٹی تلے دب جاتی ہے۔ سب اس گڑنے میں منوں مٹی جاتے ہیں۔

قبر کے بارے میں فرمان ہے کہ ' وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گرموں میں سے ایک گڑھا۔' عارضی می زندگی کے لیے اپنے اصل کو بھول جانا کہاں کی دانشمندی ہے۔

''کاش دوسروں کو تباہ کرنے کی کوششیں کرنے والے میں مجھ لیں۔''

☆.....☆

سعد اور زائمیہ کو مرے ہوئے وو ماہ ہوگئے۔ م

رحمان آج بھی بہت دنوں کے بعدا جالا کے پاس آیا تھا۔اور وہ ا جالا کے پاس بیٹھا تھا۔ا جالا گوخرنہیں تھی کہ سعدا ور رائمہاب اس دنیا میں نہیں رہے۔۔

اجالا ادای وسوگواری کا مجسمه لگ رہی تھی۔ رحمان نے اس کا خوبصورت مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔اجالا کا تابندہ حسن، اس کا سفید گلا بی مخملیں سرایا دیکھ کررجمان کا دل جیسے اس کے بس میں نہ رہا اس کی قربت اجالا کو بے پناہ اذبیت

ے دو چار کر رہی تھی۔اس کے ساحرانہ نفوش
اپنے اندردل موہ لینے والی کشش رکھتے تھے۔
''میرے خدا مجھے قرار 'دیے دیے۔'
نابسند بدہ مردکی قربت سے بڑا آزاراور کیا ہوگا۔
'' میرے خدا مجھے نجات کا راستہ دے دے۔'
وہ لا چارتھی بے بسکون کے انمول کیجے دے دے دے۔'
وہ لا چارتھی بے بسکھی کیا کرسکتی تھی۔

اجالا خاموش کیوں ہوملکہ عالیہ تم بہت حسین ہوگلا بوں کا ساگداز، بیدگلا کی جبکتا سرایا، آ ہ بس مجھے تو مدہوش ہی کرڈ الناہے۔''

''اجالا اتنی سرد کیوں ہو، میری طرف دیکھو'' وہ اس کے احساسات سے بے خبر اپنی ہی ذات میں مگن تھی۔

اجالانے نگاہیں اٹھائی تھیں اور گوبائی کی نظر رحمان کے چہرے سے چپک کر رہ گئی۔ اجالا کا سارا اعصالی نظام درہم برہم ہوکر رہ گیا۔ اجالا کے احساسات ایسے تھے کہ زبان لفظوں کی ادا نیگی ہےلاجا رہوگئی ہے۔

پھراس کے سردو جود نے نفرت بھری پھریدی لی انگلے ہی کہتے وہ پاگلوں کی طرح رحمان پر جھیٹ بڑی۔

''بتاؤ بجھے کیا بولوں درندے شیطان ، میری بربادی کے ذھے دارتم ہو۔،سفاک بے رحم بھیٹر یے میرا سب بچھ ختم کر دیا میری وفا میری آ بروکو داغدار کرنے والے ذکیل انسان ، تو نے کھیل کھیل کھیل اور مجھے سرتا پالوٹ لیا۔ تو حیوان ہو۔' کھیل کھیل اور مجھے سرتا پالوٹ لیا۔ تو حیوان ہو۔' وہ اسے نوج رہی تھی۔ وہ اسے نوج رہی تھی۔ اس کا سانس دھونگی کی ما نند چل رہا تھا۔ اجالا کی رمون میں جیسے آگ بینے گئی تھی اس کی آئی تھیں۔ نجانے کیسی وحشت سمیٹ لائی تھیں۔ نجانے کیسی وحشت سمیٹ لائی تھیں۔

رسی ہتھیلیوں پر گلاب زخموں کی سرخ کلیوں کے ھار لے کر

تمام ترحن تمكنت سے
قطار شہرادگان شہروفاكى جانب بردھے توليكن
تمہارى آ تكھيں سوال كرنا بھى بھول جائيں
تمہارى آ تكھيں سوال كرنا بھى بھول جائيں
تم اس گورى سے دروكہ جس دم
وہ شہرالفت كى شاہرادى
تمہيں دكھاكر بتمہارے ہوتے
فقير داجہ كواتى جاہت كا ہار بہنائے اور
تمہارى يہ خنگ آ تكھيں
سوال كرنا بھى بھول جائيں
سوال كرنا بھى بھول جائيں
دُول ہے در دبھرى يكار

ا ہبری ں۔ ''فاروق تمہیں' محبت' معاف نہیں کرے گا۔ ''رحیان اللہ د کھے رہاہے۔'' اجالا کوے میں جانے سے پہلے آسان کی طرف نگاہ کر کے صدادی تھی۔

☆.....☆

تین ماہ بعد جب دہ ہوش کی و نیا میں اوئی تو وہ رحمان کے گھر میں گئی۔خالہ کے گھر تھی وہ گم صم کی خالی خالی خالی نظروں ہے ارد گرد دیکھا کرتی نجانے کی کب کااس کا بےا ہے کا رزلٹ آ چکا تھا۔ رحمان نے بی ٹی سی کی بنیاد برخود ہی اس کی نوگری لگوا دی تھی ۔ساتھ ہی خالہ کو تائید کی تھی کہ ساتے کی طرح اجائے کے ساتھ دے۔

طرح اجالے کے ساتھ رہے۔ خالہ اے اسکول جھوڑنے جاتی تھی۔ شروع شروع میں فاخرہ کا دل پڑھانے میں نہیں لگتا تھا۔ گر آ ہتہ آ ہتہ اے بچوں کے ساتھ وقت گزار نااجھا لگنے لگا۔ دونوں ہاتھ اسے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔
روائی ہے سائبانی اور بے قعتی کا دکھ کہتا ہے میں
روائی ہے سائبانی اور بے قعتی کا دکھ کہتا ہے میں
تہماری جان لے لول، میں تہمیں چھوڑوں گ
نہیں۔' وہ پھرایک بارا ہے ہاتھ چھڑانے گئی۔
'' کیا کرلونگی تم۔' رحمان نے اب ایک ہاتھ
سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے
زناتے دارتھ پٹر اجالا کے گال پر مارا وہ درد سے
کراہ اٹھی اورزیادہ طاقت صرف کر کے اپنے
ہاتھ چھڑوانے گئی۔اس کے دل کی دھڑکئیں پاگل
ہورہی تھیں۔

تمہارا وہ حال کروں گی کہتم ساری زندگی یاد رکھو گئے یے''

''کس سے میرا حال برا کرواؤگی جھے عبر تناک سزا دلواؤگی ،ابیخے سعد بھیا جے قبر میں سوئے ہوئے دو ماہ ہوگئے۔الفاظ سے کہ انگار ہے، جیسے کسی نے منوں تیزاب اجالا کراوپر کھیا۔ دیا تھا۔ جیسے کہیں بجل گری تھی۔ اور سب کھینک دیا تھا۔ جیسے کہیں بجل گری تھی۔ اور سب انتہا یہ تھی وہ سرنفی میں ہلانے ہوئے اپنے بال نوجی انتہا ہے وہ مرنفی میں ہلانے ہوئے اپنے بال نوجی رہی تھی اس پر عجیب کر بناک می دیوائلی طاری میں اس پر عجیب کر بناک می دیوائلی طاری میں اس لڑکی میں اس کے کاغذات اجالا کو تھائے جواس کے میں آتی جاتی تھی۔

پرانی ہاتیں، پرانی رسمیں سب بلیٹ رہی ہیں تم اس گھڑی ہے ڈرو کے جب تم بھی سر جھکائے

قطارشنرا وگان شہرو فامیں ہے بس کھڑے ہو کین بین

وہ شہرالفت کی شاہرا وی وہ خواب یا دوں کے نرم پھولوں پر یا وَل



'' بلیزلبنی مجھے اجالا مت کہو میں سعد کی اجالا تھی مجھے نفرت ہے اس نام ہے جس نے میر ہے بھیا کی زندگی نگل گئی، مجھے خود سے نفرت ہے۔' فاخرہ پہلے دن سے لے کرآ خرتک کی ساری کہانی لبنی کو ساتی جلی گئی لبوں ہر ہاتھ رکھے لبنی روتی

رئی۔

''رحمان بھائی اسنے گھٹیا ہو سکتے ہیں مجھے یقین نہیں آرہا، الیم بے رحمی وسفا کی کا مظاہرہ ، میں فرقان کو بتاؤنگی۔

ر 'اس ہے کیا ہوگا لبنی، جو ہماری بربادی ہوئی تھی وہ تو ہو چکی، میرا ماں جایا سعد بھی واپس آئے گانہیں بھی نہیں۔''

میں ہوں قاتل اپنے بھائی اور بھائی گی۔'

''رحمان بھائی نے گھر آ کر بتایا تھا کہ سعد

بھیانے گلے میں بھندا ڈال کرخود کو بیکھے ہے لٹکا

لیا تھا مگر رحمان نے بروقت د کیچ لیا تھا اور ان کے
گلے ہے بھندا نکالا تھا سعد ھبیا کی گردن پر زخم

آ گئے تھے رائمہ بھائی ڈرائیور کے ساتھ سعد بھیا

گوڈاکٹر کے باس لے کرجارہی تھیں کہ بریک نہ
لگ سکی اور بیخوفناک جان لیوا حادثہ ہوگیا اور وہ
متنوں موقع پر ہی وم توڑ گئے۔' لبنی روتے ہوتے
بتارہی تھی۔اور فاخرہ کے ذہمن میں ایک ہی بات

بتارہی تھی۔اور فاخرہ کے ذہمن میں ایک ہی بات

ولین اور بار بار آ رہی تھی۔

'کبنی میرے بھائی اور بھائی کوبھی رہمان نے ماراہے وہ قاتل ہے خونی ہے۔' ایک ہار پھراس کی آئیس خون رور ہی تھیں۔ اس کے بدن کے ریشےریشے ہے جان نکل رہی تھی۔

''اس نے ضرور گاڑی کے اندر پچھا ایبا کیا ہے کہ گاڑی رُک نہیں سکی اگر ایبانہ ہوتا تو رہان کی سعد بھیا کے ساتھ ہمدر دی کا ڈھونگ جہاں ''فالہ وہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔'' ایک دن اسکول سے واپسی پر فاخرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔

''کیوں وہاں کیارہ گیا ،تمہاری آ وارگ نے سب کچھتواجاڑ دیا۔''

''میرا بھیجاجیتی ہے وہاں۔''

'' کو کی نہیں ہے وہاں ، ذرینہ چلتر گھر سے بھا گ گئ جاتے ہوئے بچے بھی لے گئی۔ ''کہاں گئی زرینہ۔''

'' مجھے کیا پتانی تی ہتم بھا گئے سے پہلے مجھے بتا کرگئی تھی جووہ بتا کر جاتی ۔''

''خالہ میں گھرے بھا گی ہیں تھی۔''

'' مجھے صفائیاں وینے کی ضرورت نہیں ہے ساراز مانہ تم جیسی آبر و باختہ پرتھوتھوکرر ہی ہے جو اینے بھائی بھائی کو کھاگئی ہنتا بستا گھر دیران کھنڈر

بن گیا۔' خالہ نے اس کی پیٹی میں شہوکا دیا۔ فاخرہ نے کسی کوبھی وو بارہ صفائی پیش نہیں کی تھی وقت اور حالات ایسے تھے کہ کوئی اس کا یقین نہیں کرر ہاتھا۔

اس کا کہا ہر لفظ جھوٹا ڈرامہ لگتا تھا ان لوگوں کو بھی بھی بھی بھی ہوتا ہے کہ انسان سچا ہوتا ہے گر وہ اپنی سچائی ٹابت نہیں کریپاتا رحمان نے وقت کی بساط پرالی جیال بجھائی تھی کہ فاخرہ کے تو سارے مہرے بیٹ گئے تھے۔وہ بری طرح مات کھا گئی۔

عائشہ بھائی طنز کے تیروں سے فاخرہ کا جگر چھلنی کرتی رہی لبنی اسے ویکھ دیکھ کرآ نسو بہاتی رہتی۔

ایک دن جب خالہ وہ عائشہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھیں تب لبنی اور وہ گلے لگ کر بہت روئیں۔



''آب بہت عظیم ہیں آئی۔' ''مما مجھے فکر ہے کہ آپ جیسی صابر عورت میری مال ہے۔' صبا اور فضا اٹھ کر فاخرہ کے گلے لگ گئیں وہ اپنی اولا دکی نظروں میں معتبر تھی سرخرو تھی ، وہ سب سے زیادہ اپنی اولا دکی نظروں میں گرنے کے خوف میں مبتلا رہی تھی اور اس نے بہت دعا کیں مانگی تھیں اور آج یفتین کا دن تھا کہ فاخرہ کی دعا کیں اللہ کے ہاں مستجاب تھہری تھیں۔

''مما آب نے استے دکھ جھلے ہیں اتنا صبر کیا۔''صباء نے فاخرہ کے ہاتھ چوم لیے سیہ عقیدت کا اظہارتھا۔

''بھے' مبر نہیں آتا تھا مجھے سکون بھی نہیں ملتا تھا پھر مجھے مبر کرنا کیے آگیا میں زار وقطار روتی تھی مجھے کوئی چپ نہیں کرواتا تھا روتے روتے میری بیکی بندھ جاتی تھی۔ مجھے اللہ نے بچپن سے جوانی تک اتنا نوازا کہ بچھے اللہ نے بچپن سے بی نہیں پڑی تھی ، مجھے نہیں بیا تھا کہ مانگا کیے جاتا میں نے بھر مانگا مبر مانگا اولا د مانگی ، اولا د کے لیے ہدایت مانگی ، مجھے سب ل گیا مجھے قرب الی مل گیا مبر مانگا اولا د مانگی ، اولا د کے لیے ہدایت مانگی ، مجھے سب ل گیا مجھے قرب الی مل گیا مبر مانگا اولا د مانگی ، اولا د کے لیے ہدایت مانگی ، مجھے سب ل گیا مجھے قرب الی مل گیا مبر مانگا اولا د مانگی ، اولا د کے لیے ہدایت مانگی ، مجھے سب ل گیا مجھے قرب الی مل گیا مبر از داں اللہ نے دی وہ بزرگی والا اللہ میرا راز داں اللہ اس نے مجھے مالا مال کر دیا۔' مما آپ نے نے اسے دکھ اٹھا ہے۔' فضا راز داں اللہ ایک سے اس نے اسے دکھ اٹھا ہے۔' فضا راز داں اللہ ای بے اسے دی اسے دکھ اٹھا ہے۔' فضا

رودی۔ ''لمحول نے خطا کی تھی۔ صدیوں نے سزا پائی۔ '' میری ماں نہیں تھی میرے لیے دعا کمیں '' رنے والی ماں نہیں تھی جوان ہوتی بچیوں کی بھی چلتا وہ ساتھ جاتا گرنہیں ....'' '' مجھے پچھ مجھ نہیں آر ہا فاخر ہ۔''لبنی ھچکیا ں بھرر ہی تھی۔ '' وہ بڑھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔'' وہ بڑ برائی۔

'' جھے بھی جھے جیلی آئی تھی۔'' وہ بڑے' ﷺ کہ ۔۔۔۔۔ کہ

چھٹی کی کوئی سندیس جانے وہ کون سادین جہاںتم چلے گئے

فاخرہ روز اس شیشوں والے ڈبل اسٹوری گھر کے سامنے رک جاتی تھی۔ جہاں اس نے رک جاتی تھی۔ جہاں اس نے رک جاتی تھی برنس کی طرح وقت گزارا تھا ہے بناہ خیال رکھنے والا، ثوث کر جا ہے والا، دیوائگی کی حد تک محبت کرنے والا سعد مرتضی کی محبت نے اجالا کو اعتماد کے ساتھ ایک شمکنت اور ششان بھی بخشی اعتماد کے ساتھ ایک شمکنت اور ششان بھی بخشی مکمل میں گھنگ سنے والے کومتوجہ کرتی تھی کیسی مکمل پرسکون زندگی تھی کیسی مکمل پرسکون زندگی تھی۔

'' چان دفع ہوآ گے لگ، اتن اچھی ہوتی تو اینے یار کے ساتھ بھاگتی کیوں۔'' خالہ روزاسے لعن طعن کرتی تھی وہ پھر بھی روزاس گھر کے آگے رکتی ضرورتھی۔

رحمان نے آخری جال کے طور پر فاخرہ کا فکار زبان کے ساتھ کر دیا فاخرہ کو واویلا بچانا حیا ہے۔ خوا ہے ماتھ کر دیا فاخرہ کو واویلا بچانا حیا ہے۔ خوا ہی شامل ہوگیا تھا۔ فاخرہ خوداذی کا شکارتھی۔اے لگتا کہ وہ ای قابل ہے کہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے فاخرہ نے اس عرصے میں جیسے تیسے ایم اے اردو بھی کر لیا تھا۔اس کی نخواہ میں اضافہ ہوگیار حمان اور فرقان اس گھر کو چھوڑ کر جانچے تھے۔

امن، صبا، فضائے فاخرہ کی درد کی داستان سنتے ہوئے روروکر آئیسی سجالی تھیں۔

(دوشیزه ۱۱۱)

حجفظا ياتها فاخره كوجھوٹا كہا تھا۔

رحمان پرایک جنوناندی وحشت جھائی ہوئی
مقی اس نے اپنا سر پھوڑ لیا تھا۔ سارے گھر میں
اس کا خون بھر رہا تھا گمر وہ تو جیسے پاگل ہوگیا۔
تھا۔عزت بھی نیلام ہوئی کارباربھی شہب ہوگیا۔
کسی دوسرے کی آئھ ہے آنسو شیکے تو دردک
لذت ہے بھی وہی دل آشنا ہوتا ہے۔ جس کی
آئھ روئی ہوتو ہم تو محض تماشائی ہوتے ہیں اور
جب آنسو ہماری آئھ روئے تب ادراک ہوتا
ہے کہ پہلے تم دل میں اٹھتا ہے سارے بدن میں
پھیلتا ہے تب بے بس ہوکر آئھ سے پانی ہن کر
بہتا ہے۔

رحمان کے گھر صف یاتم بچھی ہوئی بھی سارے میں بات بھیل چکی تھی۔ عورتیں بہانے بہانے سے کن سوئیاں لینے آئیں تھیں طرح طرح کی دل جلانے والی باتیں کتیں عائشہ بھی توالی کی دل جلانے والی باتیں کتیں عائشہ بھی توالی رہی تھیں جو ہدردی کی آٹر میں نشر چھوتی تھیں عائشہ کا بس نہیں جلا تھا کہ گھر آنے والی ہرعورت کا ہاتھ پکڑ کر دھلیز کے پارچھوڑ آنے والی ہرعورت کا ہاتھ پکڑ کر دھلیز کے پارچھوڑ آنے والی ہرعورت کا ہاتھ پکڑ کر دھلیز کے پارچھوڑ آنے اور دھرام کے دروازہ بند کر لے کئی کو اندر نہ گھنے دے گر را مانہ کا تو یہی چلن رہا ہے صدیوں ہے۔

فروہ عائشہ کی ایک فون کال پر گھر آگئی تھی مقام جیرت تھا۔ فروہ اور ایسی سعادت مندی۔دونوں ماں بینی ایک دوسرے کے گئے مندگ کرخوب روئی تھیں۔ دونوں نے اپنی اپنی کرخوب روئی تھیں۔ دونوں نے اپنی اپنی تھیں۔دونوں اپنے دکھ پر دورہی تھیں۔فروہ صرف اپنے دکھ پر ترب رہی تھی وہ رحمان کی بینی تھی جوصرف اپنے لیے جیسی تھی اپنے میلی تھی۔ لیے بی روثی تھی۔ لیے بی روثی تھی۔ لیے بی روثی تھی۔ فرقان نے ڈاکٹر کو گھر ہی بلوالیا تھا۔رحمان فرقان نے ڈاکٹر کو گھر ہی بلوالیا تھا۔رحمان

ما ون کوان برکڑی نگاہ رکھنی ہی چاہیے گراس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے بیٹیوں کی کل امت مسلمال کی بیوں کی عز توں کی حفاظت کے لیے گڑا کر روکر د عا مائٹی چاہیے تا کہ وہ کسی فاروق تر ندی کی لیجھے دار گفتگو کی اسیر ہوکر در بدر ہونے سے نئے جائے کسی رحمان کے بھو کے نفس کا شکار ہونے ہونے کسی رحمان کے بھو کے نفس کا شکار مونے سے محفوظ رہے۔'' فاخرہ کی تھٹی گھٹی سکیال فضا میں سوز بھرا ارتعاش بیدا کر رہی شمیں۔

☆.....☆

عروہ رحمان گھر سے بھا گ گئی۔رحمان جیولر والے کی بیٹی گھر سے بھا گ گئی۔' بیذ جنگل کی آگئی۔' بیڈ جنگل کی آگئی کے طرح سارے شہر میں بھیل گئی تھی۔ عروہ جاتے ہوئے کروڑوں کی بالیت کا سونا

عروہ جاتے ہوئے کروڑوں کی مالیت کا سونا بھی گھرے لے گئی تھی۔رحمان ابھی کل ہی توسہو بازارے کروڑوں کا سونا لے کرآیا تھا۔رحمان کی اس خبر نے گویا کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح عروہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہرآ نکھ اسے اپنے اوپہنستی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔ وہ لوگوں سے نظریں چراتا بھررہا تھا۔ بدنا می ورسوائی نے اس کا طنطنہ اس کا سارادم خم کر دیا تھا وہ دیواروں سے کم طنطنہ اس کا سارادم خم کر دیا تھا وہ دیواروں سے سر پھوڑ رہا تھا۔ رحمان لہولہان ہوگیا آئ نجانے کے سر پھوڑ رہا تھا۔ رحمان کی نظروں کے سانے بار بارسعد کم تو سے محلی چرہ آ رہا تھا۔رحمان مرتفی کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ آ رہا تھا۔رحمان سامنے سے ہہنہ ہی نہیں رہا تھا۔

اسے موقعوں برطفل تسلیاں کہاں زخموں برمرہم کا ایسے موقعوں برطفل تسلیاں کہاں زخموں برمرہم کا کام کرتی ہیں لبنی کورہ رہ کریاد آ رہاتھا کہ لبنی نے جب جب فرقان کو بتانا جاہا تھا کہ رحمان نے فاخرہ کے ساتھ کیا کیا تھا تب تبغر قان نے لبنی کو

دوشره ۱۱۲

کی مرہم پڑی کے بعدا ہے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ عائشہ رحمان کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی اے ایک ایک کر کے اپنی کو تاہیاں یا دآ رہی تھیں ۔ کیا بچوں کو بیدا کرنا ہی بہت بڑا کام ہے کیا ان کو ان کی مرضی یہ جھوڑ دیا جا ہے جو جی جا ہے کرتے پھریں۔

اسے اپی ساری لا پرواہیاں رلار ہی تھیں۔ بچوں کے حوالے سے ماؤں کی تتنی بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بیچے کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں ان کے دوست کونہیں، عائشہ نے مجھی نہیں یو چھا تھا الٹا بچوں کے بے جافر مائشیں

پوری کر کے ان کے ناز تخرے اٹھا کر بگاڑ ویا۔

لڑکیاں کہاں جاتی ہیں کس سے فون پر بات

کرتی ہیں بھی جانے کی کوشش نہیں گی ، کیا ماں

ایسی ہوتی ہے ما دُل کوتو اپن بچیوں کے اسکول و

کالج بیک چیک کرنے جانی ان کے موبائل

دیکھنے جا ہے ان کے آنے جانے پرکڑ کی نظر رکھنی

جائے۔ مگر عاکشہ نے ادھر اُدھر پھر کے بے کا

وفت گزار دیا اولا دکب شرّ بے مہار ہوگئ اسے خبر

می نہیں ہوئی کیا ما کیں اتن گافل ہوتی ہیں اور

حب خبر ہوئی تو سب لٹ چکا تھا خاک ہوگیا تھا۔

جب خبر ہوئی تو سب لٹ چکا تھا خاک ہوگیا تھا۔

ہوسی ایس ہوگی ہوگیا تھا۔

امن نے فاخرہ کی باتوں سے بہت کھسکھا تھا۔ امن نے بھی اللہ سے لولگا لی تھی۔ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی اور رو رو کر اللہ سے اپنے گئا ہوں کی معافی مانگی تڑی گریہ زاری کرتی اینے لیے دعا کرتی ابنی مما کا دل صاف ہونے کی دعا کرتی ابنی مما کا دل صاف ہونے کی دعا کرتی ابنی مما کا دل صاف ہونے کی دعا کرتی ہے تھی کہ اس نے لا عاصل کی مانگی تھی کہ اس مبر سے ملاش میں گھاٹا کھا یا تھا دہ جانتی تھی کہ اس مبر سے اس کاغم جھپ جائے رحم مانگی تھی اسے خدا کے اس کاغم جھپ جائے رحم مانگی تھی اسے خدا کے آئے تھی اسے خدا کے آئے تھی اسے خدا کے آئے تھی اس بات کی آئے تھی اس بات کی

نشانی تھی کہ اللہ کوامن کی عاجزی وائلساری اس کی ندامت بیند آگئی تھی ۔

ہم تمام عمراپ ہے منسوب لوگوں کوراضی کرنے میں گئے رہتے ہیں گبر ہماری ہزار ھا کوششوں اورجتنوں کے بعد بھی ہمارے اپنے ہم ہے راضی نہیں ہوتے سب ہے جلد اور آسانی ہے والی ذات باری تعالیٰ کی ہے اور ہم ای جانے والی ذات باری تعالیٰ کی ہے اور ہم اسے ہی منانا بھول جاتے ہیں و نیا کمانے میں گئے رہتے ہیں اور جب سانس رکتی ہے تو اپنے میں گئاہ یاد آتے ہیں آخرت کی تو کوئی تیاری ہی شہیں۔

فاخرہ نے امن کو بری طریح رویتے دیکھا وہ جائے نماز پردعا کی حالت میں تھی اس کاسارا چہرہ آنسوؤں سے ترتھا۔ فاخرہ کوامن پرٹوٹ کریپاڑ آیا۔

''آئی عروہ کا کچھ بتا جلا۔''امن نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ''نہیں بیٹا!ابھی کچھام ہیں کہاں ہے لبنی نے فون کیا تھا مجھے؟''

''مماٹھیک ہیں۔'' ''ہاںٹھیک ہے بس عروہ کی وجہ سے پریشان تھی۔''

'' آئی آپ کیوں پریشان ہیں آپ کو تو خوش ہونا جاہیے۔''

''نہیں بیٹا! ایا نہیں سوچے ، جھے بہت دکھ ہوا ہے بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔' 'آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا حیوانوں جیساسلوک، آپ کی ساری زندگی داؤپر لگادی۔''

وہ سب رحمان نے کیا ،عروہ کا تو کوئی قصور نہیں ہاں بیرا لگ بات ہے بھی بھی ماں باپ کی

دوشيزه ۱۱۱

کرنی اولا د کو بھکٹنی پڑتی ہے۔' فاخرہ ہو لے سے کیا جست ہے کہا۔

" آئی آپ نے سعد انکل کے بچوں کو

ڈ ھونڈنے کی مجھی کوشش نہیں گی۔'' بیسوال بہت دنوں سے امن کے دیاغ میں سچل محار ہاتھا مگروہ فاخرہ کی دل آ زاری کے باعث یو چھرنہ تکی ۔

''امن بیٹا! میں زندگی میں بھی اتنی با اختیار اورمضبوط مہیں رہی کہ ان کو ڈھونڈنے نکل سکتی میں خود کمانے وائی عورت ہونے کے یاوجود بھی ا دنی کمائی خرچ نه کرسکی نه میرے پاس بیسیا تھا نه آزادی پھر میں کیا کرتی ، ہاپ ان کی زندگی کی خیر و عافیت کی و عاشیں بہت مانلتی رہی ہوں مانلتی رہوں کی خدا ان کو اسینے حفظ ایان میں رکھے'' فاخره آبدیده ہوگئے۔

'''آ مین ۔''امن نے صدق ول ہے کہا۔

رحمان نشیر آور انجیکشن کے باعث ابھی تک سور ہاتھا۔ بیراجیکشن سکون بھری نیند کے لیے تھا عا تشہ ہراساں ی ساری رات اس کی بی ہے لگ جیتھی روئی رہی تھی فجر کی اذا نمیں ہو رہی تھیں۔عائشے نے نجانے کتنے عرصے بعد نماز بریشمی تقی د عاما نگی تھی اس کا دل گھبرار ہا تھا۔

وہ ووبارہ رحمان کے یاس آ کر بیٹھ گئی۔ و ہیں ہیٹھے ہیٹھے دن چڑھ گیا ۔عائشہ نے فروہ کا دروازه بجاياا حتشان اورريان كادروازه كمتكهثاياوه دونوں بھائی اٹھ کر واش رومز میں جلے گئے تو عائشہ نے دوبارہ فروہ کے کمرے کا دروازہ محصطکھتا یاوہ آئنگھیں مسلق جمائیاں لیتی اکھی۔ " جی سے اس نے کڑے تیورول سے عا كشەكۇھوراتھا\_

'' روز ہی دن چڑھتا ہے پہلے تو مجھی نہیں جگایا۔'' وہ کیسی قبر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی اوركهجد كيساتھا۔

'' بیٹیوں کوون چڑھتے تک نہیں سونا جا ہے، ا حِيمانَہيں لَكُتا۔'' عا سَنہ آج الجَعِي ما وَسِ والى با تَيْسِ کررې کقي وه بدل گئي کقي تو ضروري نہيں تھا که فروه مجھی بدل جاتی \_

''احِها....'' فروه نے سوالیدا نداز میں احیما لفظ کوطول و ہے کر تھینجا تھا۔

" إل جي بيان الله عائش كو آج اس كا گتناخانها نداز بهت چھبن دے رہاتھا۔ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی اسے خیال رکھٹا جا ہے تھاا جہاس ہونا جاہیے تھا کہ اس کے والدین پرکیسی قیامت ٹوئی ہے کئیسی جگ ہنسائی ہوئی ہے تگر وہ تو الٹائمنسخراڑ ا ر ہی تھی عا کشہ کا ول ملال کی زومیں آ گیا۔

''ویسے مما میچھ جلدی خیال نہیں آ گیا کہ بیٹیوں کو کیا کرنا جا ہیے اور کیا نہیں عمر آ ہ افسوس اب کیا فائدہ'' فروہ نے تنفر سے کہا اور درواز ہ بند کر دیا۔فروہ کی بے حسی اسے پہلے تو بھی ایسے محسوں نہیں ہوئی تھی ۔ جیسے آج اور ابھی ہور ہی تھی ایسے بے مروثی ایسی بے کیاظی ، حد تھی خود غرضی

آه عایشه نے خوداختشام اور ریان کوناشته بنا کر دیا این تگرانی میں کھلایا ( نخرے کر کے کھاتے شھ) وہ دونوں میں ڈولی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی تفکرات کی لکیروں سے برتھی ٹرٹر کرتی زباب اب خاموش تقى \_ بيح السكول جا كي تھے۔ عائشہ برتن دھوتے سوچوں میں کم تھی سرتمام رات جا گنے کی وجہ سے کو یا سر درد سے پھٹا جارہا المح جاؤ بیٹا! دن چڑھ آیا ہے۔ 'عائشہ نے تھا۔ عائشہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے

د بوج لیاعا ئشرگاانداز قبر تھراتھااس کی گرونت میں انتہائی طیش اور جارحیت تھی ۔

'' تمہارے بابا بیار ہیں بخار میں بے سدھ پڑے ہوئے ہیں گھر میں اتنا بڑا حاوثہ ہو گیا اور تمہیں کوئی پروائی نہیں۔' عائشہ نے دانت پیسے ہوئے آواز آ ہت در کھی تھی۔

'' تو .....'' فروہ نے جواباً ایک جھکے ہے اپنا کندھا جھڑا کر عائشہ کی آئھوں میں آئکھیں گاڑ دیں

'' تو گھر میں رہو، جا کہاں رہی ہو، پہلے ہی لوگ تمہاری با تیں کر رہے ہیں استے عرصے گھر سے باہرا کیلی رہی ہو۔'' عائشہ کی آ داز اب بھی د بی د بی تھی۔( کاش عائشہ شروع سے ہی معاملا فہم ہوتی)

'' کرنے دئیں ہاتیں، مجھے کیالینا لوگوں دینا لوگوں ہے، اور عروہ تو گھر کے اندر رہتی تھی نا، باتیں تو آج اس کی بھی بنار ہے ہیں اب کیا کریں ان لوگوں گا۔''

''نہ جاؤ فروہ گھررہو۔' عائشہ کا درشت لہجہ
اب بگھل کرنری بلکہ لجاجت میں ڈھل گیاتھا۔
'' کام ہے مجھے، جلد آ جاؤں گی، بے فکر
رہیں میں گھر سے نہیں بھا گوں گ۔' اس نے
در پردہ عروہ کا طعند دیا تھا کہ آ ب آئی با خبر ہوتیں
تو عروہ گھر سے کیسے بھا گ سکتی تھی۔
عائشہ کی بیٹیاں ہاتھوں سے نکل گئی تھیں۔
سوائے ہاتھ ملنے اور رونے کے کوئی جارہ نہیں

فروہ سیدھی اریز چوہدری کے گھر گئی تھی۔اس نے بیل بجائی توچوکیدار ہا ہرنکلا۔ '' بیاریزچوہدری کا گھر ہے کیا ،مطلب ابرار چوہدری۔'' دو دن ہے اس کے حلق سے پچھ نہیں اتر ا تھا۔ اتن پریشانی میں کھانے پینے کا کسے ہوش تھا بھوک تو جیسے مرگئی تھی۔ عائشہ نے ایک کپ چائے بنائی بچوں کا حجھوڑ اہوا سلائس کا ٹکڑاز ہر مار کیا سر در دکی گولی نگلی اور جائے کا کب اٹھائے پھر رحمان کے پاس آگئی۔

رحمان کے چہرے پرنگاہیں ٹکائے عائشہرو دی کیسے دودن میں رحمان کا چہرہ اثر گیاتھا۔ ''سعد ……''رحمان کے باہم پیوست ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ عائشہ خاموشی ہے ا ہے تکتی رہی۔

''عردہ کا نام ایک آ و کی طرح رحمان کے دل سے نکلا عائشہ کٹ کررہ گئی ہے بہت بڑا داغ تھا۔ جورحمان کی بیشانی پر سج گیا تھا۔ وہ پیدھی کاسہہ نہیں پار ہاتھا۔ سنجل کیسے سکتا تھا اس ک لا ڈبی بیٹی نے تو اسے کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہی جھوڑ اتھا۔

''رحمان ۔۔۔'' عائشہ نے ہولے ہے بگارا رحمان نے آئکھیں کھول دیں رحمان کی آئکھیں سرخ ہور ہی تھیں ۔ عائشہ نے باختیار رحمان کی پیشانی کو جھوا وہ بری طرح بخار میں بھنک رہا تھا۔ عائشہ نے بے ساختہ رحمان کے گال اور گردن جھوے اس کا دل دھک سے رہ گیاوہ اٹھی اور لبنی کے گھر کی طرف بھاگی تا کہ فرقان کو بلا سکے۔اب اورکون تھا جسے وہ بلاتی ۔

عائشدوتی کرلاتی گرتی پڑتی جبگر واپس آئی تو فروہ کہیں جارہی تھی۔عائشہ نے ایک کشلی اورسردنگاہ اس پرڈالی مگرفروہ کی جانے بلا۔ وہ دروازے تک پہنجی تھی کہ انتہائی غصے کی حالت میں عائشہ نے اسے جاکر کندھے سے

(دوشیزه 116)

گلوچ کی دھکے دے کراہے گھرے نکالا ہاتھ بکڑ
کراہے گھر ہے باہر پھینک گئی جیسے وہ کوئی گندگی
کی بیوٹ ہو جسے کوئی کہے بھر بھی اپنے گھر میں رکھنا
پہند نہیں کرتا فروہ روتی دھوتی اپنے زخم جانتی گھر
لوٹی تھی آج بہلی باراہے محسوس ہوا تھا کہ اس نے
ساتھ دھوکا ہوگیا ہے گھر جانے سے پہلے اس نے
ڈھیرساری سلیپنگ بلزخریدی تھیں۔

ہے۔۔۔۔۔ہہ ہے۔۔۔۔۔۔ہہ ایک دن فاخرہ لبنی کے گھر آئی تو لبنی نے خود ہی رویتے ہوئے امن پر گزری ساری داستان فاخرہ کو سنا دی دونوں روتی رہیں پھیر فاخرہ نے است وہ پہلے سے جانی تھی اس لیے وہ امن کو اپنی فاخرہ کی مینون تھی جس طرح اس نے امن کو لبنی کو اور سارے گھر کوسنجالا میاسی کا حوصل ظرف تھا۔ یہ سارے گھر کوسنجالا میاسی کا حوصل ظرف تھا۔ یہ سارے گھر کوسنجالا میاسی کا حوصل ظرف تھا۔

صغری نے اپنے گھر فاخرہ کی دعوت کی تھی،
فاخرہ بہلی بار ان کے گھر جا رہی تھی اس نے
فروٹ اور مٹھائی خریدی بشیراں اور امن بھی ان
لوگوں کے ساتھ جارہے تھے۔وہ بہا ولپور کے کسی
گاؤں میں رہتے تھے صغری کا جھوٹا سا پختہ مکان
تھا۔ صغری اور نیہات بہت مجت سے ملے فاخرہ
مصا، فضا، اسوہ اور اسد کے آینے پران سے اپی
خوشی سنجا لے نہیں سنجل رہی تھی اور ان کو ایبا
دی ہے اور امن کو دکھ کر بھی نیہات کو گونا گوسکون
ملا تھا۔ اپنی پہند بدہ اپنی منظور نظر ہستی کو اپنے گھر
میں اپنی آئکھوں کے سامنے دیکھنا کیسی بے خودی
طاری کر دیتا ہے بیہ نے ٹیہات کو پتا چلاتھا۔
میں اپنی آئکھوں کے سامنے دیکھنا کیسی ہے خودی
طاری کر دیتا ہے بیہ نے ٹیہات کو پتا چلاتھا۔
میں اپنی آئکھوں میں امول میں کھانا کھایا گیا

تھا۔ صغری سب کے لیے جائے بنالائی۔ ''اب ہم چلیں مے۔'' فاخرہ نے جائے کے ''جھے ملنا ہے ان ہے۔'
'' ٹھیک ہے میں بوچھ کر آتا ہوں۔'
چوکیدار والیس بلیٹ آیا تھوڑی دیر بعدلوٹا اور فروہ
کواندر آنے کا اشارہ کیا فروہ کویادوں نے گھیرلیا
اس کی آتھوں ہے ہے طرح آنسو ہنے گئے
چوکیدار اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔
فروہ بچھ دیرادھراُدھردیکھتی رہی۔

"جى ابرار چۇ ہدرى كا ہے۔"

'' بی کون ہوتم ۔' ایک پاٹ دار آ داز قریب سے انھری فروہ انھیل کر کھڑی ہوگئ ۔ '' جج جی میں فروہ ہوں۔'' آپ کی طبیعت ''سی بیں آنٹی۔''

و فی مجھے کیا ہوا تھا۔۔۔۔۔اور بیہ آنٹی کس کو کہا تم نے جان نہ پہنچان اور۔۔۔۔' وہ خاتون تو جیسے انگارے چبائے بیٹھی تھیں اللہ ایسے کڑے تیوروں سے بے جاری فروہ کا سرسے پاؤں تک نظروں کی نظروں میں پوسٹ مارٹم کیا کہ بس فروہ جیسی دیدہ دلیرلڑ کی بھی یانی یانی ہوگئی۔

میر ہو ہیں آپ کے بیٹے اریز کی وہر یسن

رسے بیٹے کا نام اریز نہیں نایاب لوڈھی ہو۔'
ہے لڑکی، ویسے تم کس کی بیٹی ہو۔'
'' رحمان احمد، رحمان جیولر والے۔' وہ بھول گئی تھی اب رحمان جیولر والے کا نام اپنی آب و تاب کھو چکا تھا۔ اس خاتون نے کا نول کا ہاتھ لگا تاب کھو چکا تھا۔ اس خاتون نے کا نول کا ہاتھ لگا کے پھر توبہ توبہ ہے حیائی کی انتہاء کہتے ہوئے بھر کان پکڑ لیے۔ انتہاء کہتے ہوئے بھر کان پکڑ لیے۔ '' ایک بیٹی سارا سونا پیسے گھر ہے لے کر بھاگ گئی نجانے کدھر خوار ہور ہی ہے کہ موں جلی اور دوسری اپنے یار کو ڈھونٹرتی بھر رہی ہے۔' مال کی ممانے بھر فروہ کی وہ بے عزتی کی گالی ناب کی ممانے بھر فروہ کی وہ بے عزتی کی گالی ناباب کی ممانے بھر فروہ کی وہ بے عزتی کی گالی ناباب کی ممانے بھر فروہ کی وہ بے عزتی کی گالی

بعد کہا۔

'' فاخرہ بہن مجھے آپ کو کسی سے ملوا نا ہے۔'' تب ہی ا جا تک صغری نے کہا۔ '' کس ہے۔۔۔۔'' فاخرہ نے اچھنے ہے اسے ' کہ ا

''ابھی آئی۔۔۔۔' مغری کمرے سے باہرنگل گئی پانچ منٹ بعدوہ واپس آئی تواس کے ساتھ کوئی خاتون تھی جولگ بھگ فاخرہ کی ہم عمرلگ رہی تھی۔

'' پہچانا۔۔۔۔'' دہ عورت قریب آئی اور فاخرہ سے پوچھا۔ ''یں شکا ن میں نہ گلا ہے۔

'' ہاں شکل جانی بہجانی لگ رہی ہے کون ہو تم .....'' فاخرہ بولی۔ '' :

''زرینه سن'' فاخره کا دل جیسے حلق میں دھڑ کنے لگا۔اور آئکھیں ڈبڈ بانے لگیں۔

''ہاں میں .....''زرینہ فاخرہ کے گلے لگ کر برودی تھی۔سبان کود کھے کررور ہے تتھے۔ ''کہاں چلی گئی تم .....؟اور بیجے .....''

''نیہات اور ضویا سعد صاحب کے بیجے ہیں۔''زرینہ کے الفاظ پر فاخرہ کوسکتہ سا ہوگیا وہ شاک کی کیفیت میں نیہات اور ضویا کو دیکھے جا رہی تھی کمریے میں موجود ہر ذی نفس کی کم وہیش یہی حالت تھی آ تکھول میں آ نسوؤں کے ساتھ ہے بینی بھی تیررہی تھی۔

" میں جھی ہوں ۔۔۔ میں ہے پہلے نیہات نے ہی اس سکتے کو توڑا تھا اور فاخرہ کے گلے لگ گیا دونوں ایسے روئے کہ سب کورلا دیا ان کے ملن میں محسوں کی جانے والی تڑپ تھی۔

'' میں جھی کہوں کہ میرا دل ان بچوں ک طرف کیوں کھنچاہے مجھےان میں اتن کشش کیوں

محسوس ہوتی ہے کہ میرا ہر ہرعضو میرے بدن کا ردال روال ان کی طرف لیکتا ہے بیاتو خون کی کشش تھی جو مجھے مائل کرتی تھی۔'فاخرہ فرط جذبات سے نیہات اور ضویا کو چوہے جا رہی

''ایک منٹ میر ہے بچوں میں د دفال شکرانے کے اداکرلول اس او کی شان والے اللہ کے حضور سجدہ کرلول جس نے جھے مایوں نہیں کیا۔ میر ہے سعد کے بچول سے ملوادیا وہ رحمان نے رحیم ہے ستونوں کے کھڑا کر دیا تو وہ اللہ بیہ مجڑہ کیول نہیں کرکھ ستونوں کے کھڑا کر دیا تو وہ اللہ بیہ مجڑہ کیول نہیں کرکھ سکتا تھا۔''فاخرہ روتی ہوئی وضوکر نے جلی گئی تو سیحجے سارے نیچے روتے ہونے ایک دوسر سے سلنے لگے صبا جورشتوں کے لیے اندر ہی اندر بی تی مول سے ضویا اور نیہات سے مل رہی تھی وہ جو پہلے بی اینے شے اب تو بہت اپنے سے تھے اب تو بہت اپنے سے تمام عمر سے لیے مل سے تھے تمام عمر سے لیے ملے اندر تھی تھے۔

فاخرہ کے آشورک ہی ہیں رہے تھے وہ ہار بار نیہات اورضویا کو گلے لگار ہی بھی چوم رہی تھی۔ '' بھو بھو جھے اور نیہات بھیا کو پتا تھا کہ آپ ہماری بھو بو ہیں اسی لیے ہم آپ سے اتنی عقیدت دمجنت رکھتے ہیں۔ نیہات بھیا صبا فضا سے اسی لیے محبت کرتے ہیں۔' ضویا کی آواز رندھ گئی۔

'' میرے سعد کے بچے میری جان میرا مید۔' فاخرہ ہچکیاں پھرتے نیہات کے سرکو چوم رہی ہی وہ او نیجا کمبرالا کا چھوٹے بچوں کی طرح رو رہائقا برسوں کے بچھڑ ہے لی گئے متھے مگر برسوں کی ترب دنوں میں تو نہیں مٹ سکی تھی نا۔اتے سال دوری رہی تھی۔اب اپنوں کا قرب ایک عرصے دوری رہی تھی۔اب اپنوں کا قرب ایک عرصے

بعدنصيب ہوا تھا۔

''زرینه تم ان کوگھر سے لے کرکیوں بھاگی اور کہاں جلی گئی تھی میں اتنی مجبور و لا چارعورت کہاں ڈھونڈ تی مجرتی زندگی کی تلخیوں اور صدیات نے مجھے بہت کمزور کرڈالا تھا۔ میں نے مجھے کرزارا ہے۔'' بھر فاخرہ اپنی رودادم ان کو سنانے میں ان کو سنانا ضروری تھا۔

اجالا میں نے رحمان کوئی ہے یہ ساری

با تیں کرتے بن لیا تھا جھے یہ بھی بتا ہے کہ سعد بھیا

اور دائمہ کے تل کا منصوبہ بھی اس کا ہے وہ کی سے

کہدر ہا تھا وہ اب بچوں کوبھی مار دے گا میں نے

من لیا۔ ہم نے برسوں سے آپ کا نمک کھایا ہے

بی اس لیے میں ان معصوموں کو لے کر بھاگ کر

شخو پورہ اپنی بھو بھی کے یاس جل ٹی وہاں میں

نے محنت مز دوری کر کے ان کو پالا بہت سال میں

وہاں رہی جب نیہات نے میٹرک کر لیا تو میں

اسے آپ کی سعد بھیا کی تصویریں دکھا میں اور

اسے سب بچھ بتا دیا میں جا ہی تھی کہ بی آپ سے

ملیں۔ جھے کسی نے بتا دیا میں جا ہی تھی دیا۔ صغری میری

ملیں۔ جھے کسی نے بتا دیا کہ آپ سیس پر ہو۔ کسی

ملیں۔ جھے کسی نے بتا دیا گر آپ سیس پر ہو۔ کسی

طرح میں نے بتا دیا گر آپ سیس پر ہو۔ کسی

خالہ زاد ہے شکر ہے میں اپنے مقصد میں کا میاب

ہوگی۔۔

ہوئ۔

ہوئا۔

ہوئا۔

ہوت ہوت عظیم ہوزر بینتم نے بہت بڑا کمل کیا

ہماری زندگی نہیں اتاریاؤں گی۔تم نے غیر ہوکر

ہماری نسل کو بچا لیا جبکہ یہاں تو اپنوں نے ہی

ہماری جڑیں کاٹ ڈالیس مجھ سے میراسب کچھ

چھین لیامیری زندگی کوتما شابنا ویا۔''

چھین لیامیری زندگی کوتما شابنا ویا۔''

پر بینہ میری مہن تمہاری محبت قرض ہے۔''

رحمان کا بخار ٹوٹے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عائشہ ہر وقت روتی رہتی لبنی اور فرقان آجاتے ہے۔ رہی فروہ تو وہ نیندگی گولی لے کر سارے عموں سے آزو ہو کر سوئی پڑی رہتی۔ جب بھی اس کی آ نکھ تھلتی خیالات کے آوارہ بھولے اے اڑائے بھرتے وہ ہوش میں آنا ہی نہیں جا ہتی تھی کیونکہ ہوش میں آتے ہی اس کے خیالات کے سارے کنارے اریز سے جا ملتے خیالات کے سارے کنارے اریز سے جا ملتے

رجمان کو انتہائی رنج و عالم اور انسردگی کی حالت میں رہنے کی وجہ ہے شوگر ہوگئی تھی۔ وہ سوگھا کا ٹنا بن چکا تھا۔فرقان اس کوغم سے نکا لئے کے لیے تگ ودوکرتا رہتا اے سمجھا تا کرہ ' جوہوا بہت برا ہوا مگر یوں ہمت مت ہارو، باقی اولا دکی طرف بھی دیھو۔''

دو ماہ بعد رحمان گھر ہے باہر نگلاتھا۔ بڑھی ہوئی شیو بڑھی ہوئی، کندھے جھکے ہوئے، چال میں کس شرائی جیسی لڑ گھڑا ہٹ تھی وہ سر جھکائے آگے بڑھر ہاتھا۔اسے ہرنظرخود پہنستی ہوئی لگ رہی تھی وہ ووکا نوں کا کرایہ لینے گیا تو وہاں روح فرسا انکشاف نے اس کی روح تک تھیج کی کوئی اربز نای لڑکا ساری وکا نیس نے گیا تھا۔ جوعروہ اور فروہ کے نام تھیں۔رحمان اشتعال سے یوں ارز نے زگا جیسے سوکھا ہوا بیا اوھر سے ادھرلڑھکتا کرز نے رحمان بینک گیا وہاں اس کے اکا ؤنٹ میں ایک بھی وھیل نہیں تھا اریز خالی چیک پرکر کے میں ایک بھی وھیل نہیں تھا اریز خالی چیک پرکر کے میں میں اپنا کام دکھا چکا تھا۔ رحمان کے وہائی میں میں اپنا کام دکھا چکا تھا۔ رحمان کے وہائی میں میں گھر آیا اور سیدھا فرؤہ کے کمرے میں میں گھر آیا اور سیدھا فرؤہ کے کمرے میں میں گھر آیا اور سیدھا فرؤہ کے کمرے میں میں گھر آیا اور سیدھا فرؤہ کے کمرے میں میں گھر آیا اور سیدھا فرؤہ کے کمرے میں

تھس گیا۔اس نے فروہ کوروئی کی مانند دھک کر رکھ دیا۔

''اریز چوہدری کون ہے؟''رحمان نے فروہ کو بہت ہارا زخمی کردیا اور فروہ الف سے گ تک بتاتی چلی گئی۔رحمان ایی بار پھرائے بال نوج رہا تھا دیواروں ہے نکریں مارر ہاتھا اب کی باروہ بستر سے لگا تو اٹھ نہیں سکا جب بھی وہ فروہ کو دیکھا چیخے لگتا جا کشہ فروہ کو اس کے کمرے میں دھکیل دیتی۔اس نفرت بھری زندگی ہے تنگ آ کر وکیل دیتی۔اس نفرت بھری زندگی ہے تنگ آ کر ایک رات فروہ نے ڈھیروں نشہ آ در گولیاں کھا لیں اگلی سے وہ زندہ اٹھ نہیں سکی تھی۔

رجمان کی کربناک چینیں سننے والوں کا دل دھلا رہی تھیں اس گھرمس صف ماتم بچھ گئی تھی رحمان کے پاس بچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے نا جائز ذرائع ہے جیسے دولت اکھٹی کی تھی ویسے ہی اس کے ہاتھوں سے نگل گئی تھی۔ملتان والا گھر بھی ار مزرج حکا تھا۔

رحمان کے ماؤں کا انگوٹھازٹمی ہوگیا تھا چوٹ تو ذرائ تھی ، مگر شوگر کی وجہ سے زخم ٹھیک نہیں ہور ہا تھا۔ رحمان کے علاج کے لیے بیسے کی ضرورت تھی عائشہ نے ابنا گھر نے دیا۔ (بید گھر عائشہ کے نام بھا) جیرت کی بات تو بیتھی کہ رحمان نے اپنے بیٹوں کے بجائے اپنی بیٹیوں کے نام جائیداوکر بیٹوں کے بجائے اپنی بیٹیوں کے نام جائیداوکر مگی تھی۔ بہت لا ڈلی تھیں۔ رحمان کی بیٹیاں، ہیرے موتوں میں تو لتا تھا وہ ان کو۔ عائشہ ایک چھوٹے سے کرایے کے گھر میں شفٹ ہوگئی تھی رحمان کا علاج معالجہ ہور ہاتھا۔

'' وہ سعد جوتھا نا۔' ایک دن رحمان کی ذہنی روح بھٹی تو وہ سب کچھ عاکشہ کو بتا تا چلا گیا عاکشہ لبوں پر ہاتھ تختی ہے د بائے فق ہوتی رنگت کے ساتھ تنی رہی۔

'' میں کہتا' مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' رحمان نے کتنا غلط کیا تھا کتنی چھوٹی اور غلط افواہیں اجالا کے بارے میں بھیلائی تھیں آج عائشہ کو بتا لگ گیاتھا۔

وہ ایک جامد جیب لبون پرسجائے سب کے عماب ہتی رہی اوہ میرے خدا۔'' عماب ہتی رہی اوہ میرے خدا۔'' عائشہ اجالا کے دل سے نکلی آ ہ نے مجھے کھا لیا۔

میں نے اجالا کو اس کے کرین ہاؤس سے
در بدر کیا اور وہی گرین ہاؤس ابنی بینی عروہ کے
نام کر دیا، کچھ ہاتی نہیں بچانہ عزت ندمال۔'
امن کی دعا کیں قبول ہو چکی تھیں۔ اب کہ
بار اس نے لبنی سے معافی مانگی تو لبنی نے اسے
معافی کر دیا اب امن بھی نیہات کے کو چنگ سینٹر
میں بڑھانے گئی تھی نیہات کو بی کام کے بعد جینک
میں نوکری مل گئی تھی نیہات کو بی کام کے بعد جینک
میں نوکری مل گئی تھی نیہات کو بی کام کے بعد جینک

میں نوگری مل گئی ہے۔ ساری کڑکیاں اگل کلاسز میں جلی گئی تھیں۔زندگی رواں دواں تھی امن پہلے ہے بھی زیادہ پراعتماد ہو چکی تھی اس کے زندگی کی طرف لوٹے میں فاخرہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا امن کو راہنما ملاء مسجا ملا خدا نے اسے مزید بھٹکنے سے بچا کر صراط منتقیم پر چلادیا۔

آہ۔۔۔فروہ بہت سارے دل توڑ کر ان فوٹ کر ان فوٹ دلوں پر قدم دھرتی ہستی دخماری میں ڈوبی اپنادل بسا نے نکلی تھی۔ایسے دل کہاں بسا کرتے ہیں جوخود غرض ہوں خود غرضی اور محبت کا کیا میل تال ،محبت تو کا کنات ہے پوری ،محبت تو روح کو داغوں سے بچاتی ہے اللہ سے ملاتی ہے اپنے اسلے مالی ہے اپنے اسلے مالی ہے مالی ہے اپنے اسلے مالی ہے مالی ہے اگر فروہ آہ قصہ پاریند بن اصل سے ملائی ہے، مگر فروہ آہ قصہ پاریند بن اسلی ہے۔ ملائی ہے۔ مگر فروہ آہ قصہ پاریند بن

"الله ..... "رحمان ور د کی شدت ہے کراہ رہا

تفااس کی صدا دالپس لوٹ آئی۔

ڈ اکٹر نے رحمان کا انگوٹھا کاٹ دیا تھا وہ روتا جلاتا مگرالٹداس کی نہیں سنتا تھا کیونکہ رحمان کفر بکتا ر ہاتھااللّٰد کے بند دں پرطلم ڈھا تار ہاتھا۔

رحمان کا زخم ٹا نگ میں سرایت ہونے لگا تھا۔ اس کی ٹا تک ملتی سر تی جارہی تھی اس کی پیپ سے بلیلی ٹانگ پر مکھیاں جیتھی تھیں بد ہو کے هجھکے اتھتے تھے۔ عائشہ اس کے ساتھ لکی رہتی ۔احتشام اور ریان قریب بھی ہمیں آتے تھے۔

ڈاکٹرز نے رحمان کی بوری ٹائگ کا بے دی تھی۔ پھراس کی کمرینچے سے گلنا شروع ہوگئی۔ اب تو رحمان میں بولنے کی سکت بھی تہیں رہی

وہ حیت کیٹا رہتا ہے جان مردوں کی طرح بہت ہفتے وہ ای حالت میں پڑا کراہتا رہا ایک دن عائشہ نے بہت زور لگا کر فرقان کی مدد سے رحمان کو کروٹ دلوائی تھی۔ عائشہ کی چنخ بے ساختہ تھی رحمان کی کمر میں کیڑ ہے اندر تک دھنسے ہوئے تھے اور اتن سز اند آ رہی تھی کہ عائشہ تیورا کھا کرگری اور بے ہوش ہوگئی اس کا ول اس کی ٹاک بد ہوسے بند ہور ہی تھی۔

☆.....☆.....☆

نیہات نے کچھ پیے جمع کرر کھے تھے وہ اپنا ذاتی مکان شہر میں لینا جا ہتا تھااس نے فاخرہ ہے مشورہ کیا تو فاخرہ نے بھی اینے اکاؤنٹ سے سارے میسے نگلوا کر اسے دے ویے۔ وہ سب ایک قیملی بن کر ا کھٹے رہنا جا ہتے تھے۔ نیہات آج گھر دیکھر ہاتھا۔

نایا ۔ اودھی نے نیہات سے معافی مانگی تھی نہات کواس نے بیوایا تھا کیونکہاسے غلط ہمی ہوگئی تھی کہ اُسے کالج سے نکلوانے والا نیہات ہے۔

نبہات نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دل ہے معاف کر دیا تھا۔

" مجھیجو آپ کے لیے سریراز ہے اتھے ا بھی چلیے ۔''ایک دن وہ آیا تو اس نے جلدی محا

اب وہ ای گھر کے سامنے کھڑی تھی جہاں اس نے اپنا بحیین کر ارا تھا۔

'' پیس'' فاخرہ نے الجھ کریو چھا۔ '' میں نے خرید لیااب میا گھر پھر ہمارا گھر ہے سعد مرتضى اورا جالا كا گھر۔''

'' مگر سعد نہیں ہے۔'' فاخر ہ نے دیکھانیہات رور ہاتھا۔

'' پھو پھوآ ہے'' وہ اس کے کند تھے پر باز و رکھے اے اندر لایا تھا اور سیدھا گارڈن میں ہی طِلا آیا زرینہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ گارڈن پر لٹنی توجدد ين مي \_

" پھو پھو میں سعد مرتضی تونہیں مگر آئی پر امس یو که میں اپنی بھو بھو کا مان اور میکہ ضرور بن کر دکھاؤں گامیں آپ کا بیٹا ہوں آپ میری ماں ہیں ،آپ نے بہت عم اٹھائے ہیں اور ہم نے بھی در ورکی تھوکر ہیں کھائی ہیں بہت تسمیری کی حالت میں وفت گزرا ہے ہم سب مل کر ایک دوسرے کے عموں کا مداوا کریں گے۔ جو ہواسے بھول جائیں۔'' نیہات نے سعد کے انداز میں فاخرہ کا چېره دونوب باتھوں میں تھام کرسر پر بوسه دیا تو فاخرَه جي اهي \_

ہ ہیں ۔ '' بہمی رونانہیں پلیز ۔'' نیہات کتنی محبت ہے اس کے آنسوصاف کررہاتھا۔ ° زرینه کو بھی اس گھر میں لانا وہ بھی تنہاری

مال ہے۔'' ''جی ضرور انشاء اللہ .....اور پھیجھوکسی اور کو

لیک لیک کراس کے مطلح مل رہی تھیں۔ '' کیا جھی سعد بھیا اور رائمہ بھائی کو میں بھلا سکوں گی۔''اس نے خوو سے سوال کیا۔ ' ' دنہیں بھی نہیں ، مگراب مجھےا سے بچول کے سامنے نہیں رونا ، اس نے ول ہی دل میں تہیہ کر

☆.....☆.....☆

فاخره اور زمان بچول سمیت اس کھر میں شفٹ ہو گئے۔ نیہات فاخر کے کہنے پرزرینہ کو بھی لے آیا تھا اس نے بھی ماں بن کر دکھایا تھا اصل بانت تواحساس کی ہے نازرینہ کا دل احساس سے مھرا ہوا تھا۔اس نے نیہات اورضویا کے نام کے ساتھ اینے باپ کا نام ضمیر لگایا تھا۔اسکول کا کج میں بھی وہ ای نام ہے لیکارے جاتے تھے ان کی ڈ کر بوں میں بھی ولدیت کے خانے میں یہی نام

بائب جو ہوتا ہے وہی رہتا ہے۔زندگی سے کھے بھی قیمتی تہیں اور زینہ نے ان بچول کی جان بیجانے کے لیے بلاشبہ بہت قربانیاں دی تھیں وہ ایں گھر کے مکینوں کے لیے بہت قابل احترام ہستی

ساری خوشیاں لوٹ آئی تھیں سب پھھ پہلے جبيها ہو گیا تھا۔

'' کیا واقعی سب کچھ پہلے جبیبا ہو گیا تھا ہاں ممر فاخرہ کے اندر کا اوھوراین خالی دل۔' روشیٰ مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے زندگی کے رہتے میں، بیھنے والے کا نوْل کو راہ سے ہٹانے میں الک ایک تنکے ہے آ شیال بنانے میں خوشبو کیں پکڑنے میں گلتان سحانے میں

بھی آ ب کی خدمت کے لیے یہاں بہو بنا کر لا نا ' کے ....' اب وہ پیقر کی بینچ پر لیٹ کر فاخرہ کی گود میں سرر کھ چکاتھا فاخرہ اس کے بالول میں ہاتھ پھیرتی اے سعد کی باتیں بنانی رہی گزرے کمحوں بیتی گھڑیوں کو وھراتی رہی وہ بورے دھیان سے سنتار ہا وہ بتانی رہی ہر بات، ئەسى كىھىيىتى رېپى جىللتى رېپى \_ ''احیما میں بھول جاؤں گی کون ہے وہ۔'' '''امن '''' نیہات کا چېره جگمگاا ٹھااور فاخره کا ہاتھ جھٹکا کھا کر بالوں میں ساکت ہو گیا۔ '' بھیجو کیا ہوا، آپ جیب کیوں ہو گئیں کیا آپ کوامن پسند مہیں۔'' ''امن مجھے بہت پسند ہے وہ میری بیٹی ہے

ممرمسکلةتمهارا ہے۔''

''ارے تو کیا میں آ پ کو اپنی بٹی کے لیے ار سعد مرتضی کے بیٹے کا ظرف اینے باپ

جبیا ہوتو مجھے اپن بیٹی کے لیے نیہات پہند ہے۔' يجيچوكيامطلب \_' وه اڻھ بيھا۔

'' پھر بتا ؤں گی ،ابھی تو میں اس خوشی کو بوری طرح محسوس کرنا جا ہتی ہوں کہ میں ایسے گھر میں ہوں مجھے یقین تہیں آر ہاسب ایک دوسرے سے مل چکے ہیں اور میں اپنے گارڈن میں جینھی

''آپ یفنین کرس پھیچوسپ سلے جیسا ہو گیا

ہے۔ ''اللہ کا شکر ہے اس ذات نے کرم کرویا۔ الله سعد بھیا اور رائمہ بھائی کو جنت میں حبکہ دے ان کی قبروں کو ٹھنڈار کھے۔'' فاخرہ بھری آ ٹکھوں ہے اپنے گھر کی ایک ایک چیز کود مکھر ہی تھی یا ویں

میرانام فاروق زندی ہے میں شاعر ہوں ۔''آج کل وہ بہت بول رہا تھا۔ "وه اجالا تھی بڑی بڑی روش آ تکھوں دانی <u>-</u>''

'' میرا کوئی گھر نہیں ہے میں نے اس کا گھر چھینا تھا وہ جوسرا یا محبت تھی ،

" اس کی آم محموں مین اتن بے یقینی تھی اتن یے بقینی کہ وہ بے یقین آئیمیں میرا قرارلوٹ کر لے کئیں میرا چین میری نیندسب ختم ہو گیا۔'' '' محبت بہت کرتا ہوں اس لڑ کی ہے بہت

'' محبت مجھے مار دیے گی ،محبت مجھنے مار دے

وہ تڑے رہا تھااور اے تڑیے ہی رہناتھا جب تک محت اے معاف نہیں کردیتی کیا با محبت اسے معاف کرے مذکرے، تب تک اسے یونہی آ دھی ادھوری زندگی سکتے ہوئے گز ارتی تھی اس نے کئی معصوم کے دل سے کھیلنے کاسکین جرم کیا تھا وہ محبت کا مجرم تھا محبت کواس کے گھنا ؤنے وجود ہے گھن آئی تھی۔ وہ رکنا پھرتا تھا۔

فاخره اس دن نبهائت کی بیند کا قیمه میزیکار ہی تھی زرینہ اور بشیراں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی محسیں چھٹی کا دن تھا نیہات سار ہے کڑے کڑ کیوں كوهمانے لے كر كيا ہوا تھا وہ تينوں خواتين لچن میں کا موں میں مشغول خوش گیبوں میں مکن تھیں ۔ '' فاخر ہ .....ہمی زیان نے آ واز دی۔'' "جی آئی .... "اس نے بشیرال کو سالن کا

خيال رکھنے کو کہا۔ جب وہ زمان کے ماس بیٹی تو دیکھاعا کشہ

ز مان کے پاس بیٹھی رور ہی ہے۔ ''سلام .....'' فاخرہ نے جھجےک کرسلام کیا۔

عمر کاٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اورایے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں کسی کنی خواہش کوٹل کرتے جائے ہیں درگز رکے کلشن میں ابرین کے رہتے ہیں مبر کے سمندر میں .....کشتیاں چلاتے ہیں ہے تہیں کہ ان کواس روز شب کی کا وش کا مجھے صلائبين ملتا

مرنے والی آسول کا ....خون بہانہیں ملتا زندگی کے دامن میں .... جس قدر بھی خوشیاں ہیں

سب ہی ہاتھ آئی ہیں سب ہی مل جانی ہیں وقت رئبين مكتين، وقت رئبين آتين تعین ان کومحنت کا اجرمل تو جا تا ہے لیکن اس طرح جیسے غرض کی رقم کوئی قسط قسط ہوجائے اصل جوعما دت ہو ..... پس نوشت ہوجائے فصل گل کے آخر میں پھول ان کے تھلتے ہیں ان کے ملحن میں سورج ..... دریا ہے نکلتے

☆.....☆

وه اد نحالمیاخوبصورت مردعجیب مجنوناندی حرکتیں کرتا تھا بولنے برآتا تو گھنٹوں اولفول بولتا رہتا۔خاموشی اوڑھتا تو دنوں خاموشی کی بکل میں جھیار ہتا۔

اہے بظاہر کوئی بیاری نہیں تھی نفسیاتی دورے یرٹتے ہتھے وہ روتا تھااس کی رال ہنے لگتی تھی اس کا کوئی رشتے دار تھا مانہیں کسی کو مجھے خبر نہیں تھی وہ نجانے کتنے سالوں سے ایسے ہی ہیتالوں میں وهكيكها تا كجرر بانتمابه



بن کر مال بن کر سوچے گا کہ جب فاخرہ کے ہر نیچے نے اپنے پیمین میں ماں کے کندھے پرسرر کھ کر جا ندی را تو ل میں یو چھا۔ '' مما جاند ہیں ماموں ہونا ہے نا، مما جاند میں ماموں ہوتاہے نا۔''

''مماہمارا ماموں کہاں ہے۔'' فاخرہ ملکنے

تب میرے دل برکیسی قیامتیں ٹوشتی تھیں کیسا میرا دل کٹ کٹ کر گرتا تھا، ایک کھے کے لیے اس کرب کومحسوس کریناعا ئشدمحسوس کرنا۔''

محبت ہی تو کی تھی میں نے میری نبیت صاف تھی ، ادرسزا اتن طویل اتن تھٹن کہ میں مرمر کر جيتي ربي ادر جيتے جي مر ٽي ربي \_''

''رحمان کو مایا کی اتی طمع تھی کہ اس نے میرے بھائی کی جان ای لے لی، میرامیکہ گھر اجاڑ دیا۔ارے سعد مرتضی کا ایک بوسہ جووہ میری بیبتانی بر هبت کرتا تھا اس کا کوئی مول نہیں ہو

یوری کا نئات کا سحرایک طرف سعد مرتضی کا بوسه پھربھی زیادہ قیمتی تھا، خدا بن گیا مجھ سے سب يَجُهُ يَهِين ليا خود بي إيكاح كيا مجھ منے خود ہي طلاق دے دی چرمجھی سکون تہیں ملاتو اینے اندھے بھائی ہے نکاح کر دیا جوانتہائی کمز درمر د ثابت ہوا جس کی آئیمیں ہی اندھی نہیں د ماغ کی ساری کھڑ کیں بھی بندھیں جس نے جو کہا مان لیا۔' ''یمیری زندگی میں تبین مرد آیئے کسی کو مایا جا ہے تھی کسی کو میری شخواہ جا ہے تھی سب نے میرے اندر تھنن ادر تھنگی پیدا کی کوئی میرا چرہ دیکھتا كوني ميرابدن شؤلتا تقا۔

کسی نے بھی میرے دل کے اندر جھا تک کر تہیں دیکھا کہ دل میں کتنا در دکتنی تکلیف ہے کسی

'' فاخرہ میں تمہارے یاس بہت آمید لے کر آئی ہوں رحمان کومعاف کر دواس نے تم پرادر اس گھر پر جو ہوجھی مظالم کیے ہیں وہ سب مجھے بتا چکا ہے۔وہ سعدادررائمہ کا قاتل ہے۔

'' عا ئشہ بھائی ہے کیا کہائم نے ۔'' زمان ہکا بکا کہدر ہاتھا۔

'' ہاں زمان بھائی حقیقت وہ تہیں ہے جو رحمان نے ہم سب کو بتائی بلکہ ..... 'عائشہ اب رحمان ہے سن ساری بات سنار بی تھی اور زبان بجینی ہے پہلوبدل رہاتھا۔

'' مگر رحمان تو کہتا تھا....'' عا کشہ نے زمان کی بات کاٹ دی۔''

°° بکواس کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا رحمان ..... وہی فاخرہ کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ہم سب نے زیاد نتوں کی حد کردی ۔زمان بھائی ہم سب طالم ہیں۔''آج فاخرہ کے سارے آنسوعا کشہرور ہی

'' میں رحمان کو جھوڑ دل گانہیں ۔''ز مان کے ا ندر بھی جھر جھری لے کرغیرت بیدار ہوئی تھی ۔ '' د ہ عبرت کا نشان بن چکا ہے اس کا بدن گلتا جاریا ہے اس کے بدن میں کیڑے رینگتے ہیں۔ خدارسول لينطيح كاواسطه فاخره رحمان كومعاف كردو تا کہ اس کی جان نکل سکھے۔''عا نشہ نے زمین پر بیٹے کراس کے یاؤں جکڑ لیے فاخرہ کا چہرہ سیاٹ تھا۔اس کے چبرے برموت کا ساسکوت چھایا ہوا تھا۔ فاخرہ نے عائشہ کو زمین پر سے اٹھا کر بیڈیر

' ' نہیں فاخرہ رحمان کومعاف نہیں کرے گی میں بھی رحمان کومعا ف تہیں کردن گا۔''

'' میں نے اسے معاف کیا میرا اللہ بھی اسے معاف کرے گا گرعا کشرایک کمجے کے لیے عورت

آ زاد ہوگئ تھیں \_

☆.....☆....☆

ایک دن جب نیہات اور فاخرہ جب گار ڈن میں ہے شام کا وقت تھاصبان کوو ہیں چائے دے گئی تھی۔ تب فاخرہ نے نیہات کو امن پرگزرے سانچے کا حرف حرف بتا دیا وہ سر جھکائے سنتار ہا اس کا چہرہ بل بل رنگ بدل رہا تھا۔ '' اب بتاؤ بیٹا۔۔۔۔'' فاخرہ نے اس کا چہرہ نگا ہوں کی گرفت میں لے کر یو چھا۔

'' بیچیو مجھے ہر حال میں امن سے ہی شادی کرنی ہے۔'' وہ مضبوط لہجے میں بولا۔

'' سوج سمجھ کر فیصلہ کرنا بیٹے ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرلو بعد میں مخصوص مردانہ تنگ دلی تمہاری مجبت کو کھا گئی تو امن کی تو زندگی ہر باد ہو جائے گی نا۔''

'' بیٹا ایک بات یاد رکھنا عورت کی فطرت محبت کے معاملے میں بیچے کی می ہوتی ہے جو صرف محبت محبت بہت ریادہ محبت، بھی اسے باضی کا طعندمت دینا میری بیٹی کو بہت بیٹی کو بہت بیار ادراعتاد دینا عورت کوصرف تحفظ اور محبت جا ہے ہوتی ہے صرف محبت، امن کو بہت جتنوں سے میں نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔'' جتنوں سے میں نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔'' مانٹا کلاز ہیں۔''

" سانا كلاز ..... نيهات في استفهاميدابرو

اچکائے۔ ''سانٹا کلاز ایک Image ایک تصور، جو کہ کرمس کے موقعوں پر بچوں کے لیے تحاکف لاتا ہے ان کے لیے خوشیاں ڈھونڈ تا تھا ان کی نے بھی میرے مم میرے در دکوا پی محبت واپنائیت سے بہاؤ کا راستہ نہیں دیا۔ میری تکلیف کوسب نے بڑھایا کسی ہے تھیں۔ دونوں مل کررور ہی تھیں۔

'' فاخره میں بہت شرمندہ ہوں۔'' زمان بولا۔۔

''اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب۔'' فاخرہ نے بے دلی ہے کہا۔ '' میں نے رحمان کومعاف کیا اللہ بھی اُسے معاف کرےگا۔''

☆.....☆

الله کافرمان ہے کہ میں اینے حقوق معاف کر دوں گا مگر حقوق العباد میں جوظکم کسی نے کسی پر وطلم کسی نے کسی پر وطلم کسی اللہ علی اللہ معاف نہیں کرے گاظکم کرنے والے کو میں بھی معاف نہیں کرسکتا۔'' کرنے والے کو میں بھی معاف نہیں کرسکتا۔'' رحمان مرگیا۔اس کے بدن ہے اسے بد بو کے بھیکے اٹھ رہے تھے کہ کوئی اسے مسل دینے کو

آ گے ہیں بڑھ رہا تھا نیہات نے چند دوسرے لوگوں اور فرقان کی مدو ہے ہے سل دیا تھا۔
اریز چوہدری بیا ہمدائی کوساتھ لے کر جارہا تھا۔
تھا۔ کسی نے اس کے کزن کومجنری کر دی ان کا پیچھا کیا گیا اور بولیس کی بھاری نفری کے ساتھ چھاپہ مارا گیا تو وہاں ہے بہت ساری عورتیں اور پچے ملے تھے وہ بچوں اور عورتوں کی سپلائی کا کام کرتے تھے۔ جرائم بیشہ گروہ سے عروہ بھی برآ مد کرتے تھے۔ جرائم بیشہ گروہ سے عروہ بھی برآ مد ہوئی تھی ہاں جویر بیا اور اس کے بچوں کا کہھے با

مہیں چل سکا تھا۔ اریز اور نایاب کی لڑائی ہوگئی تھی نایاب ان کا راز دار تھا شہر کی امیر اسامیوں کے بارے میں معلومات ویتا تھا آج مخبری بھی اس نے کی تھی۔اس کا سرغنہ تو ہاتھ منہیں آیا تھا محرلاکیاں

دوشيزه 250 ک

امت مسلماں کی بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فر ما وے۔اے آ سانوں کو بغیر سہارا کھڑا کرنے والےرب، تھے تیری واحدانیت کا صدقہ ہماری بيثيوں كو فاطمه الزهره جبيبا لج وليي شرم وحياءعطا فرما تا کہان کے بطنوں سے بیٹے پیدا ہوں۔'' فاخرہ کی آواز میں سوز تھا۔ گریہ زاری تھی يجهي أمين أمين كي صدائين بلند مور اي مي -''اے اللہ! تجھے تیری کبریائی کا واسطہ تجھے تیرے محمر کا واسطہ شیطانوں کو نیست و نابود کر دے۔اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں محمہ بن قاسم جیسے نوجوان پیدا کر دیے۔ آمین کی صدائیں بلندہوئی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ '' ونیا نتاہی کے دہائے ایر کھڑی ہے ہم پر هاری اولا دیرکل امت مسلمان براینارهم اینا کرم نا زل فرما۔ تیراعتاب سے کی تاب نہیں میرے اللہ محطیقہ کے رب ہمیں معاف فریادے۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے اپنی رحمت کود مکی، مجھے تیری برانی کا داسطہ ممیں معاف کر دے۔ہم تجھے بھول گئے اپنے اصل کو بھول گئے الله تو اپنی نظر ہم پر رکھنا ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں گناہوں سے بچالے۔'' آیین کہتی

کہتی عروہ کی چکیوں نے صلحتی باندھ رکھی تھی ۔ ''تم حقیقتا ا جالا ہو و وسروں کی زند گیوں میں ا جالا کروینے والی ''

زمان دور کھڑا رور ہاتھا۔ بیا جالا کا ظرف تھا كەئاس نے سارا خاندان ایک جگہ ا کھٹا کر دیا تھا آج گارڈن میں ایک ایک پھول مسکرار ہاتھا اورد ورافق برحاند میں سعد مرتضی کا پرنور چیرہ مسکرا ر باتھا۔

(اسخوب مورت ناولث FORMSTO Lipisodes Visit Referred by Com

گارڈن میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔سب خواتین اور لڑ کیاں عشاء کی نماز پڑھ چکی تھیں۔فاخرہ اور وہ سب رات کے اس روز

فاخره دعا مانکتی باقی سب آمین آمین کہا کر تی تھیں ۔ فاخرہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ، درود شریف پڑھا۔

زند کی کے اندھیروں میں کرن بن کر جگمگا تا جینا سکھا تا تھا۔ جینے کی راہ کھا تا تھا..... ہاہ بھی ، میں تو زنده حقیقت ہوں کو ئی تصورتھوڑی ہوں \_' '' واؤ، فنطاستك .....،' نيهات ني توصفي ا نداز میں ہونٹ سکیٹر ہے۔

'' ' خلیل جبران نے شاید مردوں کے لیے ہی کہا ہے کہا گر تیرا دل کو ہ آتش فشاں ہے تو تیرے ہاتھوں میں پھولوں کو کیسے تروتازہ رہنے دے

''لڑ کیاں تو پھول ہوئی ہیں ان کو بہت محبت ہے رکھنا جا ہے۔ سخت کیر مرد اپنی بیو یوں کو تر و تاز و مہیں رہنے دیتے مرجھا جانی ہیں تم امن کو يھول سمجھنا '

''او کے جناب آ پ کی بٹی کو مابدولت بھولوں کی طرح رہیں گے۔'' نیہات نے سرتسلیم خم کر دیا۔'' مجھے یقین ہے۔''

☆.....☆

عا ئشەدو ما دە ہے مكان كاكراپەنەد ہے تكى تھى ، ما لک مکان نے اے کھرے نکال دیا۔ یہاں بھی ایک بار پھر فاخرہ آ گے برتھی اور اس میملی کواینے گھر لے آئی وہ جانت تھی کہ دل بڑا کرنے سے رزق بھی کشادہ ہو جاتا ہے عائشہا درعروہ کا سرہی تہیں دل بھی فاخرہ کے سامنے جھک گیا تھا۔

اجتماعی دعا ما نگا کر تی تھیں۔

''اے اللہ اے دو جہانوں کے مالک کل



## 18 6

''شٹ اپ ہدز بان عورت۔''احمر کا بورا ہاتھ اٹھا اور اس کے جبرے پریا کچ اٹگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے وہ یک تک چہرے یہ ہاتھ دھرے اسے بیقینی سے دیکھ رہی تھی۔' سچ تویہ ہے تم نے اس گھر کواپنا گھر ہی نہیں سمجھاتم نے میری مال کواپنی مال کے بجائے ...

تھنڈی طبیعت کی وجہ ہے گھر سنجلا ہوا ہے ورنہ تم جیسی عورتیں تو منٹ نہ لگا تیں گھر اجاڑنے

احمر کے دل کی تمام تر تکنی لفظوں میں سمٹ کر صیا کی ساعتوں میں سیسیدانڈیل گئی۔

'' میں گھراجاڑنے والی ہوں تو بسانے والی لے آؤ۔ ایک بیری تو حسرت ہے تمہارے دل میں اول روز سے تمہیں میرا وجود نا گوار کر را ہے۔تم نے مجھے بیوی سمجھا ہی تہیں اور تمہاری ماں اس نے تو مجھ سے سوتنوں والا رو بیر کھا ہے۔''

" شن اب بد زبان عورت " احر کا بورا ہاتھ اٹھا اور اس کے چبرے پریانچ الکلیوں کے نثان ثبت ہو گئے وہ یک تک چرے یہ ہاتھ دھرے اسے نے بھینی سے ویکھر ہی تھی۔ " سے تو بہ ہے تم نے اس گھر کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھاتم نے میری مال کو اپنی مال کے بجائے

ساس مجھا بڑھا ہے کے باوجود واپنی استطاعت بمركاء كرتي بيں پربھی تنہيں بری لکتی ہیں تمراک "بس بہت ہو چکا اب اس سے زیادہ برداشت کی مجھ میں تاب تہیں میں نے تھیکہ تہیں لے رکھا ہے سارے زیانے کوخوش کرنے اورخود ا ذیت اٹھانے کا۔

'' پلیز صاتم مجھنے کی کوشش کرو، بے شک امی ز بان کی تیز ہیں مگر دل کی بہت اچھی ہیں ہم تھوڑ ا لچک کا مظاہرہ تو کرو۔''

کیول آخر کیول میں ہی کیول جھکوں ہروفت کی روک ٹوک، اٹھتے بیٹھتے طنز، آنے جانے پر یا بندی ہر کام کرنے بیسوسو باتیں بنائی ہیں بردی نی کیا کرایا مل جاتا ہے تال سب کھے، اس لیے بالتيس بھي آ جاتي ہيں آج آگر ميں چلي جاؤں تو چھٹی کادودھ بادآ جائے ان کو۔''

صبا کے کٹیلے کہے نے احر کے جسم میں

'' ہاں تو جانے کا شوق ہے تہمیں ہے بھی پورا کر او-آ خرتمبارےاں کمریس آنے سے سلے بھی سب کچھ چل رہا تھا ہیا می جان ہی ہیں جن کی

(دوشدزه 128

بات کان کھول کرس لو میں اپنی ماں کی نا فرمانی اورتفحیک برداشت نہیں کرسکتا۔اگرتمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اپنا روبہ درست کرلو میں الگ گھر افوردنہیں کرسکتا۔

'' مگر مجھے اس گھر میں ایک منٹ نہیں رہنا، اگر تمہیں اپنا گھر اور از دواجی زندگی عزیزے تو مجھے الگ گھر جا ہے ورند میں دالیں نہیں آؤنگی۔' اس نے خود سر کہے میں تیر چلاتے ہوئے ائی جادر اوڑھی اور باہر کے دردازے کا رُخ

'ایک بات غور ہے من لوا گرتم نے اس گھر کی دہلیزیار کی تو پھر دائیسی کے تمام راستے بند ہو جائيں گے۔ ميں نہ توحمہيں بلاؤں گانہ مينے آؤل

گا اگرتم خود آنا جا ہوتو پیسوچ لینا کہ رہنا ای گھر میں ہے۔ادب اور تہذیب داخلاق کے دائر ہے میں درنہ ہمارے رائے الگ ہوں گے، احرنے اس کے تیورو مکھتے ہوئے خبر دار کیا۔

'' ہونہہ بہ تو آنے والا دفت بتائے گا کون تحس کی مانتا ہے اور کتنے یائی میں ہے۔ 'اسے میلیج کرتی ہوئی وہ باہرنگل کئی۔

رد ڈیہ آتے ہی اُسے ٹیکسی مل گئی اینے میکے کا راستہ بتا کریر بیٹانِ خیالی ہے توجہ ہٹانے کو وہ باہر کے مناظر میں خود کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یمی رائے تھے جن یرے کزرتے ہوئے اس نے میکے ہے سسرال تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اورا كَ نَحُولُهِ السِّلِ زِنْدَكِي كَا آغَازِ كِيا تِهَا اولا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



یمی راستے والیسی کا سفر کرتے ہوئے اسے جیرت ے ویکھ رے تھے۔

جب احمرے اس کی شادی ہوئی تو وہ بی اے کی سٹوڈ نٹ بھی اور ابھی گھر ملو ذیمہ واریوں ہے نبرآ زماہونااس نے سیکھابھی نہ تھا گھر میں تو ہمیشہ بھائی تمام کام کیا کرتی تھیں اے نہ تو گیر ملو کام کاج ہے دلچین کھی نہ وہ اس کی ضرورت جھتی کھی بره ی بہنیں قریب میں بیا ہی گئی تھیں اور ہفتے میں وو چکر لازمی ان کے گھر لگا کرتے ہمراہ شوہر بھی ہوتے اور بھانی کچن میں ایکی تکی رہتی رہتے وار بھی کافی تھے بچھا ی کو دوستیاں بڑھانے اور ملنے ملانے کا خبط رہا کرتا تو ہر روز مہمان نوازی کا سلسله چلتا کھرمشروبات ، جائے قیام و طعام کا طویل دور \_

بھالی بیجاری بلکان ہو جاتیں ای بھی جھوٹے منہ بھی نہ کہتیں کہ صبا بھالی کے ساتھ کچھ کروا وو ویسے بھی ان کے خیال میں یہ ہی تو اس کے آرام کے دن تھے ملہ گلہ ٹیلیفونک فرینڈ شپ، یارٹیز بیہ سب اور پڑھائی اتنا کچھ کرنے کے بعد صاکے یاس ٹائم ہی کہاں بچتا تھا کہ کچھ کرتی ، اتنا کچھ کر نے وہ محکن کا شکار ہوجاتی تھی اور پھراس کے ہفتے کا بیڈریسٹ یکا ہوجا تا اور ایسے میں جو بھائی سے اس کی ناز برداری میں و رای بھی کوتا ہی ہوجاتی تو پھرامی کی جوئی اور بھانی کا سروالی مثال صادق

''تم کیوں جاہو گی کیہ بچی صحت مند ہو۔ارے بھابیاں کہاں و مکھے سکتی ہیں کہ نند وں وَ رَا آ رَام سَكُون مِلْے۔ارے ليسي نازوں مِلي بجي میری بل میں مرجعا گئی۔ جانے کس ڈائن کی نظر کھا گئی۔(اشارہ صاف بھانی کی طرف تھا) مگر وہ ان سی کر کے فرش ہے وہ وودھ صاف کرنے میں

گی تھیں جو ضبانے خووہی ہاتھ مار کر گرایا تھاا ور عمّاب کانشانه بھی وہ بی تھیں ۔

ای طرح کے عذاب میں زیبا بھانی پستی رہیں وہ تو بھلا ہوا زیتون خالہ کا کہ انہوں نے اینے جانے والوں میں صباکی بات کر کے ان کے عذاب میں کمی کروی۔احمران ونوں بینک میں اسسننك مينيجر تفاتنخواه بيس ہزار انتہائی پرئشش پرسنالٹی متناسب خدوخال، وراز قد اور پر وقار شائستدا نداز گفتگو مهره صفات تھیں احمر کی جنہوں نے اکرام اللہ اورشگفتہ بیکم کو بھی بہلی ملاقات میں متاثر کرویا۔

ان کے لیےسب ہے زیاوہ باعث اطمینان بات احمر کا اکلوتا ہونا تھا۔ باپ ٹریفک جادیے میں وفات یا چکا تھا اور ماں جو کسی زمانے میں سکول تیجر تھیں انہوں نے اپنی محنت ومشقت سے احترکو بروان چڑھایا اوراعلی تعلیم کے ساتھ ساتھ ویگرتمام تربیت حسن کے پہلوؤں ہے آ راستہ کیا اوراحمر کوایک پراعتا و شخصیت بنانے میں اہم کر دار ادا کیاشاوی ہے ہملے تو احمرا در اس کی والدہ کوصبا بهت الچھی لکی معصوم ،خوبصورت ، نا زک اندا م اور خوش اخِلاق مگر شاوی کے پہلے مہینے میں ہی اس کے جو ہرکھل کر سامنے آگئے۔ ون کے گیارہ بچے تک لیٹے رہنا اس کی روثین تھی جس میں شاوی کے بعد بھی فرق نہ آیا گیارہ بچے اٹھنے کے بعدوہ ہاتھ کے لیے تیار ہوتی پھراحمر کی والدہ اس کے کیے ناشتہ تیار کرتی اور ناشتے کے بعدوہ اپنی ای کو فون کرتی یا بھرکسی فرینڈ کوا در پھراحمر کواس ممل میں وو تھنٹے صرف کر کے وہ ٹی وی لاؤنج کا رُخ ر کرتی ، ڈی وی ڈی لگا لیتی یا کیبل کے پروگرام ویکھتی ہونہی ون وهل جاتا اور ساس شام کے کھانے کی تیاری میں الیلی تھی ہوتی۔

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISTAN

گھر کے کسی کام سے کوئی غرض نہ تھی صفائی ستھرائی کس کی و مہداری ہے کچن کون سنجالتا ہے آئے گئے کی خاطر مدارت کون کرتا ہے اس کا کام بس عیش وآرام اور تفریح تھا۔

احمر ہے ہمیشہ ہی کرتا تھا اور شادی کے بعد بھی یہ بدو ٹین قائم تھی وہ دیکھا تو سب تھا مگر کہتا نہ تھا آ ہستہ آ ہستہ جب شادی کے دو تین ماہ گزر گئے اور صبانے گھر میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو احمر نے اسے گھر کے کاموں کی جانب راغب کرنا شروع کر دیا۔ مارے باندھے بہانے گھر کے کام کاخ میں حصہ لینا شروع کر دیا مگر جلد ہی وہ اس نا گوار ذمہ داری سے اکتا گئی اور اس نے گھر کے کاموں سے ایک بار پھر ہاتھ تھی خے لیے بار پھر ہاتھ تھی خے لیے بار پھر ہاتھ تھی خے لیے بار پھر ہاتھ تھی خے باوجود جی رہیں۔
گھر کے کاموں سے ایک بار پھر ہاتھ تھی خے باوجود جی رہیں۔

ظاہر ہے کہ بیہ سب احمر کو نا گوار کز رتا کہ جوان بنے اور بہو کے ہوتے وہ این ہمت استطاعت سے بڑھ کے کام کرتیں تھک جاتیں تو وه صبا کو بھی ٹوک ویا کرنٹس اور میرسب صبا کی برداشت سے باہر تھا۔اے روک ٹوک سننے اور کام کرنے کی عاوت ندھی جبکہ احمر اور اس کی والدہ کواس کا فارغ بیٹھ کے فون سے جیٹے رہنااور موویز دیکهنا پیند نه تھا اور اکثر اسی بات پران کا جَفَكُرُ ارہنے لگا حالا نكبہ ویکھنے کو بیہ بہت چھوٹی ہات تھی اور صبا کے لیے بیسب کرنامشکل بھی ندتھا ممر پھر بھی اے تین انسانوں کا ناشتا، کھانا، کپڑے دهونا ،عذا بِ لَكَتَا تَعَاابِ تَوَاحَمِ نِے بِرِيْنِ مَا بَحِصْهِ اور حجا ژومفائی کے لیے مای جھی رکھ کی تھی بھربھی صا کوصرف اینے اور احمر کے دھوتی صابرہ بیٹم کے كيرے يولكى يرے رہ جاتے وہ خود دھوتيں۔ آج بھی اس نے ایہائ کیا تھاایے اور احمر

کے کیڑے دھوکرالگئی یہ پھیلائے جبکہ صابرہ بیگم کے کیڑے وہیں چھوڑ تبہلی کا فون سننے لگی آ دھ گھنٹہ ہاتوں میں لگا کر کیبل پرمودی دیکھنے لگی اور گھانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔

احمر کیے ٹائم میں آفس سے آیا توضحن میں قدم رکھتے ہی اس کی پہلی نظرا پی امال پہ پڑی جواپنے کپڑے اور بستر کی چادر دھور ہی تھیں اور دوسری طرف نظر لاؤ کئے میں میک اپ زوہ چہرے اور زبر دست فٹنگ کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں چیس کھاتی ٹئی انڈین مووی دیکھتی صبایر۔

''ای آپ خود کام کررہی ہیں صبا کہاں ہے وہ دھودین آپ کے کپڑے۔اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کراہیں اٹھایا۔

'' بیٹے اس نے اپنے اور تمہار ہے کپڑے دھو لیے تھے۔''صابرہ بیگم ریکہ کر چپ ہو گئیں، تو پھر کیا ہوا آپ کے بھی دھو لیتی جب آپ کی بہو موجود ہے تو آپ کام کیوں کررہی ہیں۔''

مجھے اُچھانہیں لگتا کہ اب اس عمر میں بھی آ ب اپنے کام خود کریں اس نے محبت سے ان کے ہاتھ چوم کرآ تکھول سے لگائے۔

نہیں بیٹا یہ کون سا بڑا کام ہے ویسے بھی تو اب عادت سی ہوگئی ہے آج نہ دھوؤں تو کل دھونے پڑیں گے انہوں نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔

'' کیا مطلب میں سمجھانہیں۔'' وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔

''بیٹا! اپنے کپڑے خودی وھوتی ہوں کیونکہ صباتمہارے اور اپنے کپڑے دھوکے ٹی وی لاؤنج میں چلی جاتی ہے میرے کپڑے یونہی پڑے رہ جاتے ہیں اس کیے میں وھو گئی ہوں ، اور بیدوہ بات تھی کہ جس نے احمر کو چراغ پاکر ویا اس نے

دوينهزه لقا

جھٹکے سے لاؤ تج میں جیتھی صبا کوا تھایا اور گھسیٹا ہوا صحن میں لا باا ورشد ی<u>د غصے میں</u> بولا ۔

" جب میں نے سو بار بکواس کی ہے کہ امی کے کام تم خود کیا کروتو پھرتم پراٹر کیوں نہیں ہوتا " تو خود بی تو کرلی ہوں آج اگر انہوں نے ایک سوٹ دھولیا تو کون می قیامت آ گئی۔

''بات قیامت کی نہیں صرف احساس کی ہے ا گرمیری مال کی جگهتم خوداین مال کور کھوتو کیا پسند کرو کی تمہاری ماں اس عمر میں اینے کام خود

'' میری ماں کوضر ورت نہیں ہے ان کی بہو موجود ہے سب کچھ کرنے کے لیے۔'' اس نے کروفر ہے کہا۔

فرے کہا۔ ''اورتم ہتم خود بھی کسی کی بہوہوا پیے متعلق کیا رائے ہے تمہاری۔

احركا طنز بدلہجدا ہے جلا گیا۔

'' میرا کسی ہے مواز نہمت کریں میں زر خریدلونڈی تہیں ہوں۔ میں نے اپنے کھر میں بھی ہاتھ تہیں لگایا تھا کا م کو مجھے عادت تہیں ہے ایسے کا موں کی اوررویے کی ۔ایسے ترے اٹھانے کی۔ عكمر شوہر اور ساس كو اپنا لمجھو برداشت اور نرم طبیعت پیدا کروخود کوخوش رکھنے اور گھر کوسکون دینے کی کوشش کر و۔ای میں تمہارا بھلا ہے۔اور یہ ہی وہ بات تھی جو صیا کو نا گوار گزری۔ احمہ نے

' بس بہت ہو چکا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے سارے زمانے کو خوش کرنے اور اذیت اٹھانے کا۔

ور پھر دونوں کی دو بدولژائی میں جھکڑا اتنا بر مد کیا کہ اس نے کھر چھوڑ دیا۔ "باجى آپ كا گھر آچكا ہے۔" بيشان تيكسى

ڈ رائیور کی آ واز اے خیالات کی دنیا ہے باہر نظیج لائی اس نے ٹھنڈی سائس بھر کر پیچھے رہ جانے والےرائے کو دیکھااور پنچا تر کریرس میں ہاتھ ڈالا جتنے بیسے آئے بغیر گئے ڈرائیور کے ہاتھ پیہ ر کھے اور آ کے بڑھی۔

"ارے باجی باتی سیے تو لے لوڈرائیور کی آ واز ان سی کرتے وہ تیزی سے گھر میں داخل ہو

کھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بھالی پر یر ی جو فون پر برے خوشگوار کہتے میں کسی سے ہات کررہی تھیں۔ وہ بھاگ کرتخت پرلیٹی ای ہے لیٹ لئیں۔ بھائی نے خاصے نا گوارا نداز ہے اس ملاپ کود بکھا۔اوراس کے سلام کا جواب بھی شاید منيين بي ديا كه وه من نه يا ئي اور پھر ٽي وي لا وَ جَ

انہیں اس بات ہے غرض نہ تھی کہ صبا کتنے عرصے بعد آئی ہے ای کھانا کھلانے اسے کین میں لائمیں تو وہ وہیں بیٹھ کے اپنی تھا سنانے لگی۔ تمام رام کہائی سننے کے بعد اے اپنے موقف پر ڑتے رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے ای نے ز بردئ اے کھانا کھلایا اور آرام کرنے کے لیے ایے کرے میں لے آئیں۔

شام کوا دلیس بھائی آفس ہے لوٹے تو بھالی اینے میکے جانے کے لیے تیار تھیں۔ کھڑے کھڑے صبا کی خیریت یو پھی اور انہیں لے کر

''امی پیہ بھالی کیسی ہوگئی ہیں خودسراور بدتمیز اور بھیا بھی کتنے برگانے لکتے ہیں صبا کا دل دکھا تو امی ہے شکوہ کیا۔

'' ہاں جب سے تمہارے ابو کی وفات ہوئی ہے متدیلیاں ازخود آتی کئیں زنیرہ اینے میاں

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISTAN

کے ساتھ کرا جی جلی گئی۔ سال کے سال بھی ہمشکل چند دنوں کے لیے آتی ہے اور ثنا اس کو اپنے گھر کے بھیڑوں اور بچوں سے فرصت نہیں ملتی پھرتم بھی ندآ تیس آ ہستہ آ ہستہ زیبانے سب کام جھوڑ دیے، دیکھو پہلے بھرے پرے گھر کا کام خود کرتی تھی اور اب کل تین نفوس ہیں مگر بیگم نازک مزاج ہوگئی ہیں۔ نازک مزاج ہوگئی ہیں۔ اولیس تو اب خود بیوی کا دم بھرنے لگا ہے اولیس تو اب خود بیوی کا دم بھرنے لگا ہے اولیس تو اب خود بیوی کا دم بھرنے لگا ہے

اولیس تو اب خود ہوی کا دم جمر نے لگا ہے
اسے سب کوتا ہیاں ہماری نظر آئی ہیں جانے اس
ناگن نے کیا جادو کیا ہے کہ بالکل بدل کررہ گیا
ہے آفس جاتے ہوئے نہ پہلے کی طرح سلام
کرنے آتا ہے نہ آکے پاس بیشا ہے جج گیٹ
تک وہ چھوڑ نے جاتی ہے اور شام کو بیوی کو لے
کر سیر سیائے پہنکل جاتے ہیں کیڑے دھونے کے
کر سیر سیائے پہنکل جاتے ہیں کیڑے دھونے کے
کر انی آئی ہے مگر وہ صرف بہو بیگم کے
کیڑے دھوتی ہے میرے نہیں میہ تو دونوں بازار
جاتے ہیں کھانا کھانے بچوں کو گھمانے کے بہانے
جاتے ہیں کھانا کھانے بچوں کو گھمانے کے بہانے
در میں اکیلی اپنے لیے پکائی ہوں۔ بتاتے بتاتے
در و نے لگیں۔

'' میہ تو غلط ہے سراسر زیادتی ہے اور نا انصافی۔ اسے عرصے سے میہ سب ہورہا ہے اور آ ب نے مجھے بتایا نہیں حالانکہ میں روزنوں کرتی رہتی تھی خیراب بھیا آ جا کیں پوچھتی ہوں اور بہو بیگم کی ایسی لگا میں تھینچتی ہوں کہ سراٹھانا مجول حائے گی۔''

''نہیں تم پچھ مت کہنا حالات اب بس میں نہیں رہے اولیں صرف ہوی کا دم بھرتا ہے، کسی کہنیں رہے اولیں صرف ہوی کا دم بھرتا ہے، کسی کی نہیں سنتا اور زیبا بھی ہملے جیسی د بواور ڈر بوک نہیں رہی تو پچھ کہدین کے بات گنوانے کا کیا فائدہ۔زندگی کے جاردن ہیں روتے دھوتے گزر فائدہ۔

خوبصورت دعا

الله کرے اگے سال آپ اور آپ کے
گھر والوں کے ہاتھوں کو غلاف کعبہ پکڑنا
نصیب ہو۔
آپ کے ہونؤں کو بجر اسود کا بوسہ
نصیب ہو۔
آپ کے قیام، آپ کے رکوع، مجدول
نصیب ہو۔
اورعبادتوں کو مجد حرام کا فرش نصیب ہو۔
جب لب پر درود پاک ہوتو سامنے
موضع رسول اللہ ہو۔ وہاں ما گی آپ کی ہر وہ میں انتخاب: رازعدن۔ بحرین

جا نیں گے۔

'''گرکیوں افی ایک استجاج کریں۔'' ''جب بہویں خود سر ہو جائیں تو سچھ کہنا صرف اپن بے عزلی کو دعوت دیتا ہے۔'' شگفتہ سیکم کی بات اسے بکدم ساکت کرگئی۔ کچھاسی سے ملتے جلتے الفاظ صابرہ لیگم نے بھی تو کیے تتھا حمہ کی کہی بات کے جواب میں۔

''گرنہیں انہیں تو عادت ہے یونہی برکار ہے تکا بولنے کی بھلامیرااورزیبا کا کیا مقابلہ۔' (واہ رے زیانے تیرے انداز اپنے لیے کچھاور کسی کے لیےاور)

''امی آپ مجھے بات تو کرنے دیں وہ ہوتی کون ہےالیا کرنے والی۔

''جب فائدہ ہی نہیں تور ہے دولس۔' امی کے مجبور کرنے پہوہ خاموش ہوگئ جبکہ بھائی خلاف تو قع دوسرے دن ہی آ گئیں۔موڈ وہی روکھا پھیکا سرسری سی بات جیت کی بچوں کو ٹیوشن کے لیے بٹھایا خود کچن میں مصروف۔وہاں

ہے فارغ ہو کے نہا دھو کر تیار ہو میں اور ٹیمرس پر

صباکو بہت تیز بھوک گئی ہوئی تھی بھوک و یسے بھی اس سے برداشت نہ ہوئی تھی وہ کین میں آئی۔ بریائی ، شای کباب، دہی کا رائند، کڑاہی گوشت، تیار دیکھراس کی بھوک اور بھی تیز ہوگئی اس نے پلیٹ میں بریائی ڈالی اویر ایک کہاب ركهااورذ راسارا ئنة ڈالاا درائھی پہلانوالہمنہ میں كيا تفاكه بهاني بليث برچيل كين طرح جعبيس-''میری بہن اور بہنوئی آ رہے ہیں بیسب تو میں نے اِن کے لیے تیار کیا ہے۔ اتنی گرمی اور تپش میں تگی رہی خود چکھ کر بھی نہیں دیکھا اورتم جھوکوں کی طرح شروع ہو گئی تمہاری ماں کی پر ہیزی دالی مونگ اور جاول کیے ہیں وہی تم کھا لو\_' و وسخت لهج میں کہتی نکل کئیں۔

صبالتنی و رہے ہینی کے عالم میں بیتھی رہ گئی ا ہے یقین نہ آ رہا تھا کہ بیروہی بھائی ہیں جو بے زیان گائے لگا کرتی تھیں اور سارا گھرانہیں بے طرح کوستا، جلاتا تھا تگروہ منہ سے لفظ تک نہ نکالتی تھیں اور اب بولنے برآئیں توسی کو بچھ کہنے کے قابل نەجھوڑتىں \_ كيابيەاس كااپناعلىن بىيں تھاجو نظرآ رباتقا ممرد ماغ تبجهنے سے قاور نہ تھا۔

'' بس کیا بتاؤں تم حیب ہی رہنے دوتو احیما ہے سلے تینوں چر ملیں سر پر سوار رہیں جھونی ڈ ائن ساس مل جاتی۔ بیاہ دیا ایک ایک کر کے چھھ سكون ملي مرسكون نصيب ميس تقانبي تبيس تؤملنا کیے ہرتیسرے دن پھر جیلر کی طرح موجود اور میں پہلے سے بھی شک شوہر تھے تو وہ مال بہنوں کے دیا و میں مجبوربس قیدی اور میں صبریہ صبر کیے جاتی مرکتنا تیسری محترمہ سے چھٹکارا سب سے مشکل ضدی ، نازک مزاج اور خودسر فیشن ز ده

مجال ہے جو ہاتھ سے یائی کا گلاس بھی اٹھالے اس نے مجھے لوہے کے چنے چبوار ہے۔

بیاه کر بھی جان نہ تجھوڑی کیہلی دونوں دور تنتیں تو ذرا سانس ہلکا ہوا پھر پیرسر پر سوار اور چو نجلے سنو جو مجھن میکے میں وہی سسرال میں کتنا برداشت كرتي تخر تنك يرن في سيم نے اپنے اطوار نہ جھوڑ ہے گھر چھوڑ آیکیں۔ بھالی بہن کے ساتھ مصروف گفتگو تھیں وہ جو ان کی بہن سے سلام وعا کرنے کی غرض سے آ رہی تھی تھ تھک کر دروازے کے باہر ہی رک

''مگر بیسب آب کو کیسے بیٹا جلا، اس نے تو يجھ بتايا نہيں ہوگا ، بہن بولی۔

''ارے گھنی میسنی ہے خود سے پچھ مہیں بھوثی و ہ تو میری ایک د وست کی بہن اسی محلے میں بیا ہی ہوتی ہے اس سے سب پتا جلا ہے بلکہ وہ تو بتارہی تھی احمد کا صبط آخر وں حدوں بیہ ہے ذیرا اور چھلکا توطلاق ہوجائے گی۔''

'' واقعی معامله اتنا تکز گیا گیا۔''

''اس ہے بھی زیادہ مجھے تو نندیں اور ساس باتیں سنانی تھیں کہ کھر بیہانے اور بنانے کا سلیقہ طریقہ تہیں بیٹی تو اپنی تھی اسے کیوں نہ سب طریقے سلیقے سکھا دیے وہ کیوں نہ بسنے والے کن خود میں لاسکی ارے میری طریح سب برا بھلاسہی اوررہتی تو مانتی ایجھے گنوں والی گھر بساتی ہیں نہ کہ اجاڑتی ہیں میرے سامنے تو تین نندیں ساتھ

و ہاں توابیا بھی کوئی مسئلہ ہیں۔زیبا بولی۔ ''بس باجی ہر کوئی آ ہے کی طرح گھر بنانے والی ہیں ہوتی ۔

صیا کے دل وو ماغ میں جیسے آندھیاں ی چل

STE OF INC

5-16-11

ر ہی تھیں ساعتوں میں سائیں سائیں ہو رہی

وہ کیا کر آئی ہے اور کیا س رہی ہے دل یہ جیے ایک دم آ کہی کے دروا ہوئے تھے۔ ووهم ایثار ببندی اور و فا داری کے اصولوں سے بنتے ہیں ایک دوسرے کی خامیوں کونظرا نداز کر کے محتبوں اور خلوص کے ہنر سے دل کتح ہوتے ہیں جو بید دصف نہ ہوں تو گھر اجڑنے لگتے میں اور کھر اجڑ جا نمیں تو باتی کیا بچتا ہے نہ دل نہ

'' صباتم ہے محبت مجھے سخت رویہ اختیار کرنے نهیں دیتی ورنه جتناتم ستاتی ہو بخدا برداشت نہیں ہو یا تا اور مہمیں بہت سخت سزا دینے کو دل کرتا ہے۔تو دیں دے سِزاوہ اٹھلائی۔

'' مہیں دے سکتا تو یہی انداز تو مار دیتے ہیں۔'' وہ بے بسی ہے کہتاا در دہ کھلکھلا کرہنستی۔ یمی محبتیں تھیں جو وہ چھوڑ کر جلی آئی تھی یہی محبتیں جوسب خامیوں ادر کمیوں کے ساتھ اسے برداشت کے ہوئے تھیں اور وہ سنسل ہٹ دھری كرتى رہى بھلا كيوں، مياں بيوى كے درميان ناراضگی خفکی ہوتی رہتی ہے اور محبت اے آرام ہے دور کر دیتی ہے مگر انا اور ضدا اے بڑھاتے برهاتے نوبت لاق تک پہنیا دیتے ہیں جدائی ایے پر پھیلا دیں ہے۔

''اور جو جدائی کی رت طویل ہو جائے تو میں کیا اس کے بغیر رہ سکوں گی وہ جو مجھے بری عادتوں کے باوجود مجھے برداشت کرتا رہا،اے میں اکیلا جھوڑ وں نہیں مجھے اس کے ہمراہ چلنا جا ہے خود کو بدل کے زندگی کوسنوار نا جاہے گھر تہاری بہتری کے لیے تھاتمہیں ایک برے فیلے بانا ہے بنانا ہے بگاڑ نامبیں۔ ' وہ فیملہ کر کے احر کاسیل نمبر ڈائل کرنے گی۔

''احر میں تیار ہوں گھر آنے کو آپ مجھے ابھی لے جا میں۔'' " مكر إن گھر ميں پچھنہيں بدلائمہيں گھر بسانے کواس گھر کا فروسمجھ کے سب کواپنا نا ہوگا اور

سب کوخوش رکھنا ہوگا احمر سنجید کی ہے بولا۔ ''میں سب کروں گی کیونکیہ مجھے میرا گھر اور کھر کی خوتی بہت عزیز ہے اور میں اینے کھرایے پياروں کو خوش د يکھنا جا ہتى ہوں ۔'' وہ بھر آئى آ واز میں بولی۔

''ایک بار پھر سوچ لوسمجھ لو کیونکہ کہنے اور کرنے میں بڑافرق ہے۔احمر بولا۔ ''احریس نے بہت سوچ سمجھ کریہ فیصلہ کیا ہے اور میرے کیے اس ہے بہتر چھ ہیں۔ " محلک ہے میں آفس ہے والیسی برحمہیں لے لوں گا۔ آواز میں ہسی شامل تھی۔ وہ فون بند کر کے مڑی تو زیبا بھائی اور ای کھڑی تھیں۔

°'' بہت احجا، ہر وقت اور درست فیصلہ کیا ہے تم نے اور واقعی اس تھلے سے بہتر تمہارے کیے کیجی نہیں ہوسکتا کیونکہ گھر بنانے بہت مشکل اور توڑنے بہت آ سان ہوتے ہیں ٹوٹے میں مل بنے میں صدیاں لگتی ہیں ، زیبا بھائی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا صانے نگاہیں اٹھا کرشکوه گنال انداز میں کمحه بحرانہیں دیکھاا در پھر نگابی چیرلیں۔

اور میری بہن جانے سے پہلے ایک غلط فہی دور کر لومیری زبان سے جو نکلا جوتم نے سنا وہ سب معاف کرنا، مگر اتنا ضرورین لو که وه سب برے وقت کے اثرات اور نتائج سے بحانے کو میں نے اور ای نے سوچی مجھی اسکیم کے تخت سے

مہا کر کیڑے بدلنے کا کہہ تیں۔ اس کے شاور نہا کر کیڑے بدلنے کا کہہ تیں۔ اس کے شاور لینے تک کھانا تیار تھا، سب نے ایک ساتھ دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔احمر عین اس کے سامنے تھا گاہے بگاہے اس پہ گہری نظر ڈالٹا اور وہ چورس

بن جائی۔
پھرڈ ھیروں محبوں اور نصحوں کے ساتھ وہ احر کے ہمراہ واپسی کے سفر پدگامزن ہوگی۔ اور گھر ہینچتے ہی وہ کچھ دیر صابرہ بیگم کے باس بیٹھی پھر اپنے کمرے میں آگئ وہی کمرہ جو اپنے شریک حیات سے اس کی محبوں اور قربتوں کا گواہ شریک حیات سے اس کی محبوں اور قربتوں کا گواہ بھرا بیڈ اصلی گلاب کے تر وتازہ بیتوں سے بھرا بورا بیڈ اصلی گلاب کے تر وتازہ بیتوں سے بھرا مہک رہا تھا اور میں میں درمیان ان کی شادی کی قصور کے ساتھ بہت خوبصورت کارڈ اور گفٹ بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آئیس بھیکی بیک تھا یہ خواب تھا یا حقیق بھی کارڈ اٹھا کر کھولا۔

miss you I love you کے الفاظ کے ساتھ خوبصورت شعر تھے۔

ر تجگوں کی داستان کوتم کہوتو سائیس تم کو ہم تو جائے ہی رہے ہیں چلوتھوڈا ساجگا ئیں تم کو اس کی آ تکھیں خوشی سے برسنے لگیں۔ اتی محبت آئی چاہت احمر نے بیٹھے سے آ کراس کے کندھے کوتھام کر ڈرخ اپنی طرف کیا۔ اوراس نے اس کا نسوا بی متھلیوں کی پشت سے صاف کیے۔ بس کرویار بیرونا وھونا بہت ہوگیا اب صرف مسکرا ہمیں اور بیار وہ شرارت سے اس کی آ تکھوں میں و کھے کرمسکرائے۔

اور وہ بھی اینے محبوب شو ہر کو دیکھ کرمسکرانے گلی اور دور کہیں جاند کو ہا دلوں نے اپنی اوٹ میں چھالیا۔

\*\*\*\*\*

سب کیا تا کہتم اینے گھر کو بچانے کا سوچو، اینے لیے بچھ درست فیصلہ کرو، مجھو۔'' وہ تخیر ہے آئیس پھیلائے انہیں دیکھتی جا

تہہارے جھڑے کے بعداحمر بھائی نے فون
کیا تھا اور ساری صور تھائی بتا کر امی سے
ورخواست کی تھی کہ تہہیں سمجھائیں وہ ان سخت
الفاظ پر شرمندہ تھے جوانہوں نے تم سے کہے گر
غصہ میں میری بہن ایسے الفاظ نکل ہی آتے
ہیں۔بس پھر ہم نے تہہارے آنے سے پہلے
پانٹ کر لی ور نہ تو نہ تو یہ گھرتم پیتک ہوا ہے نہ
پہاں کے مکینوں کی محبت اور خلوص میں کی آئی
رہی ہوں از وواجی و خائی زندگی کے تقاضے ہجھو۔
ہے سب ویسا ہے جسیا تھا اور چھوٹی بہن ہجھ کہ کہ دوسرے کا احساس کرنا ساتھ دینا ہم ہے۔ برے
ایک جھت کے نیجے رہنا ہی شادی نہیں ایک
ووسرے کا احساس کرنا ساتھ دینا اہم ہے۔ برے
ویت کو مل جل کر شیئر کرنا بھی ضروری ہے میاں
ووت کو مل جل کر شیئر کرنا بھی ضروری ہے میاں
ہوی کو ایک دوسرے کی طافت بنتا جا ہے نہ کہ
ہوری۔

بھائی نے محبت سے اس کے سریر ہاتھ رکھا اوروہ ان کے گلے لگ گئی۔

''اللہ تعالیٰ تہیں بہت خوشیاں اور سکھ دے گا بشرطیکہ خود بھی خوش رہوا در دوسروں کو بھی رکھو۔'' وہ اس کے آنسو پوشچھتے ہوئے بولیس۔

شام میں اخر آسے لینے آگئے وہ ان کے ساتھ جانے پرمسر در بھی تھی ادر اپنے کیے پر نادم بھی۔

''کتنا اچھاہے وہ شخص مسکر اکر سبغم بھلا ویے اور میں اس کو دکھ دیتے ہوئے کس حد تک جا رہی تھی۔''اس کی آئکھیں نم ہو کے چھلکنے کو بیتاب ہو میں تو وہ اندر کو بھاگی۔ بھائی کچھ دیر بعد اسے

(روشيزه 136

### الوقوم وانجست مين اشتهاركيون دياجائي؟

- ... یا کستان کا بیرواحدرسالہ ہے جس کا گزشتہ بیالیس برس سے جار نسليس مسلسل مطالعه كرريي بين-
- اس لیے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پر قار نمین بھر پوراعتاد کرتے ہیں۔
  - اس اس میں غیر معیاری اشتہارشا لکع نہیں کیے جاتے۔
- المسسبوري دنیا میں تھیلئے اِس کے لاکھوں قار مین متوسط اور اعلی تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جومتنداور معیاری مصنوعات کی خریداری کوتر جی
- اس ایس کیے کہ دوشیزہ ڈائجسٹ کو گھر کا ہر فردیکسال دلچینی سے پڑھتا ہے۔
  - استجریدے کے ہرشارے کو قار مین سنجال کرر کھتے ہیں۔
- اس بریدے کے برای تعداد میں منتقل خریدار ہیں جواندرون اور
  - بيرون ملك تصليهوت بيل-
  - . است کی مصنوعات کے اشتہار با کفایت اُن تک پہنچ سکتے ہیں۔
- بریدے کی اعلیٰ معیار کی چھیائی آپ کے اشتہار کی خوب صورتی میں اضا فہ کرتی ہے۔

شعبهاشتهارات: "و وست

88-C II هـ خيابان جامي ويفنس باؤستگ انتمار ئي فيز -7، كراچي

نون قبر: 35893121 - 35893122: فون قبر

بر معالم

...



# 

بیکوئی بات نه ہوئی اماں کے نجومی کا کہا شبطان کا حجموث کہہ کرر دکر دیا جائے لکیروں کی زبان کو بر هر مستقبل كا حال بتانا ايك فن باس فن كي قدر كرني جاب بير كناه نبيس بالمان، آن والے وقت کاعلم اگر مہلے ہی ہوجائے تو بہت می بلائیں ٹالی جاسکتی ہیں۔ ٹی دی والے بھی .....

کونمٹا کر فیروزہ کچھ دیر قبل ہی اپنے بیانگ پر آ کر بیٹھی تھی ۔ جو اس کے کمرے کی واحد کھڑ کی کے

اس کی گہری نظرا بی گلا لی مشلی پرچپکتی قسمت کی لکیبر برجمی تھی۔ آج بھی روز مرہ کی مصروفیات





عین مقابل ہڑا تھا۔اماں فرشی دری پر پاس ہی کل کے دھلے کپڑوں کے ڈھیر گوتہدلگانے کا کام کرر ہی تھیں۔ فیروز ہ کو ہاتھ بھیلائے لکیروں کو گھورتا پا کران کی تیوبری چڑھ گئی بکٹس کر ہولی۔

''سیوفت کاڑیاں ہے نہ عادت ہے امال ، بلکہ ایک بہت دلجیب اور پُر اسرارسا کام ہے ، پہا ہے ہاتھوں یہ انجمری بید کیس ہرروز کہیں نہ کہیں ہے بدل جاتی ہیں ، کیکن قسمت کی لکیر ہے نا بیٹھیک ہے بنتی ہی نہیں ۔ آج بھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے ، نہ جانے بید کلیر کب بدلے گی۔اماں مجھے اپن قسمت کا حال جانا ہے کیا آپ کسی الجھے نجومی کو جانتی میں ، ''

طرف سے الٹا سیدھا گڑتے ہیں اور بیبیہ بناتے ہیں اور جوانسان ان کی بتائی گئی من گھڑٹ باتوں پریفتین رکھتا ہے وہ اللّٰد کا گناہ گار ہے اور جانتی ہو جالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی اس بند ہے گئے۔''

'' چالیس دن کی عبادت ……؟'' فیروز ہ نے تخیر سے آ تکھیں بھاڑ کر ماں کو دیکھا۔'' لیکن کیوں اماں بھلا ہماری عباوت سے نجومیوں کی بات کا کیا تعلق ہے۔ عبادت تو اللہ کے لیے بات کا کیا تعلق ہے۔ عبادت تو اللہ کے لیے ب

''ارے تعلق ہے نا '''' امال نے بڑے خشوع وخضوع سے ڈھلکے دوسے کو دوبارہ اپنے سر پر جمایا تھا۔''غیب کاعلم صرف اللہ کے پاس ہے فیروزہ۔ وہی جانتا ہے اس نے اپنے بندے کی لوح نقد پر میں کیا لکھا ہے کل کیا ہوگا ، کیوں اور کیسے ہوگا؟ بس وہی جانتا ہے۔ یہ بھیداس نے اور کیسے ہوگا؟ بس وہی جانتا ہے۔ یہ بھیداس نے وہ محض اندازہ لگا کر معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لئی اندازہ لگا کر معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لئین اندازے کی مداخلت کین اللہ کے کا موں میں اندازے کی مداخلت بہت بڑا گناہ ہوتی ہے ، ہمارا رب کہتا ہے جوان بہت بڑا گناہ ہوتی ہے ، ہمارا رب کہتا ہے جوان کو گوں کی باتھوں پر پھروسہ کرے وہ مجھ پر اپنا یقین کو تا۔ اللہ ایسے بندے کی عبادت کی عبادت کی عبادت تھول نہیں کرتا۔''

''اونو! اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ماں نجومی حجموب بولتے ہیں نا……؟'' فیروزہ کچھ پریشان ہوگئی ہے۔

'' ہاں میری پکی اللہ نے آنے والے کل کا تھید کسی کو نہیں ویا ہے تو پھر نجوی کیا کیا اوقات اندازے لگائے۔ وہ جو کہتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا جا ہے کہ وہی ولوں کا حال اور جماری قسمتوں کا حال جانتا ہے۔''

دوشيزه 140

بوں۔
فیروزہ نے البحق نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور
منہ بنا کر بولی۔ '' بیکوئی بات نہ ہوئی اماں کے
نجومی کا کہا شیطان کا جھوٹ کیہ کررد کر دیا جائے
لکیروں کی زبان کو بڑھ کرمستقبل کا حال بتانا ایک
فن ہے اس فن کی قدر کرنی جا ہے۔ بیگناہ نہیں
ہواماں ، آنے والے وقت کا علم آگر پہلے ہی ہو
جاماں ، آنے والے وقت کا علم آگر پہلے ہی ہو
جامان ، آنے والے وقت کا علم آگر پہلے ہی ہو

والے بھی تو ہرروز موسم کا حال بتانے ہیں کہ کل فلاں جگہ بارش ہوگی ، فلان شہر میں سورج جیکے گا۔ بیہ بھی تو آ نے والے وقت کی پیش گوئی ہوئی نا ،تو کیاتی وی والے بھی جھوٹے ہیں ، حالانکہ ان کی خبریرسب ہی کو یقین آجا تا ہے کہ اگر ان کے کیے برکل ہارش ہوجاتی ہےتو لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ پہلے ہی بتا تھا کہ کل بارش ہوگی ، موسم کا حال یمی بتایا گیا تھا، پھر بھی آ یہ کہیں گی انداز ہے کے تیرنشانے پرلگ گئے۔؟ " فیروزہ نے بحث کے ہے انداز میں ماں کو قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ قدرے چڑ گئی تھیں ، تندی سے بولیں'' دیکھ فیروزہ بحث میں پھے ہیں رکھا۔ کیا ج کیا حبھوٹ ..... ہیے بس اللہ ہی جانتا ہے بیکن پھر بھی تیری سوچ کوا بھنے ہے بھانے کے لیے فقط اتنا ہی کہوں گی ،اللہ نے تنین باتوں کاعلم کسی بشر کونہیں دیا، ایک پیدا ہونے والالڑ کا ہے یا لڑگی، دوسرا موت کب آئے گی ادر تیسرا آنے والے کل میں حمس کو کیا ملے گا۔اور کیا نہیں ۔رزق ،شفا، بیاری ہم اور خوشی سب ہی کچھ بندے کے نصیب سے ہیں اور ہر ایک کو اس کا کتنا حصہ ہلے گا.....کوئی تہیں جانتا اس کیے تو بھی ایسی فضول یا توں براینا د ماغ نه لگایا کر، اس قسم کی با تنیں ذہن کو برا گندہ کرتی ہیں اور ہندہ الجھنوں میں زندگی کز ارتاا یک دن د يوانه موجا تاہے۔''

''ارے واہ ۔۔۔۔۔ آپ تو بندے کو دیوائل تک الے آئیں امال ، کمال کردیا آپ نے۔' فیروزہ مسخر سے ہنسی تھی ، کیکن امال نے ان سی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔'' فیروزہ جس بات کو چھیانا اللہ کی مصلحت ہے اس کریدنا خلاف فطرت ہوگا بیٹی۔''

وی ہمیں صرف اللہ کے بھروے زندگی گزار نی منسن ہ (14)

جاہیے کہ وہی سارے معاملات سلجھانے والا ہے بس اس پرایمان شرط ہے۔'' بس اس پرایمان شرط ہے۔''

''ہاں اماں آپ ٹھیک کہتی ہیں لیکن میرے نزویک قسمت کا لکھا ٹالا جاسکتا ہے، دعاا ورتد ہیر انسان کے پاس دوا یسے ہتھیار ہیں ،جن کی مدد سے مقدر کی کٹھنا ئیوں کوشکست دی جاسکتی ہے۔ میں ٹھیک کہدرہی ہول نااماں ……؟''

''آئے ہائے تو پگا گئی ہے لڑکی، خالی دہاغ ہوں بینگ پر چڑھ کے نہ بیٹھا کر ..... ہیہ جو خالی دہاغ ہوتا ہے، بندہ فراغت میں بیٹھ کرالٹی سیدھی سوچتا ہے، بندہ فراغت میں بیٹھ کرالٹی سیدھی سوچتا ہے جس کا نہ تو شر ہوتا ہے نہ بیر۔ تجھے بھی فراغت میں صرف شیطان سوجھتا ہے فیروزہ، تب ہی تو الی بے کار باتیں وہن میں آئی رہتی ہیں۔'اماں زچ ہو گئیں اور اس کی طرف سے رُخ موڑ کر جلدی ہے گئروں کو سمیٹنے لگی تھی لیکن فیروزہ کوا پی کول ہے گئی ہے گئی ہی لیکن فیروزہ کوا پی کول ہمتھلی پر ٹوٹتی بنتی قسمت کی لکیر کو پھر سے دیکھنے ہمتھا پر ٹوٹتی بنتی قسمت کی لکیر کو پھر سے دیکھنے موڑ آئے تھے اور کہ اسے ان حالات سے موڑ آئے تھے اور کہ اسے ان حالات سے جھٹکارا ملنے والا تھا۔ جن کا اسے ہرروز سامنے کرنا

پر مشکل زندگی تھی ہاں بیٹی کی ،اہاں بوڑھی ہوکر بھی گھر سنجال رہی تھیں اور وہ اسکول میں پڑھانے کے بدشام کوڈھیر سارے بچوں کو ٹیوشن برٹھا کر گھر کا خرچہ نکالنے کی کوشش کرتی تھی ،ابا کے گزرنے کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ رہا تھا۔ان کی پینشن اتنی معمول تھی کہ اس کا ہوتا نہ ہونا برابرتھا۔ مہنگائی کے اس دور میں دو بندوں کا گزارہ بھی کس قدر مشکل تھا،اس پر بجلی کیس اور پانی کا بل ہر ماہ عذاب کی طرح نازل ہوجا تا تھا۔ فیروزہ کو گلتا ہے جیسے وہ ان بلوں کو بھرتے بھرتے

زندگی ہار دے گی۔ وہ تو شکرتھا کہ چھت اپنی تھی ورنہ کرائے کے گھر میں رہناان کے لیے ممکن ہی نہ تھا، ابا نے زندگی ہی میں تھوڑی بچیت کر کے دو کمروں کا فلیٹ بک کروالیا تھا، گو کہ وہ بہت چھوٹا تھا لیکن بڑی بہن کی شادی کے بعد امال اور فیروزہ آ رام سے زندگی گزار رہے تھے۔ آپاک شادی کے فور آ بعد ابادل کے دورے میں چل بسے تو فیروزہ کو مجبوراً اسکول میں نوکری کرنی پڑی تھی۔امال کے ساتھ فیروزہ نے باپ کی وفات کے بعد زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا تھا۔اور کے بعد زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا تھا۔اور کے بین کے سازے بڑے وصلے سے شروع کیا تھا۔اور کی سازے بڑے وصلے سے سمپری کے دن گڑار رہی تھیں۔

ایا کے بعد فیروز ہ سلے سے زیادہ مال کا خیال ر کھنے لکی تھی۔ وہ ایا کی طرح انہیں ہر طرح کاسکھ دینے کی خواہاں تھی کیکن قسمت کی بنتی مگڑتی کیسر نے جیسے سب ہی جگہ روک لگا رکھی تھی۔ گزارہ تو موجاتا تقالیکن هیچ تان کر،ادر وه تھینجا تانی فیروز ہ کو ایک آئھ نہ بھاتی تھی مہینے کے آخری دنوِں میں اُسے اپنے خالی ہاتھوں سے دحشت ہونے لگتی تھی۔رقم ختم ہو جاتی تھی تو تھر میں جیسے ہر چیز کی تنگی شروع ہو جاتی اماں صبر دسکون سے آخری تاریخوں کے وہ چنددن گزارتیں اوراً ہے بھی شکر گزاری کی تلقین کرتیں کیکن فیروز ہ دل بر داشتہ و ہ کر ہاتھوں کی لکیروں کو گھور نے لگتی اور سوچتی آخر مقدر میں اور کتنے تحق وتنگی لکھی ہے۔ زندگی میں كب وه دن آنے والا ہے جب وہ بھى برسى شان و کروفر ہے ایک بڑے گھر کے کشادہ بیڈروم میں دن چر سے ای مرضی سے سوکرا سے یاتی ۔ آ رام و آ سائش بھری زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوتی اور آسودہ حال لوگوں کی طرح بے فکری ہے



ایسی سوچیس فیروز ہ کےمن میں طمانیت کھر دیا کرتی تھیں۔اوروہ اپنی شاوی کو لے کر بڑے مکثی کلر کے خواب و یکھا کرتی تھی ۔ بیہ خواب فرصت کی گھڑیوں میں جاگتی آ نگھوں میں آیا کرتے تھے کیونکه جو خواب فیروزه کی حابت ہتھے وہ بند آ تکھوں اور سوئے دیاغ ہے ویکھنا نہ ممکن تھا۔ غربت بھری زندگی کا سب سے بڑا فائدہ شایدیہی ہے کہ انسان جائتی آ تکھوں ہے وہ سارے خواب سینے دیکھ کرآ سودہ ہو جاتا ہے۔ جواس کی تمنا اور خواہشات کی انتہا ہوتے ہیں۔ وہ سینے زند کی میں بورے نہ بھی ہوں تو اب کا نشه غربت و ا فلاس کے ونوں میں سوطرح کے عم محلائے رکھتا ہے ۔ فیروزہ مجھی ویسے نشے میں مدہوش رہنا جا ہتی تھی۔ کیکن اماں جو جوان جہاں بینی کے سے اطوار ایک آنکھ نہ بھاتے اور وہ اُسے اکثر تو کا

کیکن فراغت میں فیروز ہ کے بس دو ہی مشغلے شے، ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ کر خواب بنتے ر ہنا۔ اور دوسرا کھڑ کی کے مقابل پڑے بلنگ پر شم وراز ہوکر باہر سکتے رہنا۔جہاں سے دور تک تھنے ہوئے بنگلوں کی قطار کا نظارہ فیروزہ کے لیے ا نیک نئی و نیا کا در کھولتا تھا۔ فیروز ہجیں بلڈنگ کی ر ہائشی تھی، وہ سڑک کے رُخ پر واقع تھی۔جس کے یار کافی وور تک برائیویٹ بنگلول کی ایک وسیع د نیا آ باوتھی ۔ فیروز ہ جس کھڑ کی میں منہ دیے ان بنگلوں میں بڑی آ سائی ہے تاک حجما تک کر لا كرتى تھى۔ اس مقصد كے ليے اس نے ايك حَيْوِتْي ووربين بهي خريد لي هي - جي آنگھوں ڀرلگا کروہ وور کے منظر کو بہت یاس ہے بہت صافیہ ديكها كرتي تقي \_ گوكه تا تك جها تك كرنا ايك تبيح

جیتی اورخوش یا*ش رہتی* \_ الحجى زندكى كزانا ايك اييا من جاما، تعلى آ تکھوں ویکھے جانے والاخواب تھا، جو فیروز ہ کی مکزوری بن چکا تھا۔اے اپنی زندگی ہے بے صد شكايت تفي -اسے بھي وه سب بچھ در كارتھا جوا يك مستمول گھرانے کے کسی بھی فرد کی ضرورت تھا۔ فیروز ہ کوئیسی شارے کب کی تلاش تھی۔ جو اے قسمت کی علین ہے نکال کرسکھ جری آسائش زندگی میں واخل کرویتا۔

کیکن وہ شارٹ کٹ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا کیونکہ اے اپنی سفید کومل ہتھیلی پر موجو و قسمت کی لکیراجھی پوری طرح بنتی دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ مجھتی تھی سیدھی اور متوازی لکیر انجھی قسمت کی پہنچان ہوئی ہے۔اُ ہے اپنی واحد مہلی شاہرہ کی بات باد آئی تو وہ بے چین ہو جایا کرنی تھی۔شاہدہ ٹھیک کہتی تھی اس کے ہاتھوں کی ریکھا کتنی جبکدار اور خطمتنقیم کی طرح سیدهی اور صاف تھی۔ وہ بھی ایک غریب گھر کی لڑکی تھی کیکن آ فآب ہے شاوی کے بعد کیسے کھٹ سے افریقہ جا بہجی تھی۔ کیب ٹاؤن خوابوں کی جنت تھا۔ جہاں وہ سکون بھری پڑھیش زندگی گزار رہی تھی و ہاں ہے آنے والا ہر خط اور سے فیروزہ کو آئی کم ما یکی کا حساس ولانے میں پیش پیش رہتا۔شاہرہ بری تفصل ہے این کل جیسے گھر کا نقشہ کھینیا کرتی تھی۔اس پرآ فاب کی محبت سونے پرسہا کہ کے مصداق تھیں، فیروز ہ کو اپنی سہیلی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی نظر آتی اور خیالوں میں الجھ کر اکثر دل میں تہید کیا کرتی کہ وہ بھی کسی امیر آ وی سے شاوی کر ہے گی۔ جواس کی زندگی کا حلیہ بدل دے گا۔قسمت کی لکیر بدلے بانہ بدلے لیکن وہ ا پی کوشش اور تدبیر کو بدلنے کی حتی المکان کوشش

د وشيره 143

مہیں ہوتا۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے چور راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ فیروزہ بھی ایسے ہی کسی چورراستے کی تلاش میں بھی جواُسے زندگی کی تمام ترسہولیات کے ساتھ عزت و مرتبہ بھی فراہم کرتا یکن خواب دیکھنااوران کی تعبیریا نا وو الگ با نیں تھیں ۔ ہرخواب سیا ہو، بیضر دری تہیں ہوتا سو فیروزہ کی انجھی سوچیسِ خواب بنتے بنتے اب ما یوسی کے سمندر میں اتریے لکیس۔ اماں کو فیروز ہ کا اس طرح کھلی کھڑ کی میں بیٹھ کر پہروں کم صم رہنا سخت نا پسند تھا۔ وہاں بے یردگی کے ساتھ غیروں کی نظروں میں آنے کا احمال بھی تھا۔غربت میں ایک عزت ہی ہوتی ہے۔ جو بڑی دولت کہی جاشتی ہے۔ اور ایال کو اینی وہ دولت ہے پناہ عزیز بھی۔ وہ بار ہا فیروز ہ کو ٹوک چکی تھیں کہ بول نظے سر کھڑ کی میں بیٹھ کرنہ جھا نکا کرو۔ جانے کون کلی سے گزرتے اس پر گندی پر ہوں نگاہ ڈالتا ہو۔لیکن فیروز ہ کولسی کی کوئی پروا ہ نہ تھی ۔اب میر کہاس کی ماں کہاں جانتی تحصیں کہ اس لڑکی کے بے تاب دل میں کیسے خیالات طوفان بن کراُ مُدا کرتے ہیں۔جس بات یرامال معترض تھیں ۔ وہی بات درحقیقت فیروز ہ کے دل کا اربان تھ کہ کوئی ہوتا جواس پر نگاہ غلط وال کر تر چھی نظر کا کوئی پیام دیتا اور زندگی گزارنے کے لیے اُسے اپنا ہم سفر چتا ہاں وہ حبیها بھی ہوتالیکن رہتاان بنگلوں میں جہاں رہنا خود فیروزه کی اولین خواہش تھی۔ کسی صاحب حبثیت بندے کی وا نف کہلا ناا وربیگیات کی طرح یہ بردی بری گاڑیوں میں قیمتی یوشاک پہن کر محمومنا أسه بے حدیر کشش اور اہم لگتا تھا۔ یوں تو فیروز ہ کواینے کمرے کی گھڑ کی سے نظر آتے ہوئے شاندار سِنگلے کی زندگی طلسی ہی دکھائی

فعل تھا،کیکن فیروز ہ کے لیے سب پچھ جائز تھا۔ ان بڑے گھروں میں بسنے والے بڑے لوگوں کی زندگی کے انو کھے رنگ ڈھنگ اور روز مزہ کے معمولات اس کے لیے بے پناہ دلچیسی کے جامل نے ، اپنی فراغت اور بوریت بھر لے کھات کورنگئین كرنے كى خاطراس سے زيادہ دلفريب مشغله فیروزہ کے ماس کوئی دوسرا نہ تھا۔ وہاں ہر گھر کی زندگی دوسرے کھر سے مختلف تھی۔ کیونکہ رہائش اورطرز زندگی کا انداز رہنے دالوں کی اپنی پیند، معیار اور سہولت کے مطابق تھا۔ وہ ایک طرح ے فیروز ہ کا برا وس بھی کہا جا سکتا تھا کیونکہ اوھر یکھ بنگلوز کے مکینوں سے فیروزہ کی ذاتی جان پہنیاں تھی۔ وجہ مید تھی کہ ان گھروں کے بیج فیروز ہ کے پاس ٹیوٹن کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان بچوں کے تو سط ہے بھی فیروزِ ہ کوان گھروں کے دیگر افراد کے بارے میں بھی گھن س مل جایا کرتی تھی۔

کشادہ اور خوبصورتی کی مثال بننے والے ان بنگلوں میں بسنے والے کی می زندگی فیروزہ کی خواہش بن گئی تھی۔ وہ ان کی خوشی سے بھری ہے فکری کی زندگی دیکھ کرخو و بھی ان گھروں کا حصہ بن جانا جا تا ہے تھی کیکن ایساممکن نہ تھا ، درمیان میں قسمت تھی اور وہ بھی برنمست ۔ جو بکڑ نے کام بھی منے نہ دی تھی ۔ سوتھل میں ٹاٹ کا پیوند لگا تہیں كرتا كے مصداق وہ سيائي فيروز ہ كا دل تو ژ جالی۔ انسانی تفرق اوراس کی درجه بندی۔ بھی نمس قدر اذیت بھرا احساس ہے ،غربت و امارت کی تقسیم انسانیت کی جس ورجہ بندی کرتی ہے وہی درجہ بندی فیروز ہ کو بے حد گراں گرزتی تھی کیونکہ ایسی شامانه زندگی جینے اور ان خوبصورت پُر آ سائش کمروں میں رہنے کا کوئی راستہ صاف اور سیدھا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISDAN

دین تھی۔ لیکن ڈاکٹر ارباز کا بنگلہ اُسے بطور خاص
بہند تھا۔ ڈاکٹر ارباز ایک شادی شدہ مرو بلکہ دو
خوبصورت اورصحت مند بچوں کا باپ تھا۔ اُسے
اپنی بیوی سے از حدمجت تھی۔ وہ اکثر اوقات گھر
کے بڑے سے گراس لان میں بیوی کی رفاقت
میں مسرور اور شام کام نظر آتا۔ اس کا والہانہ
میں مسرور اور شام کام نظر آتا۔ اس کا والہانہ
پچھالیا کہنا جو فیروزہ کو فاصلے سے ہی محسوس ہو
جاتا کیونکہ اس کی بیوی شوہر کی توجہ اور محبت کا کر
بیر بیوٹی بن جایا کرتی تھی۔ اس کا لال چرہ اور
بیر بیوٹی بن جایا کرتی تھی۔ اس کا لال چرہ اور
بیر بیوٹی بن جایا کرتی تھی۔ اس کا لال چرہ اور
بیر بیوٹی بن جایا کرتی تھی۔ اس کا لال چرہ اور
بیر بیوٹی بن جایا کرتی تھی۔ اس کا لال چرہ اور

واکثر اربازعموماً شام کے اوقات میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ لان کی تیبل پر جائے سے لطف اندوز ہوا کرتے تھا۔ اس کے بیج پھولوں سے بھرے لان کی غالیے جیسی سرسبر گھاس پر کھیلتے کو وتے ، شور مجاتے رہتے اور و ونوں قریب بیٹھ کر یا تیں کیا کرتے تھے۔ ان کے راز ونیاز جاری رہتے اور مسزرعنا کا حیاہے دمکتا چېره فيروز ه کوا تناخوبصورت لگتا که وه خوو بھی یسی مرد کی محبت بھری سر گوشی سننے کی تمنا کی رہنے لکی تھی۔ اور وہ رمنا عمر کے اس جھے میں فیروز ہ کے ول میں خود سر اٹھایا کرتی تھی کیونکہ وہ ابھی تحض بائیس سال کی ہی تھی۔ ڈاکٹر ارباز کا خوبصورت بنكلم كلى كے كارنر كا يہلا بنگلاتھا، قريب تر ہوئے کی وجہ ہے فیروز ہ کو تاک حجھا تک میں سہولت رہتی اور ان میاں بیوی کے محبت بھرے انداز کی وجہ سے وہ کھر فیروزہ کی وچیبی کا خاص مِرِكُرُ تَقَاءُ اس كُفر كِي زندگي برسكون اور ول آويز می۔ ڈاکٹر ارباز کے بیجے ابھی بہت چھوٹے تقے۔ بیٹا جارسال کا اور بیٹی و هائی سال کی تھی۔

دونوں بیجے والدین کی آتکھوں کا تارا تھے۔ فيروز وكواس گھر كى ہرروٹين كى تفصيل از برہو چكى تقى - كچن كہاں تقاء نبیْد روم كون سا تھا، بچوں كا تمره، ڈرائنگ روم اور تی وی لاؤنج تس سمت میں واقع ہے،اسے سب خرتھی۔ایے کریے ک کھڑی سے فیروزہ ڈاکٹر ارباز کے گھر سے مکمل آشنائی حاصل رکھتی تھی ، اگر بھی اے ڈاکٹر ارباز کے گھر جانے کا اتفاق ہوتا تو وہ بہت سہولت ہے ہر کمرہ اور ہر گوشے کو نا صرف شناخت کر لیتی بلکہ و ہاں بھی ہوئی ہرشے کے بارے میں تفصیل سے بتاسکتی تقی ۔اس گھر کامعمول مبح ہے شام تک اس کے لیے شناسائی کا واضع احساس رکھتا تھا، ڈاکٹر ارباز ملبح کتنے بجے اسپرال کے لیے نکلتا تھا۔اس کی بیوی کب سوکراٹھتی تھی اور کس طرح بیوں کے ساتھ دن گزارتی فیروز ہ کو ہرتفصیل سے از برتھی۔ اے اس گھر کے لوگوں کے ساتھ ان معمولات ہے بھی دلچین تھی۔شایداس کیے فیروز ہ کی توجہ ہمیشہ ڈاکٹرار باز کے گھر کی اور رہا کرتی تھی۔ باقی تھروں میں تا نکا حیما نکی کا معمول اس کے بعد موتاتھا۔

فیروز ہ کے اسکول گی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو اسے بھی گھر پر قدر ہے سکون سے بیٹھنا نھیب ہوا تھا۔ آج کل اپنے ہاتھ کی لکیروں سے اس کی ولچینی عروج پرتھی۔ چندون پہلے اخبار میں ایک مسہور پاسٹ کا انٹرو پوشائع ہوا تھا۔ اسے پڑھ کر فیروز ہ کو ہاتھ کی لکیروں کا کافی علم حاصل ہوا تھا۔ اس انٹرو یو میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں کے چند زائے جھی شائع کیے گئے تھے۔ جن کے بارے میں ہاسٹ نے بی وعویٰ کیا تھا کہ ان زایکوں کو وکھے کر اس نے جو یا تیں کہی تھیں وہ من وعن ورست ثابت ہوئیں تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ

ہاتھوں کی کبیریں بولتی ہیں اور ان کی زبان کو تجھنا ایک فن ہے اور حکومت کو اس فن کی سر پرستی کرنی جیا ہے۔ کیونکہ ستقبل کا احوال بتانے ہے آنے والے دفت کی بہت میں مشکلات سے چھٹکارا پایا جا سکتا تھا۔ لیکن لوگ خود میں مگن رہ کر آلام کے درمیان جانے کیوں اتنے مطمئن انداز میں جی رہے۔ درمیان جانے کیوں اتنے مطمئن انداز میں جی رہے۔ وہ ایکی گفتگو فیروزہ کی کمزوری کہی جاسکتی تھی۔ وہ ایکی گفتگو فیروزہ کی کمزوری کہی جاسکتی تھی۔ وہ ایکی گفتگو فیروزہ کی کمزوری کہی جاسکتی تھی۔ وہ

الی کفتکو فیروزہ کی کمزوری کہی جاستی تھی۔وہ آپ مصیبت کے عذاب سے نجات کی خواہال تھی۔اس نجوی سے ایک ہار تو ضرور ملے گی۔کیا پتا وہ اس نجوی سے ایک ہار تو ضرور ملے گی۔کیا پتا وہ آسے کسی ہوئے۔ آ دمی کی بیوی بننے کا مرثر دہ سنا کر آسودہ حال زندگی گزار نے اور کسی ہوئے گھر میں نتقل ہونے کی خو خجری دے سکتا ہوئیکن امال نے نبومیوں کو جھوٹا کہہ کر اس کا منہ کڑوا کر ڈالا تھا۔لیکن فیروزہ کو یقین تھا کہ اسے سارے نبومیوں میں سے کوئی ایک توابیا ہوگا۔جواللہ کے فیموں میں سے کوئی ایک توابیا ہوگا۔جواللہ کے ور بعت کردہ غیب وائی کے ملم سے ہرخاص وعام کے دکھ دردو در کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔کوئی ایک تو ضرور ہوگا۔۔کوئی ایک توابیا ہوگا۔۔کوئی ایک توابی کی نیا بھی یارلگا دے گا۔

ت فیروزہ کی سوچیں الجھنوں کے جال میں لیٹ
کر اسے بے چین کر جاتیں تو وہ کھڑکی کھول
کر بنگلوں میں تا نکا جھا تکی شروع کردیت ۔اس کی
کھڑکی سے ڈاکٹر ارباز کے گھرسے لے کر کالونی
کے آخری بنگلے تک .... جہاں تک اس کی نگاہ کی
رسائی تھی۔ اپنی دلچین کا مواد ڈھونڈ نکالتی اور
وفت گزارتی تھی۔

کرمیوں کی چھٹیوں میں ہی آپاکی ڈیلیوری کا وقت آن پہنچا تھا، فیروزہ کے بہنو کی صاوت نے امال سے درخواست کی تھی کہوہ آ کر پچھون تک

آپا کوسنجال کیں، صاوق بھائی کے والدین حیات نہ سے اور بہن بھائی سب شادی شدہ اور بہن بھائی سب شادی شدہ اور دور سرے شہروں میں آباد ہے۔ سو دوری کی وجہ سے انہوں نے اماں سے مدد مانگی تھی۔ بیٹی کے سرال کا معاملہ تھا، اماں انکار نہ کرسکیں یوں دوسرے ہی ون فیروزہ کوساتھ لیے وہ اس کی آپا کو روس کے یہاں چی ون فیروزہ کوساتھ لیے وہ اس کی آپا کا مال کی خوش و یدنی تھی، فیروزہ کو بھی اپنا پہلا امال کی خوش و یدنی تھی، فیروزہ کو بھی اپنا پہلا امال کی خوش و یدنی تھی، فیروزہ کو بھی اپنا پہلا کھانجا بہت بہند آیا تھا، کیک آپا کی حالت کچھ امال کی خوش دیر فیروزہ نے مل کر ان کی خوب فیک نہیں سی اور لگ خدمت کی تھی۔ ناصرف ان کا بلکہ شوہرا در بیج کا خدمت کی تھی۔ ناصرف ان کا بلکہ شوہرا در بیج کا خدمت کی تھی۔ ناصرف ان کا بلکہ شوہرا در بیج کا خدمت کی تھی۔ ناصرف ان کا بلکہ شوہرا در بیج کا دونوں اپنے گھر لوٹ کر آسکی تھیں۔

فیروزه کے گھر لوٹے ہی ٹیوتن پڑھے والے بچروٹین کے مطابق اگلے ہی دن آ دھمکے ہے۔ بچوں کے آنے سے وہ اداسی دور ہونے گئی تھے۔ جو فیروزہ کو آیا کے گھر سے آنے کے بعد لاحق تھی۔ پھروہی روزمرہ کی روٹین زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ فیروزہ کام کاج سے فراغت پاکر کھڑی میں آکر بیٹے جاتی اور نظارہ کرتی رہتی تھی۔ وہ بیس آکر بیٹے جاتی اور نظارہ کرتی رہتی تھی۔ وہ ارباز کا بگلہ ورانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کوئی آواز اور کوئی بالچل گھر پر چھائی خاموثی کو دور نہ آواز اور کوئی بالچل گھر پر چھائی خاموثی کو دور نہ پورا گھر ہمہ وفت خاموثی میں ڈوبار ہتا تھا۔ فیروزہ نے سوچا کہ ہوسکتا ہے وہ سب چھٹیاں بورا گھر ہمہ وفت خاموثی میں ڈوبار ہتا تھا۔ فیروزہ نے سوچا کہ ہوسکتا ہے وہ سب چھٹیاں فیروزہ نے سوچا کہ ہوسکتا ہے وہ سب چھٹیاں گر اربی گھر کے کہوں گے۔ فیروزہ نے کئی بی اسٹیشن پر چلے گئے ہوں گے۔ فیرون کے۔ فیرون کے۔ فیرون کی کو بہت محسوس کر رہی

تھی۔اوراکٹر فراغت میں بے دھیائی کے ساتھ

روشيزه 146

گود میں بٹھاتے ہوئے بولی۔ دیکھو وقاص اب حرمیوں کی چھٹیاں حتم ہونے کو ہیں ذوہیب بھی این قیملی کے ساتھ بہت جلدگھر لوٹ آئے گا۔ اسے بھی اسکول جانا ہوگا، پھر خط لکھنے سے کیا فاكده بوكا .....؟ رہ ہوگا .....؟ ''نہیں آپی ! وہ اب بھی نہیں لوٹ کر آ ہے گا۔ اس کے یایا کہدرہے تھے کہ ذوہیب اب این دادو کے ساتھ ہی رہےگا۔" '''' کیکن کیوں وقاص ..... والدین کے ہوتے ہوئے بھلا وہ اپنی وادو کے پاش کیوں رہے گا....؟ " فيروزه نے الجھ كريو چھ ليا تو وہ روہانسا ہوگیا تھا۔ " اس لیے آپی کہ ذوہ بیب کی ای مرگئی ہیں اور ابأے کوئی سنجا لنے والا مہیں رہا۔ '' کیا مطلب ..... فیروز ه پرجیسے بحلی سی گرگئی ، سانس جیسے سینے میں ٹہر ہی گیا تھا۔ اے لگا گھ کے درود بوارال گئے ہول۔ '' بیہ ..... بیہ کیسے ہوسکتا ہے وی نہیں ،نہیں کیا ڈاکٹرارباز کی بیومی مرگئی ہے.....؟'' وہ دیوانوں کی طرح و قاص سے یو چھر ہی تھی ۔ میں سے کہدر ہاہوں آیی ،شام کومیرے ابوان کے جنازے پربھی گئے تھے۔اس بار وقاص کے بچائے تفصیل ایک و دسرے بیجے نے بتائی تھی، فیروز ہ کی آئیسی جل کھل تھیں ، دل کے اندر جیسے کوئی کانچ سا ٹوٹا تھا۔ وہ بے اختیار رونے لکی

'' ہائے اللہ، کیا گزر رہی ہوگی ڈاکٹر ارباز پر....وہ کس قدر چاہتے ہے اپنی ہومی کو ....۔'' فیروزہ ان کی محبت کی کواہ تھی۔وہ ان کی آپس کی انڈراسٹینڈ گگ کی عینی شاہدتھی۔وہ خوب جانتی معمی ڈاکٹر ارباز ہومی کے لیے کس قدر جذباتی رہا اس بنگلے کے کالی درود یوار کوتکتی رہتی تھی۔
ایک دن وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں مگن تھی
جب اچا تک اس کے سرچڑ ھے شاگر دوقاص نے
اپنی کالی فیروزہ کے آگے رکھتے ہوئے کہا تھا۔
''آئی جھے ایک خطاکھ دیجے ۔۔۔''
''خط ۔۔۔'' فیروزہ نے حیرانی سے جارسالہ

''خطٰ ……؟'' فیروز ہ نے حیرانی سے جارسالہ وقاص کو دیکھا۔'' کیوں وقاص بھلاتمہیں تسے خط لکھوا ناہے۔''

'' ذوه بیب کو .....''اس نے معصومیت سے کہا۔ '' کون ذوہیب .....؟'' فیروز ہ کو پچھ بچھ نہ آگی تھی۔

'' وہ، جو میرا دوست ہے اور گلی کے کارنر والے گھر میں رہتا ہے۔ آپ کو بتا ہے آپی وہ اب ہمیشہ کے لیے اپنی دادو کے پاس چلا گیا ،''

فیروزہ کی نظر وقاص کی انگلی کا تعاقب میں ڈاکٹر ارباز کے بنگلے کی طرف اٹھی تو وہ از خود مسکرائی تھی، وقاص کے نزدیک جا کرنری سے بولی۔

''کیاتم ڈاکٹر ارباز کے بیٹے کی بات کررہے ہو....؟''

''جی آئی ،اس کا نام ذوہیب ہے اب وہ اپنی دادی کے گھر میں رہتا ہے ، مجھے اس کے لیے ایک خط لکھوا نا ہے کیا آپ لکھیں گی ۔۔۔۔؟'' فیروز ہ اس کی محبت اور اسرار پر ہنس دمی ،اسے

ووشيزه 147

کرتے ہتھے۔ اور انہیں ہونا بھی جا ہیے تھا کہ وہ عورت تھی ہی خوبصورت، اس کا نازک سرایا، شادا بی اورحسن کا شاہ کارتھا۔ اس پر اس کی نرم گفتاری اور شوہر کے التفات برسمٹ سمٹ جانا ا تنی دور ہو کر بھی فیروز ہ کوصاف طور پرمحسوس ہو جایا کرتا تھا۔ یقیناً ڈاکٹر ارباز کی بیوی ایک سبھی ہوئی ، پڑھی لکھی اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ جے شہر کے دل میں گھر کرنے کا ہنرخوب آتا تھا۔ '' اُف ..... کیسے مرکئی وہ .....؟'' کیا ہوا تھا اسے جو بوں جھٹ بٹ آ گے تیاری کر لی تھی۔'' فیروزہ نے احمر کو بے ارادہ ایک وحشت سے تقامتے ہوئے یو چھا تو وہ کچھ گھبرا سا گیا، بو کھلا ہٹ ہے بولا۔ ابو کہہرے تھے انہیں کینسر

، <sup>•</sup> کینسر.....؟ '' فیروزه کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔''الی موذی بیاری جو لا علاج ہے اب تك .....؟ كاك ياك .....؟"

'' جی آیا....ان کے گھر کے لوگ بھی سب کو الیا ہی کچھ بتا رہے تھے، میں امی کے ساتھ ذ وہیب کے گھر گیا تھا۔ وہ بہت رور ہا تھا۔''

'' ہائے بے جار نے معصوم بیجے .... کیسے جنیں گےا بی ماں کے بغیر، اف اللہ کتنا سرچڑ ھارکھا تھا اسعورت نے اپنے دونوں بچوں کو۔وہ ان کا ہر کام اینے ہاتھ سے کرتی تھی ،نوکر دل کے با وجود اس نے بورا گھر، بیجے اور شوہر کی ذمہ داری بہ خو بی سنجال رکھی تھی۔'' فیروز ہ رونے لگی تھی۔ اس کی بے قرار نگاہیں ایک بار پھرڈا کٹر ارباز کے گھر کی جانب اٹھی تھیں۔ لان میں بڑی کرسیوں پرنظر پڑتے ہی اسے بےاختیارمسز رعنا کا گلانی پڑتا چېره يا د آيا تھا۔وه شو ہر کی محبت بھری سر گوشی سن کرشرم و حیا ہے سمٹ جایا کرتی تھی۔ وہ

صبط کی گوشش کے باوجود سارے اختیار کھو بیٹھی اوراینے پانگ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کررونے کی ،اس عورت کی ا جا تک موت فیروز ہ کو گھر کے کسی فر د کی موت کا احساس دلا رہی تھی ۔

پھرا گلے کئی دن تک فیروز ہ اس صدے سے نه نکل سکی تھی۔ڈاکٹر ارباز اور ان کی بیوی ہر چیز، ہر خیال پر حاوی ہو گئے تھے، فیروزہ جب سوچی بس ان ہی کے بارے میں سوچی۔ تب دل مکڑے ہوتامحسوس ہوتا۔ اور ہم محمصیں تملین یانی ہے بھر جاتی تھیں۔

گرمی کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھل جانے پر بھی فیروز ہ کی اُ داسی دور نہ ہوئی تھی۔ زندگی ایک یار پھرمصروفیت کے دائرے میں چکرانے لکی

وفت لمحہ بدلمحہ آ گے بڑھا تارہا اور پھرالے کئ ون گزرتے ملے گئے تھے۔ دل پر چوٹ پڑی تھی۔ سوفیروز ہ نے کھڑ کی میں بیٹھنااور باہرگ س کن لینا ترک کر دیا تھا۔ اب دہ موتی موتی کتا میں برھنے لگی تھی۔ کتابوں نے شعور بخشنے کے ساتھ خواب ویکھنے کی عاویت کو اور بھی پختہ کر دیا بخفا۔ وہ خود کومصروف رکھنے لگی تھی۔موڈ میں ہوتی تو اماں کے ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی نمٹا دیا کرتی تھی، ہاتھوں کی قسمت کی ریکھا تو تر ستے رہنا آج بھی جاری تھا۔من کی خواہشات او لا کھوں تمنا نیں پوری کرنے کا خواب وہ اسی ایک ککیر کی بنتی مجمر تی قوسوں اور ذاویوں میں ڈھونڈا كرنى تھى ، ہاتھوں كى لكيروں سے منے والے دائرے،مربعے اور تکون فیروز ہ کومعروف یاسٹ کے بتائے زا پکوں کے مطابق دکھائی دیتے تھے۔ وہ اسینے ہاتھوں کے ابھار سے لے کر ہرقویں اور دائرے میں دولت کے انبار تلاش کرتی تھی اور

زندگی کی مینہ بندخواہشات کو کھولنے کی تدابیر سوچتی رہتی تھی۔

اب امال بھی اس کے ہاتھوں کو سکتے رہے کے خبط سے چڑنا بھول کئی تھی ۔، وہ جانتی تھیں ان کے سمجھانے کا فیروز ہ پرمطلق اثر ہونے والا نہ تھا اور وہ ایبا سوینے میں حق بجانب تھی کیونکہ اس دن اس نے اپنے اسکول کی ایک دوست میچر کے همراه فیروزه ستارون کا احوال صرف ہاتھ کی لکیروں ہے جان کر ان کے راز بتانے والے ما ہر نجوم بابا بڑے صاحب کے آستانے پر جا میجیجی تحقیم \_ و ہاں احیما کا صارش تھا۔اس دن فیروز ہ کو کیبلی باریه بات معلوم ہوئی تھی کہ ہاتھ کی کیبروں یر اعتفا در کھنے والے اس جیسے ہزاروں دیوانے تتھے۔ان کی تعداد فیروز ہ کی سوچ سے بھی زیاوہ

ہر ہخص زندگی میں در آنے والی الجھنوں اور آ فتوں کو کم کرنے کا آرز ومند تھا۔ لکیروں میں م چھپی قسمت کا احوال دل چسپی عالبًا اس لیے بھی تھی کہ وہ لوگ ایمان کے کیجے اور زندگی کے عذاب فوری کم کرنے کے خواہش مند تھے۔انہیں اس مدت سے سروکارتھا۔ جس کے گزرتے ہی ان کی زندگی کے تھمبیر مسائل سے نجات ال یاسکتی ہے۔زندگی میں سہولت اور سکون نہ ہوتو جیسے نٹک جاتی ہے اور وہاں آنے والوں کی زندگی سولی پر

وہاں سب کی باری لکی تھی۔ باباصاحب خاصے مصروف انسان تھے، اُن کے آستانے کا رش ان کی مقبولیت کے گراف کوظا ہر کرتا تھا۔ فیروز ہ کی باری آئی تو وہ اپنی ساتھی ٹیچر کے ہمرا ہی بڑے صاحب کے کمرے بیں واخل ہوئی ۔ چھوٹا سا کمرہ و بیز ہرے اور سرخ رنگ کے برووں کی باعث

جیسے اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ دیواروں پر عبارتوں اور ہندسوں سے مزین کئی کلینڈر جسے حماب كتاب كى صورت لكائے كئے تھے۔ اس کے علاوہ ہاتھ کے بنے ذایجے اور نقش کی جگہ آ ویزاں تھے۔ جو شکھے کی ہوا سے جھول رہے

باباصاحب ایک لکڑی کے تخت پوش پر گاؤ تکیے ہے لیک لگائے آرام دہ انداز میں بول بیٹھے تھے۔ جیسے کسی مشاعر نے میں شراکت کے لیے بیٹھے ہوں۔ ان کے بال کندھے پر جھول رہے تھے۔ آئکھیں اہلی ہوئی اور ناک کھڑی تھی ۔ ان کے آبروبھی سفید تھے اور ہاتھ میں بکڑی بڑے منکوں والی سبیح کا رنگ بھی سفید تھا۔ وہ ہرا چوغہ سنے آنے والیوں کا عقابی نظریسے جائزہ کے رے تھے۔ادھروہ دونوں لڑ کیاں تھبراہٹ محسوس سرتیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تمرہ اینے ملکے وہندلے ماحول کی وجہ سے خاصا يُرامرارنظرآ رباتھا۔

د و پیٹیھو کی بی ایسٹ<sup>، برز</sup>ے صاحب کی آ واز خاصی بھاری بھرکم تھی ۔ وہ دونوں چونک کرخجالت ہے اسے دیکھنے لگی۔ پھر قدم بڑھا کر اس کے سامنے پڑے بیچ پر جا بلیکھیں۔ فیزوز ہ کی ووست عصمت سيحه خوفز ده تھی به کیکن فیروز ہسجس اور مشاق دکھائی وے رہی تھی۔اس کا چبرہ چیک رہا

" بولو! بیٹا کیا جا ہتی ہوتم .....؟" بابا صاحب نے انہیں گھورتے ہوئے نرمی آ میز تھکم سے پہلا سوال یو جھا۔تو فیروز ہ نے بوکھلا کرانہیں ویکھا اور پھر تذبذب سے بولی۔ ' فقط حاہے سے کیا ہوتا ہا جی .... جا ہے سے مست کہاں برلتی ہے حابهٰا توعذاب ہوتا ہے۔''

(روسیزه 149)

حالات کے مقابل ڈٹ جائے اور صبرو استقامت كالمظاہرہ كرے تواللہ بھى اس كا ساتھ دیتا ہے۔ او دیوں تقدیر پلتا کھاتی ہے لیکن بی بیتم تقتريكا حال معلوم كرنا جامتي موياتحض مجهم مشوره كرنے آئى ہو۔

'''میں دونوں کا موں کے لیے حاضر ہوئی ہوں بڑے صاحب، پلیز میرا ہاتھ دیکھے اور لکیروں کے کے اس جال ہے بیاندازہ نگا کر بتائے کہ میری زندگی میں د کھ بھرے دن کب آ زاد بن کر میری آنر مائش کرتے رہیں گے....؟"

بابا صاحب نے اسے نا تواں بوڑھے ہاتھوں میں فیروز ہ کا نرم گداز ہاتھ تھام لیاا وراس کی مھیلی کیمی کی روشنی میں پھیلا کر ہوئے۔

و و قسمت كا حال جانا جا ما مي هو يا قسمت كي تبدیلی کو جانے کی خواہش مند ہو۔ دونوں سوال يكسر مختلف بين التم فقط وه يوجهو جس كي مهبين حياه ہے، باقی بائنی ٹانوی ہو جالی ہیں لڑکی۔اصل سوال والح ہونا جا ہے۔

'' میں قسمت کی تبدلی کو جاننا جاہتی ہوں با با صاحب، كيا نيس خوشحال اورمطمين زندگي جي سکتي ہوں ....؟'' وہ عجلت سے بولی تھی۔ یا یا جی نے یلٹ گرایک ووسرے لیمپ کوبھی روشن کیا تھا۔ مرکری بلب کی وووھیاروشی میں فیروز ہ کے ہاتھ کی لکیریں جگمگانے لگی تھیں یا شاید وہ اس تمی کا کمال تھا جو گھبراہٹ میں فیروز ہے ہاتھوں میں اتر آئی تھی۔اے اپنی ہتھیلیاں جھلتی ہوئی محسوں

بابا صاحب پندرہ بیس منٹ مراقیے کی سی کیفیت میں مبتلا رہے۔ فیروز ہ کی مقبلی پر ان کی انگلی آ ہستہ روی ہے حرکت کر روشی۔ وہ چونک کر جامتے اور پھر قلم اٹھا کر کاغذیر اعداد کے حساب

بابا صاحب مسرائے ہوں بات تو تھیک ہے قسمت جاہے سے ہیں تدبیر سے بدلتی ہے،خلوص ولکن کی فروانی ہو،اللہ پر بھروسیہاورا بمان پختلی ہو تو پھرتقد ریازخود بلیٹ جایا کرتی ہے۔ کیا تخصے اپنی تقذریے کوی شکوہ ہے تی بی .....؟

'' نہیں ،شکوہ کیہا بابا جی ....،' فیروزہ نے شعنڈی سائس بھری تھی۔'' میں اللہ کی مرضی اور رضا برشا کر ہوں لیکن اینے نا مساعد حالات ہے بددل ہو گئی ہول اور آج ای لیے آپ کے آستانے پر حاضر ہوئی ہوں مجھے آپ سے فقط اتنا جاننا ہے کہ میری قسمت میں حالات کی تبدیلی ہے

بابا کے جلالی چہرے پریکدم مسکراہٹ کی چیک ا بھری تھی ۔وہ فیروز ہ بیک سوال سے محظوظ ہوئے لیمر اس بھاری آواز میں بولے۔'' حالات کو بدلنے کا اختیار بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے لی نی ، کیونکہ حالات انسان کے اینے پیدا کردہ ہوتے ہیں لیکن قسمت کا ہیر پھیرا نسان کی زندگی کو بدل ڈالٹا ہے۔تو این بات ڈرا صاف کیجے میں بول الركى \_ كياير بيثاني ہے تھے \_ "

فیروزه نے سٹ پتا کرائمیں ویکھا پھر خشک لبوں کو تر کر کے بولی۔ '' میں جو کہنا جا ہتی ہوں شایدوہ آپ مجھ نہیں سکے۔ کچھ حالات اللہ کے پیدا کردہ ہوتے ہیں باباجی ، وہ بندے کے اختیار مں تہیں ہوتے مجھے ایسے ہی حالات کی تبدیلی جا ہیے، میں غربت کی زندگی گزارتے تھک جلی ہوں ، کیا آ رام وآ سائش کی تمنا کرنا گناہ ہے ، کیا میں اینے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتی۔'' وو كرسكتي مو ..... كيول نهيل كرسكتيل، بنده چاہے تو طوفان کا رُخ موڑ وے ....عقل اور تدبیرانسان کے ارادے کومضبوط بناتی ہے۔ وہ

بٹیا....'' دہ مسکرائے تھے۔

''نن سنہیں بات جلدی کی ہیں ہے بابا جی! دراصل آپ کا یہ جملہ میرے سرے گزرگیا ہے'' دہ جیسے اپنی مشکل بتار ہی تھی ۔

'' تو گزر جانے دے پر کانوں میں اٹکائے رکھنا۔ متبادل ہے گی تو راستہ نکلےگا۔ ورنہ قسمت کی دیوی نا مہر بان رہے گی۔ اور تیری زندگی اس کولہو کے بیل والے دائرے میں چکراتی رہے گی۔۔۔۔تبدیلی ہیں آئے گی تبدیلی لانے کے لیے مجھے ساری کوشش خود کرنی ہوگی۔'

''میں یوری کوشش کروں کی بابا جی ……اس تبدیلی کوآنای ہوگا ورنہ جینامشکل ہوجائے گا۔'' '' تو پھر جاؤ زندگی ہے کھٹنائیاں دور کرنے کے لیے دل میں وہ نرم کوشہ ڈھونڈو جو حمہیں متبادل بنا دے۔'' اس نے بات پوری کرتے ہی یاس برزی بیل کی تھنٹی کا بیٹن دیا کرا گلے بندے کو اندر جمیحنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ چنانچہ فیروزہ اور عظمت کواخھنا پڑا۔ وہ اب بھی پللیں جھیک کر با با جي كا چېره د مكير اي تحيس را جهي بهت سے سوال من میں مچل رہے تھے لیکن بابا جی مزید وقت وینے کے موڈ میں نہ تھے۔ چنانچہ بادل نخواستہ فیروز ہ کو این دوست کے ساتھ اس حجرے سے باہرآ ناپڑا تفا\_اس کا دل اب بھی ایک تال دھڑک رہا تھا۔ بھر کئی دن گزرتے گئے ، فیروزہ کی سوچیں متباول بننے کی تھی سلجھانے میں نا کام کوشش کرتیں مگر کوئی بھی سرا ہاتھ نہ آتا تھا۔تھک ہار کے اس نے ذہن کو آ زاد حجیوڑ دیا۔ البتہ دوسرے لوكوں يراس كى مهربانياں بہلے سے كہيں زيادہ بر مع می تھیں، دل میں زم کوشہ تلاش کرنے کا مطلب اُس کے نزدیک یہی تھا کہ دوسروں پر مہریان ہوجا و اور ان کے دکھ در دمیں بورے دل

سے بچھ شار کرنے لگتے تھے۔ وہ جو گراف، ہند سے اور اشکال ذآئے کی صورت میں کاغذیر اتارر ہے تھے۔ دہ فیر دزہ کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ اس کی سہلی عظمت بھی خوفیز دہ نگا ہوں سے اس عمل کو جیب سا دھے تک رہی تھی۔

ایک طویل انظار کے بعد بابا صاحب نے فیروزہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لیمپ بند کر کے ایک گہرا سائس لے کر بولے تھے۔

و سنولڑی ،تم بہت نصیب والی ہو ماشاء اللہ و ماشاء اللہ وهنی ہودھنی .....تمہارے ہاتھ کی لکیریں اس بات کی گواہ ہیں کہ بہت جلد نقد برکا بدلا وُتم پر اپنا تسلط جمائے گا۔ وہ سارے اجھے خواب جوتم نے ان حالات ہیں د کچے رکھے ہیں ،ضرور پورے ہوں گئے لیکن اس کے لیے تہہیں بس ایک کام کر ٹا ہوگا، ورنہ بات نہیں ہے گئی .....،

کون ساکام بابا بی؟ فیروزه کا دل اندر بی اندر بخور اری سے دھڑ کنے لگا تھا۔ بابا نے بنور اس کا چره دیکھا پھر بولے اپنے دل میں پہلے زم کوشہ پیدا کر لڑکی ، پھر خود کو متبادل بنانے کی تیاری کر۔ اگر تم اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ وھونڈ نے میں کا میاب رجی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت، دولت ، خوشی ادر مرتبے کے حصول تمہیں عزت، دولت ، خوشی ادر مرتبے کے حصول سے نہیں روک سکتی۔'

دوشيزه [5]

ے کام آؤ۔ دوسرے کا ول رکھنا ان کے درودور کرنا ہی اُسے اپنے کڑے حالات میں تبدیلی لانے کا ذریعہ دکھائی ویتے تھے۔

فیروز ہ نے خود کو پہلے سے زیادہ مصروف کرلیا تھا۔اب وہ جھوٹے بچوں کو اور بھی محنت اور ایمانداری ہے پڑھانے گلی تھی۔ نیتجاً اور کئی بیج اس کی شاکردی میں آ گئے ہتھے، بوں انکم بڑھی تو كڑے حالات كى تى ۋوركس قىدردھىلى يو گئى تقى \_ اب مہینے کے آخری دنوں میں امال کے ہاتھ خالی ندر ہے تھے، کھا لی کر بھی اتن بچت ہو جایا کرتی تھی کہ آڑے وفت میں کام آسکنا۔ مگر فیروزہ کو تب جھی سکون نہ تھا۔ ایک آ سودہ حال زندگی ، کھلے اور بڑے سے گھر میں رہنے بسنے کا خواب اورنسی اینے کی محبت میں زندگی کا مزہ کینے کی حسرت اس کی کمزوری بن میلے تھے۔ بابا جیسے ملا قات کے بعد فیروز ہ کے اندر بہت مثبت تبدلی رونما ہوئی اب وہ اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کا ملان بنا رہی تھی۔ اباکی وفایت کے بعد گھر کے حالات کوسنجا لنے سے لیے تعلیمی سلسلہ موقوف کرنا پڑا تھا۔اور اب جب فیروز ہ بیگیم زندگی کی جنگ نے سرے ہے جیتنے پر کمر بستھی اتو اس نے موقع و مکھ کریرائیویٹ طور پررلی اے کرنے كا فيصله كرليا لتعليمي سلسله تو في حيوسات سال گزر گئے تھے۔ اس لیے نئی توانائی کے ساتھ پڑھنے اور بہتر نتیجہ بانے کے لیے اُسے خود بھی ایک ٹیوٹر کی ضرورت تھی۔ ایک ایسے ٹیچیر کی جو کم از کم اے انگریزی اور تاریخ جیسے مضامین کی تیاری کر وا سکتا ہو۔ ایک طویل عرصے بعد تعلیمی سلسله شروع کرنا فیروز ه کوبهت مشکل لگ ریا تھا۔ اس دن اسکول سے واپسی بروہ این سوچوں میں الجھی ہوئی گھرلوٹ رہی تھی کہ راستے میں ایک

کوچنگ سینٹر کا بورڈ دکھائی دیا۔وہ اس کا نام
پڑھتے ہی بے سوبے سمجھے کوچنگ سینٹر کے اندر
داخل ہوگئی۔ جب ہی اُس کی نظر ڈاکٹر ارباز پر
سڑی جواپے دونوں بچوں نے ساتھ کوچنگ کے
سمات جات چیت کررہ سے فیروزہ
جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ آج انہیں اچا تک
سامنے دیکھ کر دل بے قرار اور مضموم ہوا تھا۔وہ
فاصلے پر رہ کر ڈاکٹر ارباز کی بات سننے گئی، جو
اپنے بچوں کو ٹیوٹن پڑھانے کے لیے کی استاد کی
خدمت چاہتے تھے اور وہ استادان سے معذرت
کررہا تھا کہ وہ کو چنگ سینٹر کا لجے کے طلبہ طالبات
کر رہا تھا کہ وہ کو چنگ سینٹر کا لجے کے طلبہ طالبات
کر سہولت کے لیے تھا اور وہاں بردی کلاسر کو لیکچر
دیے جاتے ہیں۔

استے چھوٹے بچوں کے لیےاس ادارے میں کوئی استاد نہیں تھا۔اس کے صاف انکار پر ڈاکٹر ارباز کی استاد نہیں تھا۔اس کے صاف دکھائی دیے رہی ارباز کی پریشانی فیروز ہ کوصاف دکھائی دیے رہی تھی ۔وہ جا ہتی تو ڈاکٹر ارباز کا مسئلہ چنگی ہجاتے حل کرسکتی تھی اور یہی سوچ کروہ دل میں نرم گوشہ لیےان کی جانب بڑوہ گئی۔

آج پہلی باروہ اُس مخص کے روبرو کھڑی ہے۔ جے وہ اپنے کمرے کی کھڑی سے بچھ فاصلے پر گھر کے لئے اندرکسی کمرے میں آتا جاتا ویکھا کرتی تھی۔ اس نے پاس جا کر ڈاکٹر ارباز سے اپنا تعارف کر وایا ورانہیں بتایا کہ وہ ان کی مدد کرسکتی ہے کیونکہ وہ ایک ٹیجر ہے۔

ڈاکٹر ارباز کے چہرے پر پھیلی ساری کوفت کھوں میں زائل ہو گی تھی۔وہ مطمئن انداز میں مسکرا کر فیروزہ کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنا تعارف کروانے کے بعد پہلے فیروزہ کاشکر بیادا کیا کہ وہ ان کی پر بیٹانی من کرازخودان کے بچوں کے لیے پاس جلی آئی تھی بی بہت بردی بات تھی۔

فیروزہ نے ذاکہ بیب اور اس کی تین ساکہ ضی گڑیاسی بہن مسکان کو و کھے ول سے بیار کیا اور ڈاکٹر ارباز کواپنے گھر کا ایڈرلیس سمجھا کر ٹیوشن کے اوقات کار ہے باخبر کیا ، واکٹر ارباز نے فورأ حامی بھری اور کہا کہ وہ بچوں کو اس کے گھر خود حجوز نے آئیس گے۔''

فیروزہ کا بہت دل جاہا کہ وہ ان کی مسزرعنا کی موت پر اظہار ہمدردی کر ہے اور افسوس کے چند کلمات کہہ کرڈاکٹر ارباز کاغم ہلکا کرنے کی کوشش کر ہے کیات ایک تو وہ موتع مناسب نہ تھا ، دوسرا سرراہ وہ خود کچھ کہنے کی ہمت بیدا نہ کرسکی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے کوچنگ میں اپنے داخلے کا بندوبست کیا تھا اور پھر گھر چلی آئی۔آج داکٹر ارباز وہ ووہارہ سامنے پاکروہ جیسے آپ ہی مطمئن اور خوش ہوگئی ہی ۔

اسی شام ڈاکٹر اربار مقررہ وقت پر ذوہیب اور مسکان کو لے کرائس کے گھر آئے تھے اور بیول فیروزہ نے تھے اور بیول فیروزہ نے انہیں اپنے ٹیوشن پڑھنے والے بچول میں شامل کر لیا تھا۔ وونوں بیچے کم عمر ہونے کے باوجود خاصے ذبین شھے، وہ اپنی مال سے پڑھتے ہے تھے شاید اسی لیے ان کی تربیت بہتر خطوط پر ہوئی تھی۔

الجھ کری ہے الجھ کری ہے الجھ کر قدرے پریشانی ہے بولی۔'' کوئی الجھن ہے آپکوڈاکٹر صاحب ……؟''

''جی …… میں آپ سے پچھ عرض کرنا جا ہتی ہوں ……'' وہ مہذب انداز سے گویا ہوئے کین اک جھجےک می مانع تھی۔

'' پلیز واکٹر صاحب کہیے ، میں سن رہی ہول۔ ہول۔'' وہ ہمہ تن گوش ہوگئی۔

''مس فیروز ہ ،کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ آب گھر آکر میر ہے بچوں کو ٹیوٹن دے دیا کریں؟'' انہوں نے قدرے تھہرے انداز میں اپنا مدعا کہا تو فیروز ہنے فوری معذرت کر لی تھی نہیں ڈاکٹر صاحب، میرے لیے ایساممکن نہ ہوگا، مجھے بہت مشکل ہو جائے گا ایڈ جسٹ کرنا کیونکہ بچے زیادہ

وقت نکالنا آپ کے لیے مشکل نہ ..... وقت نکالنا آپ کے لیے مشکل نہ .....

''نہیں ڈاگٹر صاحب فیروزہ نے عجلت میں ان کی بات کا ب دی۔''دو پہر چار ہے ہے جہد ہیں بات کا ب دی۔''دو پہر چار ہے ہے جہد ہیں گھر میں پڑھاتی ہوں، پھر شام سات سے نو ہے تک مجھے کو چنگ جانا پڑتا ہے۔ اپنی کلاسز کو جوائن کرنے کے لیے ۔۔۔۔ میں اپنی اوھوری تعلیم پوری کرنا جا ہتی ہوں۔ ایسی ٹھن چویشن میں آ ب کے گھر آ کرآ ب کے بچوں کو پڑھانا میر ہے لیے ممکن نہ ہوگا، کیونکہ نو ہے اپنی کلاس کے بعد تھا وٹ سے چور ہوتی ہوں اور سونا حیا ہتی ہوں۔ اس

ہے۔'اوہ ..... تو پھر پراہلم ہو جائے گی میرے لیے۔'وہ جیسے خوو سے ہم کلامی کررہے تھے۔ درکیسی پراہلم .....؟'' فیروزہ نے چونک کر انہیں دیکھاا وروجہ جاننا جاہی تو وہ بے کسی سے اس

دوشيزه 153

Click on http://www.paksociety.com for more کی صورت کینے لیگے۔

والی خاتون تھیں۔ یقیناً ان کا اجا تک جلے جانا آپ کے لیے نا قابل تلافی نقصان ہے۔''

بی سید فراکٹر ارباز نے سنجیدگی ہے اثبات میں سربلا دیا۔''رعنا واقعی بہت مثالی بیوی تھی ، وہ اچھی مال دیا۔ ''رعنا واقعی بہت مثالی بیوی تھی ، وہ اچھی مال بھی تھی ، اس کی موت نے جھے ہی نہیں میر ہے بچوں کو بھی اعتماد سے محروم کر دیا ہے ..... ہم سب بہت اکیلے پڑ گئے ہیں مس فیروز ہ اور بہت الجھے ہیں۔''

ان کالہجہ حسرت وقیاس کاغمز تھا، فیروزہ کاول ہمدردی سے بھرگیا، پُرسوچ انداز میں بولی۔''اگر آ ب جا ہیں تو میں بچوں کے لیے دو پہر میں بچھ وفت نکال سکتی ہوں۔ کیا ذو ہیب اور مسکان ایک بح تک ٹیوش کے لیے Avaiable ہوں

''دو بہر ایک ہے تک؟'' ڈاکٹر ارباز نے چونک کر فیروزہ کود یکھا۔''نہیں مس فیروزہ کو ایک ہے تک کا تاہمیں مس فیروزہ ایک ہے تک کو تھا۔''نہیں مس فیروزہ کھا نا کھا کر بچھ دہر آ رام ضرور کریں گے، اسکول سے آئے کے بعدانہیں فوراً ٹیوشن کے لیے تیار کرناظلم ہوگا۔''

"سوتوہے ۔۔۔ پھر میں کیا کروں؟ میراا بنادن کھر کا شیڈول بہت ٹائیٹ ہے میں شام کے بعد کسی بھی طرح دونوں بچوں کے لیے وفت نہیں نکال سکتی۔ بیمیرے لیے پاسبل ندہوگا کیونکہ مجھے بھی اپنی بڑھائی کے لیے بچھ وفت درکار ہوتا

ت نے میرے گھر کو تنکوں کی طرح اڑا دیا ہے۔ ''جی میں جانتا ہوں آپ کا لگا بندھا روٹین ہے۔ ہم سب بے حد Suffer کررہے ہیں۔ ہے مس فیروزہ لیکن ایک صورت ہوسکتی ہے '' ٹھیک کہتے ہیں آپ،' فیروزہ بھی ڈاکٹر بشرطیکہ آپ کو نامحوار نہ ہوتو....؟'' وہ کچھ مختاط از کے ساتھ اُداس ہوگئی۔ مجھرآ ہے کی مسز کا خص

" آپ کہے میں س رہی ہوں ..... ' وہ ان کی

''بات ہے ہم می فیروزہ شام چھ سے رات

10 بجے تک میرا کلینک ٹائم ہے، گھر سے غیر
حاضری کی صورت میں، میں جاہتا ہوں کوئی
میرے بچوں کو نا صرف بڑھائے بلکہ میرے
آنے تک ذوہیب اور مسکان کوسنجا لنے کی ڈیوٹی
مجھی انجام دے، میں اس کام کے عوض ٹیوٹن فیس
کے علاوہ بھی اضافی رقم دول گا، بس مجھے چند
گھنٹوں کے لیے کسی Attendent

'' اوہ! نو آپ کو اینے بچوں کے لیے کوئی ''کورنس جا ہے۔۔۔۔؟ یہی جا ہتے ہیں نا آپ۔'' فیروزہ نے انہیں پوچھاتھا۔

ارے ہیں بچوں کے لیے تو محورنس موجود ہے اور وه ایک بوزهی خانون بین دراصل وه میری وا گف رعنا کی آنا ہیں ، انہوں نے ہی رعنا کو محبت سے پالا پوسا تھا۔شادی کے بعد بھی وہ رعنا ہے الگ نەرەنىكىس تھىلىكىن اس كے انتقال كے بعد وہ عم سے نڈھال ہیں ارعنا کی موت نے الہیں شدید ذہنی دھیکا لگایا ہے۔ ورینہ وہ یز وہیب اور مسکان کو آسانی ہے سنجال سکتی تھیں۔ میری والدہ بیہاں تہیں رہتیں ، انہوں نے کچھے دن بچوں كواييخ ساتھ ركھا تھاليكن ميں انہيں تعليم كى وجہ ے وہاں برنبیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ میری نوکری یہاں کے سرکاری اسپتال میں ہے اور شام کو میں ا پنا ذائی کلینک جلاتا ہوں۔ رعنا کی بے وقت موت نے میرے گھر کو تنکوں کی طرح اڑا دیا ہے۔ہم سب بے صد Suffer کرر ہے ہیں۔ ارباز کے ساتھ اُواس ہوگئی۔ مجھے آپ کی مسز کا د لی صدمہ ہے، وہ ایک خوبصورت اور محبت کرنے

(دوشیزه ۱54)

# ال سوسائل لات كاس كان المال ا

= Color of Grant

پرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گئلس، گنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں میں احرارے کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دیں گے، گھر ہے اتن ویر باہر رہنے کی صورت یر میں انہیں جانے کن حالات کاسامنا کرنا بڑے سے گا۔ بھی دونوں بحول کی عمر مرد کم سرو واڈگوں

گا۔ابھی دونوں بچوں کی عمر بہت کم ہے دہ لوگوں کےا چھے برے رویے کو مجھ نہیں پائیں گے۔آپ کیا سجھتے ہیں آج کے مصروف دور میں اپ کے

کیا بھے ہیں آج کے مصروف دور میں اپ کے دوست آپ کے بچول کی ذمہ داری اٹھا کیں

گے؟ کیا آپ نے کئی دوست سے اس سلسلے میں ک کیا آپ کے کئی دوست سے اس سلسلے میں

کوئی ہات کی ہے ۔۔۔۔؟ کیا کوئی آپ کی مدو پر رہنی میں ع''

'''''بین میں نے کسی ہے ابھی پچھاہ محض ایک آئیڈیا تھا اور میں نے سب سے پہلے اے آیہ کے سامنے رکھا ہے۔''

''اوتے! نو پھر میں اس آئیڈیا کو فوری طور پر مستر دکرتی ہوں، بچوں کو آب کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب اور میں بچھتی ہوں، مال کے مرنے کے بعد ذوہبیب اور مسکان آپ کے بغیر کہیں بھی ندرہ مکیں گے کیونکہ اب آپ کی ذات ان کی جملہ

توجی اور دلچیسی کا مرکز ہوگی۔''

''شاید آپ نھیک کہہ رہی ہیں کی میں کیا کروں …… اپنی مجبوری میں کی دوسرے سے

کیے شیئر کروں؟ میں بہت مشکل میں گرفتار ہوں،

کیا ایسانہیں ہوسکتا آپ کسی آیا کا بندو بست کروا

دیں میرے بچوں کے لیے …… کسی ایسی عورت کا
جوذو ہیب اور مسکان کے ساتھ پانچ سے چھ کھنٹے
روزانہ گزار سکے۔' داکٹر ارباز نے جیسے
درخواست کی تھی فیروزہ سوچ میں پڑگی پھر بولی۔
درخواست کی تھی فیروزہ سوچ میں پڑگی پھر بولی۔
درخواست کی تھی فیروزہ سوچ میں پڑگی پھر بولی۔

لیکن میں کوشش کروں گی آپ کا مسئلہ حل کر وا دوں مجھے تھوڑاوفت جاہیے۔'' ''اوہ تھینکس مس فیروز ہ۔۔۔۔اگر آپ ایسا کر

سكيں تو ميں آپ كا بے حدم ككور رہول گا۔ 'وہ

''کیوں نہ میں بچوں کو اسکول میں واپسی پر آ پ کے بہاں چھوڑ ووں؟ آ پ کوتھوڑا آ کے ورڈ کیل ہوگالیکن بچے آ پ کے گھر بچھ دیر آ رام کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں ۔۔۔ آ پ ان کے گھانے ہیں ساراا نظام کر کے گھانے ہیں ساراا نظام کر ورٹ گا، بس آ پ کو ذو ہیب اور مسکان کی تھوڑی و کیے بھالی کرنی پڑے گی۔شام کومیں انہیں پک کر کے اپنے کسی دوست کے گھر چھوڑ دوں گا اور کے اپنے کسی دوست کے گھر چھوڑ دوں گا اور کیا آ وَں گا، اس طرح کے اپنے کسی دوست کے گھر جھوڑ دوں گا اور بھھوان کی فکر نہ ہوگی نہ وہ ڈسٹر بہوں گے اور نہ ہوگی نہ وہ ڈسٹر بہوں گے اور نہ بھی بھی ان کی فکر نہ ہوگی نہ وہ ڈسٹر بہوں گے اور نہ بھی بھی ان کی فکر نہ ہوگی نہ وہ ڈسٹر بہوں گے اور نہ بھی بھی ہوں گا در نہ بھی بھی ہوں گا در نہ بھی بھی ہوں گا در نہ بھی ہوں کی ہوں کا در نہ بھی ہوں گا در نہ بھی ہوں کی گا در نہ بھی ہوں گا در نہ بھی ہوں کے در نہ بھی ہوں کی گا در نہ بھی ہوں گا در نہ ہوں گا در نہ بھی ہوں گا در نہ ہوں گا در نے کہ ہوں گا در نہ ہوں گا در نہ

جانب متوجه ہوئی۔

فیروزہ کوہلی آگی ان کا آئیڈیا ہے حد نا
معقول تھا، وہ جو اپنے بچوں کا شخفظ چاہ رہے
سے۔ اور ان کے ڈسٹرب نہ ہونے کا سوچ کر
مطمئن ہونا چاہ رہے ہے۔ وہی بات سب سے
غلط تھی۔ بیچ نا صرف ضرورت سے زیادہ
ڈسٹرب ہوجاتے بلکہ دوسروں کے گھروں میں رہ
گراحیاس کمتری ہیں بھی مبتلا ہوجاتے۔ روزانہ
کی بنیاو پرکون کسی دوسرے کے بچوں کی ذمہ
داری لیتا ہے، کڑے حالات ہیں وہ دوست بھی
داری لیتا ہے، کڑے حالات ہیں وہ دوست بھی
فاہ بھیرلیا کرتے ہیں۔جن پر ڈاکٹر ارباز کو بیہ
گمان تھا کہ ان کی خاطر ایک ہمدروی کے ساتھ
بیوں کواپنے گھر کا فرد بنا کرر تھیں سے اور ان سے

بہتررہ بیجی اپنائے رکھے گے۔

کین ایبا کہاں ہوتا ہے مجبوری کے دنوں میں تو انسان کا سابیہ تک اس کا ساتھ نہیں ویتا۔ پھر دوست احباب سے آس رکھنا کہاں کی عقلمندی تخصی فیروزہ نے ایک نظر ڈاکٹر ارباز کو دیکھا اور سنجیدگی ہے بولی۔' ویکھیے ڈاکٹر صاحب، ایسا کرکے آب ایے بچوں کو ذہنی اذبت میں مبتلا کر

یکدم جیسے پر اُمید ہو کرمسکرائے تھے۔ فیروز ہمجی مسکراً دی تھی۔'' اخبارات میں بہت سے اشتہار آتے ہیں اس قتم کے میں چندایک عورتوں سے مل کرہ ہے کومطلع کردوں گی ،فکرنہ کریں۔' " بہت شکر ہے.....رعنا کے بعد بچوں کوسنجالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے اور یج ہے کہ

وہ ذوہیب کو گود میں بٹھائے کہیدرہے تھے، فیروزِہ نے دوبارہ ان کی صورت دیکھیٰ اور پھر آ ہستگی ہے کہا۔''آ پ دوسری شادی کیوں نہیں كريكتے ڈاکٹرصاحب''

میں اینے بچوں میں احساس محردی تہیں دیکھ

'' دوسری شاوی .....؟'' وہ بےطرح چو کئے'' مہیں بہیں میں دوسری شادی کیسے کرسکتا ہوں کوئی بھی دوسری عورت رعنا کی جگیہ نہیں کے سکتی۔ وہ بهت و فا دارا ور د مه دارغورت هی \_ د وسری عورت میرے بچول سے محبت بھی نہ کر سکے گی اُیک مال

'' کیوں نہیں کر <del>سکت</del>ے ۔ مامتا ہرعورت میں ہوتی ے ڈاکٹر صاحب یے''

یقیناً ہوئی ہے کیکن دوسری ماں اپنی مامتا کا ا ظہاراں طور کہاں کرتی ہے،جس طرح ایک سکی ماں اپنی اولا دے لیے کرتی ہے ایسی عورتیں سکے سوتیلے کے فرق میں یو کر بچوں کو رول ویق ې .....اور ميں ذوہيب اور مسكان كو رُلتانہيں د کھے سکتا وہ رعنا کی نشائی ہیں میرے یاس۔'' ''آ پ ہرعورت کوایک ہی پیانے پر نہ تو لیے ڈاکٹر صاحب، جوآپ سوچ رہے ہیں ،ضروری تہیں کہ ایہا ہی ہو۔' فیروزہ نے قدرے نامحواری ہے انہیں شمجھایا تو وہ پھیکی ہی ہنسی ہنس دیے۔ ' فی الحال بچوں کوسنجالنا میراسب سے بروا مسکلہ ہے

مس فیروزه، جب شادی کا فیصله کروں گا تو د وسری عورت کی بچوں سے محبت اور سلوک کو بھی مدنظر رکھوں گا۔ فی الوقت ذ وہیب اور مسکان کی مگہداشت بنیادی مسکہ ہے۔''

فیروز ہنے کوئی جواب نہویا بس جیب سا دھے انہیں دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر ارباز چند کی اس کا عائزہ لینے کے بعد این جگہ سے اٹھ کے تقے۔ بچوں کو چھ بے یک کرنے کا کہد کر وہ گھر ے نکل گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد فیروز ہ بچوں کو ثیوش پر ھانے بیٹھ گئی۔لیکن اس کا وہن دا کٹر ار باز کے مسئلے میں ہی احجا ہوا تھا وہ اپنی بیوی ہے کتنے وفا دار تھےاہے اس امر کا بہ خولی اندازه تھا۔

وعدے کے مطابق ڈاکٹر ارباز شام 7 بجے اینے بچوں کو لینے آ گئے ان کے جانے کے بعد فیروز ہ اپنے کو چنگ سینٹر کے لیے روانہ ہوگئی لیکن وہاں دل پڑھنے میں نہ لگا تھا۔حواسوں پر ذوہیب ا در مسکان سوار تھے، کتنے معصوم اور خوبصورت ہتھے وہ وونوں ۔ ماں نے انہیں ہاتھوں میں رکھ کر یالا تھا کیکن اس کے منظر سے ہٹتے ہی وہ بیجے حالات کی تھوکروں پر آ گئے۔ ماں کی موت نے انہیں در بدری کے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ماں کا جانانسی نا گہانی کی طرح انہیں بھگتنا پڑر ہاتھا۔ اور وہ بے جارے ابھی اس قابل کہاں تھے کہ باپ کی پریشانی سمجھ کر حالات کی تبدیلی ہے

فیروز ہ کی سوچیں جیسے اس قیملی کے اطراف گھو ہنے گئی تھیں ۔ وہ ذہن ہے ان بچوں کا خیال کتناحیمثلتی وه دونول اتنا بی حواسوں پر طاری ہو رہے تھے۔ دل میں ہدردی کے سوتے چھوٹ رہے تھے۔ اور فیروزہ نے ازخود بڑے جذبائی

مجھے میرے جیکٹس پڑھا دی<u>ا</u> کریں گے۔کو جنگ کے کیے نہیں جاؤں کی تو وقت کی بچیت ہوگی اور میں وہ سہولت آپ کے بچوں کے نام کر سکتی ہوں اس طرح آب كا مسكدهل موجائے گا \_ يے میرے یاس رہیں گے اور انہیں کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی ان کے کے کسی آیا کا انظام کرنا برے گا۔ آج سے مسکان اور ذوہیب میری ذمہ داری ہوں گے۔ ° ' باؤاز دس پاسبل.....؟ ڈاکٹر ارباز حیرت اور بے بھینی سے فیروزہ کو دیکھ رہے تھے۔آج کے مطلی دور میں کوئی اتنا پر خلوص بھی ہوسکتا ہے۔ کہ غیر کے بچوں کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو ثانوی کرے اور دفت بچانے کے کیے لعلیم کی قربانی بھی وے دے ....؟؟ · ' شاید آب جذباتی ہو کرسوچ رہی ہیں ..... پلیز خود کو ڈسٹرب نہ کزیں ،آپ جانتی ہیں ہے فیصلہ آپ کے لیے تئی مشکلات کھڑی کرسکتا ہے۔ آب خود زریا ہوسکتی ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں آ یہ اپنی والدہ کے ساتھ سلا کی کڑھائی میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں ، میرے بچوں کو وفت دے کر آپ دیگر بچوں کو بیوش دینا بھی مشکل ہوجائے گا کیونکہ د و بچوں کی نگہداشت اور ان کی آ ب کے گھر کئی تھنٹے کی موجود کی آپ کے معاملات پر اثر انداز ہو عتی ہے۔ .... بلیز ایموضل نہ ہو ہے .... شاید آپ وه نه کرسکیل گی جوسوچ رهی بین ..... و اکثر ارباز نے فوری طور پر ایسے هیقت حال سے روشناس کرنا کی کوشش کی تھی۔ کیکن فیروزہ کے ماتھے پرشکن تک ندا بھری اوروہ اُسی اطمینان سے بولی ".....آپ مجھے اور میری ہمت کو اتنا اعدر ایسٹی میٹ نہ کریں۔ جب میں خود آپ کے بچوں کے لیے ایک فیصلہ لے رہی ہوں تو آ ب کو

انداز میں ان بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ادرشایدای سوچ کا نتیجہ تھا کہ فیروز ہنے ایک فیصلے کے تحت کو چنگ سینٹر میں ایک دن بعد ہی ادا کی ہوئی فیس واپس لے کی اور پڑھائی کوخیر آباد کہہ کر ذوہیب اور مسکان کی آیا بننے پر آبادہ کرلیا۔ بیہ فیصلہ اس نے بورے دل سے کیا تھااور اُسے اس برشرمندگی بھی نہھی۔ اگلے روز وہ میوشن سے فراغت یاتے ہی ذوہیب اور مسکان کو لے کرڈ اکٹر ارباز کے آئے سے پہلے ہی ان کے محمر جلی آئی تھی۔ دروازہ ملازم نے کھولا اس نے بچون کو بچھ کھلانے اور پھر سلانے کی تلقین کرنے کے بعد ملازم کو ڈاکٹر ارباز کو بلانے کا کہا تھا۔ ملازم نے فیروزہ کو گیسٹ روم کی راہ دکھائی اور خود بچوں کو لے کر گھر کے اندور نی جھے کی طرف بڑھ گیا۔ چندمنٹ بعد ہی ڈاکٹر ارباز فیروز ہ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اُس کی آمدیر فقدرے مستفكر ستے كه وه ذو جيب اور مسكان كو نيوش یڑھانے سے بٹاید انکار کرنے آئی تھی۔ کیکن فیروزہ نے انہیں اینے ارادے سے با خبر کیا تو ڈاکٹرار ہاز بھونکیج رہ گئے وہ لڑکی اتنا جذباتی ہوکر ان کے معالم کے کومحسوں کررہی تھی۔ ° د پیکھیے میں سیجھ مجھانہیں مس فیروز ہ.....

بہتر طور پر ذ دہیب اور مسکان گوسنجالوں گی۔ ہاں اگر آپ کومیرے گھر کی غربت اور اطراف کا ماحول دیکھ کر اینے بچوں میں احساس تمتری کا شکار ہونے کا خدشہ ہے تو میں اس کاحل بھی جانتی ہوں ہے آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کی غیر موجودگی میں مطلب آپ کے رات کو کلینک سے گھر لوٹنے تک اسی گھر میں ذوہیب اور مسکان کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ یہاں بیٹھ کر بھی انہیں یر هاستی ہوں۔ ان کا خیال رکھ سکتی ہوں آ پ کے دونوں بچوں کے لیے میرے جذبات خالص اور کھرے ہیں۔ میں انہیں چے راستے میں ہرگز حیموز کرنہیں جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں محبت یا کر کھودینے کا د کھ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، رعنا بھالی کے وفات کے بعد وہ دکھ ذرجیب اور مسکان کی زندگی میں ددبارہ نہیں آئے گا۔ میں الہیں بوری توجہ ادر محبت ہے سنجالوں کی پیمیرا دعدہ ہے آپ ہے۔

 کیا اعتراض ہے۔آپ آم کھانے سے عرض رکھے۔ میں رعنا بھائی سے اچھی طرح واقف ہوں وہ کیسی خاتون تھیں اور بچوں کو کیسے سنجالتی تھیں۔وہ تجربہ اور مشاہدہ اب میرے ضرورکام آئے گامسکان اور ذو ہیب میرے لیے جواہمیت رکھتے ہیں شاید میں اس کی وضاحت بھی نہ کر سکوں لیکن یہ طے ہے وہ دونوں اب در بدر نہیں ہوں گے ان کی پرورش اور گھہداشت میری ذمہ دار ہوگی اور میں یہ سب بچھ سی صلے کی تمنا کے بغیر دار ہوگی اور میں یہ سب بچھ سی صلے کی تمنا کے بغیر دار ہوگی اور میں یہ سب بچھ سی صلے کی تمنا کے بغیر کرنا جا ہتی ہوں۔'

''لیکن ، پیھیک نہیں ہے می فیروزہ ۔۔۔۔۔ آپ کا ایک زندگی ہے کی دوسرے کے بیچ ہروقت آپ کے سر پرسوار کیسے رکھ سکتی ہیں؟ بے شک آپ کی نیب آپ میر کے بیچوں کو سنجالیس گی لیکن ۔۔۔۔ لیکن یہ وقی میر اپنے بیچوں کو مال کے جذبات ہیں دو جیاردن بعد آپ کا جذبہ سرد پرڈ گیا تو گیا ہوگا؟ ہیں می فیروزہ میں آپ کی جب سے اس طرح کی ہوت سے اس طرح کے دول ہوتا نہ دیکھ سکوں گا میر ہے بیچوا گر آپ کے بعد عادی ہوگئے ، تو میں آپ کے بدلتے رویے کے بعد مادی ہوگئے ، تو میں آپ کے بدلتے رویے کے بعد انہیں کی طور سنجالوں گا ہے ہی سوچھے گا۔''

وہ بے حد پریشان تھے۔ فیروزہ کی قربانی اور بے وجہاں حد تک ایٹارکرنا ڈاکٹرار بازکی مجھ سے باہر تھا۔ دہ اُسے حقائق بتانا چاہتے تھے۔ آنے والے وقت کے بدلتے تیوروں سے واقفیت دینا چاہتے تھے لیکن می فیروزہ ای اظمینان سے بیٹی وان کی کہی کوئن رہی تھیں، ڈاکٹرار بازکے خاموش ہوتے ہی وہ اظمینان سے بولی۔ ' بے وجہ کے اندیشے پالنا کئر شرمندگی کا موجب بنتا ہے ڈاکٹر مناحی کا موجب بنتا ہے ڈاکٹر مماحب، میری نیت کی سچائی اور خلوص کی مماحب، میری نیت کی سچائی اور خلوص کی مماحب، میری نیت کی سچائی اور خلوص کی ممدانت پرشک نہ کریں میں ایک آیا سے زیادہ

مچھخفاساانداز فیروزه کوقدرے روہانسا کر گیا۔ وہ جذباتی ہوکرانی پلکوں کی ٹمی کو چھیاتے ہوئے بولی۔'' اگر آپ سے جانا جاہتے ہیں تو س کیجے، مکی نے مجھے کہا تھا اینے دل میں زم گوشہ پیدا کرو۔ دوسروں کی امداد کرو د کھسکھ بانٹو کہتمہارا بھی بھلا ہو۔ سوڈ اکٹر صاحب درحقیقت میں خو د ا پنا بھلا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں بھی بہت تکلیف میں ہوں کیکن خدا کی قشم میرے دل میں نبیت اور سحائی اور خلوص شامل ہے۔ میں آپ کے گھر میں جانے کب سے دور بیٹھے اس لیملی کا حصہ بن کئی ہوں ، میرے کرے کی کھڑ کی ہے آپ کا گھراوراس گھر کا کا ہر کمرہ صاف طور پر وکھائی دیتا ہے۔ میں اخلاقی طور پر آپ کی مجرم ہوں ڈاکٹر صاحب .... کیونکہ میں نے ہریل آب کی جی زندگی کوخود بھی جیا ہے۔ رعنا بھائی ہے آ پ کی محبت اور ایک اجھے شوہر کی طرح ان کا خیال رکھنا کچھ بھی میری نگاہ سے چھیا ہیں تھا۔ میں اس کھر کی ہرخوشی میں دور بیٹھ کر بھی شامل رہی ہوں، میں ریجھی جانتی ہوں کہ ذوہبیب اور مسکان اس گھر کی سب سے بڑی اہم خوتی ہیں۔ وہ زندگی ہیں آپ کی اس کیے رعنا بھانی کے بعد سسل پریشان ہیں ، اور آپ کی پریشانی میرے دل کو چھوتی ہے ڈاکٹر صاحب میں اُسے کم کرنا جا ہی ہوں۔اینے دل کے زم کوشے کے ساتھ جسے بنانے کی مجھے ہدایت کی گئی تھی ۔ لیکن آج وہ نرم کوشہ میرے دل میں ازخود بن گیا۔ آج میں نے دل اور جذبات کی ممل حمایت کے ساتھ آ ب کے بچوں کا دکھ محسوس کر کے ان کا ساتھ وسینے کا فیصلہ کیا ہے .... آپ مجھے روکیس کی تو تب بھی میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ کیونکہ ایسا کرنے کے لیے میں مجبور ہول۔

میری کمزوری مبیں ہے بہرحال آپ اجازت ویں سے تو میں فروہیب اور مسکان کے لیے اپنا وفت دے یاؤں گی ورنہ آپ کواگر اعتراض ہے تو بس بات يہيں حتم ہو جاتی ہے؟ مجھے اجازت دیجے۔'' وہ کمجے کے ہزارویں جھے میں اپنی جگہ جھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا اس طرح اجا تک اٹھ جانا ڈاکٹر ارباز پرتھوڑا دباؤ ڈال گیا تھا۔ وہ بدحواس سے بول پڑے۔'' پلیز ابھی مت جانا میری بات حتم نہیں ہوئی ہے۔' فیروز ہ نے نظر تھر کر انہیں دیکھاا ور شجیدگی ہے بولی۔ اور کیا کہیں گے آپ جب جچھ پر بھروسہ ہی نہیں تو پھر کوئی بات طے نہ ہویائے گی۔'' '' خبيس، ميں أيك بات يو حِصا حابتا ہوں تم ہے۔ ' ڈاکٹر ارباز نے اس کی کہی کونظر انداز كرتے ہوئے أكلى بات كهددى۔ فيروز وسواليد نظروں ہے انہیں تکئے گئی تب وہ بولے۔'' چلو مان لیا کہتم بے غرض ہو کر کسی صلے کی تمنا کے بغیر بيسب كرنا جا مى مول كيكن بيهي توسو چوكه آفر ميرج كياتم بيسب بجه كرياؤ كىتم اچھى غاصى تمجھ دارلزی ہو میرے اندازے کے مطابق چیمیں ستائیس برس کی تو ہوگی کیا تنہاری امال تمہارین شادی نه کریں گی۔'' د <sup>د</sup> کریں گی .....کین جب شادی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ ' فی الحال دور تک الی بات کا امکان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آیب بے فکرر ہے۔ میں آپ کو یا آپ کی اولا د کوکسی خسارے میں نہیں رکھوں گی۔ جو جھی کروں گی ذوہیب اور مسکان کی بھلائی کے لیے کروں گی۔ '' کیکن کیوں فیروزه....؟'' آخر پی<sup>سب</sup> كرنے كاكوئى تو مقصد ہوگا نا ..... بيس تمہارے

جذبات اورنيت يريونهي تو بمروسه بيس كرسكتا-"

وہ بہتی آ تکھوں کیے ساتھ بولتی چلی کئے۔اوھر ڈ اکٹر ارباز کی بولتی بندھی۔ فیروز ہ نے اپنی روانی میں کتنے اہم انکشافات کر ڈالے تھے۔ وہ دور بیٹے کران کے کھر میں تاک جھا تک کرتی تھی۔ان کی برسنل زندگی کی گواہ تھی۔ ان کی اور رعنا کی محبتوں کی امیں تھی۔ وہ وور رہ کر بھی ان کے گھر میں موجود رہتی تھی۔'' اُف خدایا ..... بیرسب کیا

حساس ہے، کیا کروں میں اس کا .....؟ " وہ اُسے تھوررے تھے اور اُ وھر فیروز ہ دل تھام يكررونے لكى تھى۔اُ ہے سے بول كر شرمندگى ہور ہى تھی یا وہ دل کھول کر رکھ وینے پر مجل ہوئی کھڑی تھی۔ چند ساعتیں بری خموشی اور تیزی سے گزر کنیں۔ڈاکٹر ارباز کے من میں جیسے آئش فشاں سلگ رہاتھا۔وہ لڑکی کسی ویدہ ولیری ہے اپنی اخلاقی چوری کا جواز پیش کررہی تھی۔اینے منہ سے بتارہی تھی کہان کے اور رعنا بھالی کے ورمیان محبت کے ہر

ہے ....؟ کیا بیلز کی پاگل ہے یا حدے زیادہ

یل ہے واقف تھی اوراب ....؟؟" ا تهی سرتا یا پسینه آهمیا اوراب وه اور پاس آگر ان کی زندگی میں بچوں کے تو سط سے مداخلت کرنا عامتی تھی۔ کیا اُسے اس حرکت کی اجازت ملنی عاہيے تھی۔ کيا أے ذوبيب اور مسكان كي تگهداشت اور برورش کا و مهدارگفهرایا جاسکتا تھا۔ کیا ڈاکٹر ارباز فیروزہ کوایئے گھربار بار آنے کی اجازت ان حالات میں و نے سکتے تھے۔ جب وہ خوواینی بیوی کی موت کاعم منار ہے تھے۔....؟" وہ سوچتے رہے ، سوچتے رہے اور پھر محول بعد انہوں نے اسے سامنے کھڑی فیروزہ کو ایک ووسری نظر ہے و یکھا تھا۔ اچھی لڑکی تھی وہ ..... عام ہی ساوہ شکل وصورت رکھنے والی لڑکی ہے جس کا کوئی مستقبل نہ تھا۔ ایک ماں بھی وہ بھی جانے

کب تک زندہ تھی۔ ماں کے بعد اُسے بھی تنہائی کی اذبیت اٹھائی پڑتی۔ وہی اذبیت جوآج ڈاکٹر. ارباز اینے بچوں سمیت اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سائس لی اور جیسے نسی منتیج پر چھے کر سكھ كااحساس يايا تھا۔

''میں بوچھنا جاہتا ہوں فیروزہ....'' ڈاکٹر ارباز نے اس باراس کے نام کے ساتھ مس کا لاحقتہ استعال ہیں کیا تھا۔ کیاتم مجھے سے شادی کروگی۔'' ''جی .....؟؟'' فیروز ه پرسانوں آ سان ا<u>کھٹے</u> ٹوٹ کر گرے تھے۔ 'شاوی ....آ ....آ پ

'' ہاں کیا مجھ سے شاوی کروگی .....؟ و وہیب اور مسکان کی خاطر کہ تمہاری نبیت اور خلوص کی قدراس طور کی جائے ہے، فی الحال میں ....این زندگی میں تمہیں رعنا کے متباول کے طور پر لا وَں گا کیونکہ اس کی جگہ پرحمہیں کھڑا کرنا اور بیوی کی محبت وینا شاید ممکن نه جوگا ـ رعنا میری محبت تھی، میرے بچوں کی مال تھی لیکن کل میرے جذبات بدل بھی سکتے ہیں۔ آگر مہیں رعنا کی محبت میں حصہ دار بنا کا تو تم متباول نہیں رہو گی۔ پلیز میرے جذبات مجھتی ہوتو بیشا وی ہوسکتی ہے۔ ورنه دا کٹرار بازنے جملہ خود ہی اوھورا حجھوڑ دیا تھا، اُ وھر فیروز ہ بے یقین کھڑی تھی۔اُ ہے اعتبار نه آرہا تھا کہ وہ مسزرعنا کا متباول بن کرزندگی کی خوشیوں سے اس طرح اپنا حصہ پانے کی حق وار بھی ہوسکتی ہے۔اس نے ڈاکٹر اڑباز کوایک نظر دیکھ کر بے سونے سچھے اثبات میں سر ہلا ویا۔زندگی میں تبدیلی احیا تک در آئی تھی۔ ول كزم كوشے نے بالا خراسے ایك بوے ہے کامکین بنانے کا انتظام کرویا تھا۔

Down bid in this Referred all the company of the comp

دوشيزه 160

# مشهور معتقبان كمتبول تزين ناول

اعجازا تدتواب آشيانه 400/-اعازاحرنواب 600/-شازيها عازشازي تيرى يادول كالكاسب 300/-فزاله طيل راؤ کا کی کے پیول 500/-مسلم اخر بيديا بمجيئ نديات 300/-وش كنيا ايم ا\_راحت 400/-300/-\_ ایم اےراحت 200/-\_ الحماليداحت المماليداحت 200/-400/-خا قالن ساجد جميون 150/ \_ خاتانساجد وحوث \_\_\_\_ قاروق الجحم 300/-دموال فاروق الجم دعويكن 300/-700/-- اتوارضدلی درخثال

قريبى كاسال سطلب فرماتين

نواب شرجت کا کشتر

1/192 مكوج ميال حراس بيش ، اقبال روا ، كيش جك راولينترى 151-5555275



دوخوبصورت لڑ کیوں کوا بے سامنے یوں گڑ گڑاتے ہوئے و مکھ کر بہت خوش ہور ہاتھا۔اس کی انا کو بہت تسکین پہنچ رہی تھی۔اجا تک اریبہنے دیکھا کہ سارہ اٹھ کرایک طرف بھا گ کھڑی ہوئی۔اربیہ ہکا بکارہ گئی۔عاشر بھی اس کی اس حرکت پرجیران ہوا۔ابھی اس

حدتک چلی جائے گی۔ وہ تو چھوٹی سی نیکی کرنے جلی '' پلیزای' آپ لوگوں کو پیربات کیوں نہیں سمجھ

''آپ لوگ بیر بات مان کیوں نہیں لیتے ک میں تو وہاں صرف سارہ کو بچانے کے لیے گئی تھی؟ میرااس لڑکے سے کوئی تعلق جہیں ہے۔' اربیہ چیخ کر بولی مگراس وفتت سارے گھر دالے اتنا الجھ کھے تھے کہ کھے بول ہی نہیں یارہے تھے۔وہ زاروقطاررو رہی تھی۔اس کی ای تو جیسے پھڑ کی ہوگئی تھیں ۔ان پر اریبه کی گربیدوزاری کا مجھا اثر نہیں ہور ہاتھا۔ان کی آتکھوں پر تو ٹی وی شو کے وہ حصے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے جس میں ان کی بٹی یارک میں ایک اجنبی اڑے کے ساتھ یائی می تھی اور پردگرام کی اینکر بڑے زورشور ہے ان دونوں کا آپس میں رشتہ يوجهراى تمكى ساته ساته والدين كي عزت كي د بائي

یہ یروگرام منے کے وقت ایک جینل سے نشر ہوا تھا' یقیناً ان کے بہت سارے رشتے داروں نے

میں آ رہی کہ اس معالمے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے؟''اریبہ کی روتے روتے ہچکیاں بندھ کئی تھیں مگراس کی ای کے غصے میں کوئی کی نہیں آئی۔ ''ساری دنیانے تی وی پر جومنظر دیکھا،اس کے بارے میں تم کس کس کو صفائیاں دو گی ؟ بیہ ہونٹوں نکلی بات نہیں بلکہ آنکھوں دیکھی ہے۔اس مارنک شومیں تم ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ کھڑی و کھائی وی ہو، یہ سب و مکھنے کے بعد کون تمہاری بات پریفین کرے گا'بولو؟''انہوں نے بیٹی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سارے گھر دالے اس کے گرد اجنبیوں کی

ار ببدنے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پر ایسا برا ونت بھی آسکتا ہے جب سارے اپنے برائے بن جائیں کے۔اس نے حواس تم ہور ہے تھے کرانا سے ابت كرنے كے ليے فى الحال اس كے ياس كوئى شوت نہیں تھا۔اے گان بھی نہ تھا کہ بات اس



بھی دےرہی تھی۔

اریبہ کے گھر فون کروایا گیا مگراس کے گھر والوں کو میچه خبر ہوتی تو وہ صفائی دیتے ،ان کی غاموشی کوان کا جرم سمجھا گیا اور رشتہ توڑنے کی باتیں کی جانے لگين -ايك قيامت تھى جو چند گھنٹوں ميں اس گھر اوراس کے مکینوں پرٹوٹ پڑی تھی۔

اريبهاس سارے واقع پر حیران و پریثان تھی۔ ۔ وہ سوچ تھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی برم مزاجی اور ہددری کی عادت اے بھی یوں بھی مہنگی براسکتی

' بجھے سارہ ہے بات کرنی جا ہیے۔' تھوڑی دیر بعد جب اس کے حواس کچھٹھ کانے آئے تو اس نے اینے کمرے میں جا کر جلدی ہے موبائل نگالا اور سارہ کانمبر ملانے لکی مصرف ایک سارہ ہی تھی جواس

اسے دیکھا ہوگا کیونکہ اب ہرگھر میں سے مارنگ شوز بڑے ذوق وشوق ہے دیکھے جاتے ہیں ،خصوصاً خواتین صبح کے وقت تی وی آن کرکے ساتھ ساتھ روز مرہ کے کام نمٹانی جانی ہیں۔

نسرین کوتو از بیبہ کے سسرال والوں کی فکرتھی کہ ان کا رومل کیسا ہوگا؟ ان کا سے خدشہ بے جا بنہ تھا بھوڑی ہی دہر میں وہاں سے غصے بھرا فون آ گیا۔ اریبہ کی نند بڑے شوق ہے مبیج کے سارے پروگرام دیکھتی تھی اس نے بھا بھی کوئی وی برد یکھا تو شور مجا كرخوشي خوشي سارے گھر والوں كوجمع كرليا۔اريبه كي ساس نے جوانی نئ نویلی بہوکو پروگرام کی میزبان کے بے ہووہ سِوالات کی زومیں ویکھا تو ہے ہوش ہوتے ہوتے رولئیں۔ان کا تو بی بی او ہو گیا' فور آی



نظرآتی نا؟' عارفهاس کی بات کا کے کردہاڑیں۔
'' آئی میں سیج کہدرہی ہوں۔ پلیز میں تو سارہ
کے ساتھ گئی تھی۔ اسے بلا میں ، وہ ساری بات کلیئر
کرے گی۔' اریبہ کواپنی ووست پراعتبار تھااسی لیے
بولی۔

''میں اس سے پوچھ چکی ہوں ، وہ تو تمہارے
اس افیئر سے بھی لاعلم ہے۔ شرم آئی چاہیے تمہیں
اپ والدین کا نام خراب کرتے ہوئے اور اب
میری بیٹی کے پیچھے پڑی ہو۔ آئیدہ یہاں فون کیا تو
تمہارے گھر آگرالیا شور مجاؤں گی کہ و نیا تماشہ
دیکھے گی۔' انہوں نے غصے میں فون پڑے دیا۔ اریب
من بیٹھی رہ گئی پھرا ہے گھٹنوں پر سرار کھ کر بھوٹ
پھوٹ کررودی۔

آئس بلیو بھاری کامدار گرنداورگلابی چوڑی دار پاجامہ میجنگ چوڑیاں،میک اپ کٹ،سونے کی نازک می رنگ بڑے سے شاپر میں ساری چیزیں رکھ دی گئیں۔

بہوہ چیزیں جوار بیہ کے سرال سے نکاح برائی تھیں۔ ہر چیز بہت اعلی تھی۔ جس نے دیکھا' تعریف کی مگر اب جب لڑکے والوں نے ان کی طرف سے عدنان کے لیے بھیجا گیا سارا سامان واپس کر دیا تواریبہ کی ای نے بھی بیہی مناسب سمجھا کہوہ ار بیہ کو ملنے والاسارا سامان واپس بھواویں۔ ار بیہ کی آئی تھیں رور وکر سرخ ہوگئی تھیں۔

بینہیں تھا کہ اس کو عدنان سے عشق ہوگیا تھا مکرنکاح کا مضبوط رشتہ قائم ہو جانے کے بعدے اسے اس کے ساتھ ایک جذباتی سا لگاؤ پیداہوگیا تھا پھرجن حالات میں اس کے سسرال سے نکاح ختم کرنے کی باتیں ہورہی تھیں' وہ اس کے لیے بہت تکا نہ ہے۔ شتہ کی بے گناہی ٹابت کر سکتی تھی مگراس کا فون سونج آف آرہا تھا۔'اف' اب کیا کروں؟'اریبہ پر گھبراہٹ سوار ہوگئی۔اس نے سارہ کالینڈ لائن نمبر ملایا۔

'' ہیلوکون بات کرر ہاہے؟'' ووسری طرف سے سارہ کی امی نے فون اٹھایا۔

''السلامُ علیکم! آنٹی! میں اریبہ بات کررہی ہوں۔ پلیز' میری سارہ سے بات کروا دیں۔'' اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جلدی جلدی اپنا مدعا بیان کیا۔

'' وہ سور ہی ہے۔' ان کالہجداس کا نام سنتے ہی ایک وم کرخت ہوگیا۔ اربیہ کو بہت برا تو لگا۔ بید وہ آئی آئی تھیں ناجب بھی بات کرتی تھیں تو اربیہ کے لیجے لیجان کے لیجے سے شہد شبکتا تھا مگر آج ان کے لیجے کی اجنبیت اے بہت دکھ دے رہی تھی مگر اس وقت غرض اس کی تھی۔

''پلیز آنی جھے بہت ضروری کام ہے،اس کو اٹھادیں۔' اریبہ لجاجت ہے دوبارہ کو یا ہوئی۔
''دیکھوئی ہی ، میں صاف بات کہنے کی عادی ہوں ، تہمارے کرتوت توضح سوہرے کے شومیں ہم سب نے دیکھ لیے ہیں اس لیے سارہ ابتم سے نہ طلح گی نہ ہی بات کرے گی۔سارہ کے پایا نے بھی اسے تم سے دوئی رکھنے کے لیے تی سے منع کردیا ہے۔' عارفہ آنی کا اجنبی لہجداریبہ کے دل پر آرے حال یا تھا

د آنیٔ پلیز'اس میں میرا کو کی قصور نہیں تھا، وہ توسارہ ہی ملنے .....'اریبدرودی۔

''خبردار جوتم نے میری معصوم بیٹی کا نام لیا سارے شہرنے ٹی وی پرتمہیں ایک غیرلڑ کے کے ساتھ دیکھا ہم میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو؟ اگر میری بیٹی اس مسئلے میں انوالو ہوتی تو ٹی دی پر وہ بھی

اریبہ کے گھر والوں نے اس کے سرال جاکر معاملات سدھار نے کی بڑی کوشش کی گر اس کی ساس کوئی بات سنے پر تیار نہ تھیں۔ یوں ہے گناہ ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ گار تھیرا دی گئی۔اریب عدنان کی تصویر پر سرر کھ کر بھوٹ بھوٹ کر رودی۔ عدنان کی تصویر پر سرر کھ کر بھوٹ بھوٹ کر رودی۔ عائشہ نے چھوٹی بہن کو گلے لگالیا۔ وہ جانی تھی کہ اریبہ اس رشتے ہے بہت خوش ہے۔ نکاح کے بعد عدنان جب تک باکستان میں رہا'ان دونوں کی فون عدنان جب تک باکستان میں رہا'ان دونوں کی فون برخاصی کمی با تیں چاتی تھیں۔ سب کہہ رہے تھے کہ برخاصی لمی با تیں چاتی تھیں۔ سب کہہ رہے تھے کہ شرای اور خوبصور ت ہوگئی ہے۔ بائشہ نے ادر جوبصور ت ہوگئی ہے۔ عائشہ نے شایدا سے سب کی نظر ہی دل میں ملال کیا۔ یہ مارنگ شو والی بات اے بھی ہضم نہیں ہورہی تھی۔

عدنان نکاح کے بعد واپس پی جاب پر
آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ یہاں ہوتا توشایداریہ کے
لیے کچھاسٹینڈ لے پاتا گوکہان دونوں کی نسبت
والدین کی رضامندی سے طے پائی تھی مگر نکاح کے
موقع پرجس طرح عدنان نے اریبہ کی بسند کو مدنظر
رکھاا دراس کی یڈیرائی کی ،اس سے دہ بہت خوش تھی
اس لیے ایک انجھے انسان کو کھونے کا اسے دلی صدمہ
ہورہا تھا۔

☆☆☆

اتنی رسوائی، اتنی بدنا می سوچ سوچ کران سب کا دل دماغ سختے سالگاتھا۔ گھر والوں میں سے کسی کا دل نہیں بانیا تھا کہ اربیہ ایسا کرسکتی ہے؟ وہ تو اتن نفیس مزاج کی لڑکی ہے۔ ٹی وی پرنظر آنے والالڑکا تو شکل ہے۔ ٹی وی پرنظر آنے والالڑکا تو شکل سے بی خبیث نظر آر ہا تھا، کہیں تو بچھ غلط ہوا ہے۔ اربیہ کے والدین کے ساتھ گھر والوں کا دل بھی اس بیز بات کی گوائی دے رہا تھا گرسب بدنا می کی اس تیز لہر میں یوں بہہ گئے کہ کنارہ ہاتھ نہیں آر ہاتھا۔ لہر میں یوں بہہ گئے کہ کنارہ ہاتھ نہیں آر ہاتھا۔ اللی خانہ ایک دوسرے سے اس مسئلے پر بات

بھی نہیں کرنا جا ہتے کہ نہیں ان کے پیاروں کے دل مزیدد کھی نہ ہوجا ئیں۔

''اف میرےاللہ! میری مددفر ما، مجھ بے گناہ پر جوالزامات تھوپ دیے گئے ہیں ، ان سے میری گلو خلاصی فرما۔''اریبہ تجدے میں گزگڑ اکربس ایک ہی دعا مانگتی رہتی۔

اس نے کئی بارسارہ سے بات کرنے کی کوشش کی مگراس کا سیل فون مسلسل بندملتا۔ لینڈ لائن پر بھی اس نے کئی بارفون کیا مگرسارہ کی ای کی کرخت آواز سن کرفون خاموثی ہےرکھ دیا۔

نسرین نے اپنی بٹی کی بات ختم ہونے کی خبر ابھی تک خاندان میں کسی کوئیس بتائی تھی۔ وہ جائی تھی کہ کوئیس بتائی تھی۔ وہ جائی تھی کہ کسی طرح سے ایک بار عدنان سے بات ہو جائے مگراس کے دیئے ہوئے مگراس کے دیئے ہوئے مگراس کے دیئے ہوئے کمراس فون مین جر جلا جاتا تھا۔ ہنستا بستا گھرانہ ایک بل میں خاموش تصویر میں تبدیل ہوچکا تھا۔

公公公

سارہ سے اس کی دوئی کا کی میں ہوئی تھی۔ وہ خوابوں میں رہنے والی معموم می لڑکی تھی۔ ارببہ کا کا کی میں بہلا دن تھا۔ اس نے فرسٹ ایئر فول کے بارے میں اپنی کر نز سے بہت سے قصے س رکھے سے ای کر نز سے بہت سے قصے س رکھے سے ای کر نز سے بہت ہوئی تھی تا ہم ہوئی تھی۔ بنے کی جگہ پر اعتماد نظر آنے کی بوری کوشش کر رہی میں گئے۔ بیک کو کا ند سے پر ڈالتے ہوئے اس نے کا کی طرف قدم بڑھا دیئے۔ ابھی وہ مین گیٹ سے کی طرف قدم بڑھا دیئے۔ ابھی وہ مین گیٹ سے اندرداخل ہوئی ہی تھی کہ بڑے سے بادام کے دیکھا۔ درخت کے نیچے ایک معموم می لڑکی کو آنسو بہاتے درخت کے نیچے ایک معموم می لڑکی کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔

اس نے جاہا کہ نظرانداز کر کے آھے بڑھ جائے مگر اس کی نرم دلی نے اس بات کو گوارہ نہ کیا اس

لیے وہ نہ جا ہے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھ گئی۔ ماضی میں بھی اریبہ نے اپنی سادہ مزاجی کی وجہ سے بر ے نقصان اٹھائے تھے۔ کئی لوگ اسے بے وقو ف بنا کراپنا کام نکال لیتے اور وہ منہ دیمھتی رہ جاتی۔ اس کے اسکول کا ایک واقعہ یا دکر کے سارا گھر آج بھی اس پر ہنستا تھا۔اریبہ کا اسکول اس کے گھر سے دواسٹاپ پہلے پڑتا تھا۔ وہ اپنی دوست نسیمہ جو اس کے بڑوں میں رہتی تھی ، اس کے ساتھ بڑے آرام سے بس پر اسکول آئی جاتی تھی۔ ایک دن بسوں کی ہڑتال تھی اس کیے نسیمہ کے گھروالوں نے اس کی چھٹی کروا دی۔اریبہ کا بہت اہم ٹمیٹ تھااس کیے اس کا جانا ضروری تھا۔ سلے تو اس نے نسمہ کی منتیں کیں کہوہ اس کے ساتھ اسکول طلے مگر اس نے منع کردیا کہ باجی رہے آئی ہوئی ہیں بھراس نے این امی کواین مشکل بتائی کہ ٹمیٹ کی وجہ سے اسکول جانا ضروری ہے۔ صبح بڑے بھائی نے اسکول حجور دیا۔والیس کے لیےاے کرائے کے میے دیے کہوہ رکشا کر کے گھر چلی جائے۔اسکول ختم ہونے کے بعدوہ رکتے کی تلاش میں اسلے چلتی ہوئی مین روڈ کی طرف آئی۔ ہڑتال کی وجہ ہےروز مرہ کی گہما کہمی نظر تہیں آ یہ ہی تھی۔ اسکول میں جھی لڑ کیوں کی حاضری بہت کم تھی۔وہ خالی رکشے کا انظار کررہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت جھوٹے سے بیچ کا ہاتھ تھا ہے اس کے نزديك آكفرى بوكى ـ

" بینی .....! میرا پور ار پوتا بیار ہے ، کچھ پسے دے دو۔ ڈاگڈرصیب سے اس کی دوالین ہے۔ اوپر والا مہمیں بہت دے گا۔ پر چول میں پاس کرائے گا۔ " وہ بوڑھی عورت گر گر اکر اس سے فریاد کرنے گئی۔ بچہ بھی مسلسل بیٹ پر ہاتھ رکھے ہائے ہائے کرر ہا تھا۔ اربیہ کوان غریوں پر بردا ترس آیا۔ اس ۔ نے اپنی یو نیفارم کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا ۔ سے بھائی ۔ نے اپنی یو نیفارم کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا ۔ سے بھائی

نے جود وسور و بے دیئے تھے وہ پورے نکال کر بوڑھی فقیر نی کے پھلے ہاتھ پرر کھ دیئے اور بیچے کو بیار بھری نظروں سے دیکھا۔فقیر نی دُعالمیں دیتی ہوئی وہاں سے جل گئی۔

اب تو پیدل ہی گھر جانا پڑے گا کیونکہ سارے پیسے تو اس بوڑھی عورت کو دے دیئے۔ اریبہ نے چلچلاتی ہوئی دھوپ کی دجہ سے اپنے جرنل سے سر پر سایہ کیا اور گھر کے داستے پر چل پڑی۔

آج شیٹ کی وجہ سے مسلسل پڑھتی رہی۔ کئی بارسوجا كه نينين جاكرايك سموسه ي كھالے مكرنسيمه کے بغیر کینٹین جانے کا دل نہیں کیا۔اب بھوک سے برا حال تھا۔ گرمی کی وجہ سے گھر کا راستہ بھی طویل لگ رہا تھا۔اتنے میں اس کے سامنے سے ایک رکشہ دھواں اڑا تا ہوا گزارا۔ اربیہ نے جھنجھلا کر ڈرائیور کو گھورا تور کتے کی سیجھلی سیٹ پر وہی بوڑھی عورت اوراس کا بوتا مزے ہے بیٹھے نظراً ئے۔ ہاتھ میں بن کہاب اور جوں کا ڈبہ تھا۔ مینتے مسکراتے جلے حارے تھے۔اریبہ کو دیکھتے ہی بوڑھی عورت نے مسكرا كرباته بلايا۔ اربيه كي تو جيسے جان جل كررہ میں۔ گھرکیٹ بہنچنے پر جب ای نے اس کی تیج سے کلاس لی تو اس نے سب کوروتے ہوئے اینے بے وقوف بننے کا بیہ واقعہ سنایا پھر تو سب نے اس کا جو ریکارڈلگایا تو وہ بھی رویتے رویتے ہنس پڑی۔ یمی وجد کھی کہ کالج میں داخلہ لینے کے بعد ہے

کہ اسے اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔
'' اے ہمدرد دواخانہ ، وہاں بڑی بڑی ہوشیار
لڑکیاں ملیں گی جوتم جیسوں کو کھڑ ہے کھڑے نچ
کھا میں اور تمہیں خبر بھی نہ ہواس لیے پلیز 'پہلے
پرکھنا بھر دوئی کرنا۔کوشش کرنا کہ اپنے کام سے کام
بی رکھو۔''بڑی بہن عائشہ نے سریر چیت بار کر سمجھایا

یورے گھرنے مل کراہے ہے باور کرانا شروع کر دیا

تو وہ ہنس دی ۔ جانتی تھی کہ وہ سب کی جبیتی ہے اس لیے سب اس کے بھلے کے لیے سمجھاتے رہتے ہیں مگر وہ اس دل کا کیا کرتی جوانسانی ہمدردی ہے لبریز تھا،کسی کی آنکھ میں آنسود مکھ کراس کے اپنے آنسوبهه جاتے تھے۔

سارہ کے آنسو ہتے دیکھ کراس نے ایک بار پھر یرائے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی سوچی اوراس کے قریب جانچی ۔

''کیا ہوا ، کیوں رو رہی ہو؟''اریبہ نے اس

کے یاس بیٹھ کرزی ہے یو جھا۔ ''' صبح گھر سے کا لج کے لیے نکلی تھی تو طبیعت ٹھیک تھی اب اجا تک تھبراہٹ ہورہی ہے، سر بھی بری طرح سے چکرارہاہے۔'' وہ رویتے ہوئے بولی \_ار پیہ نے سارہ کی بیشانی حجو کے دیکھی تو وہ جل

میرے اللہ! حمہیں تو تیز بخار ہے، یہاں وسينسري تو ہوگي، چلوئتهميں دہاں کے چلتی ہوں، کوئی ندكوئى دوامل جائے كى ـ 'اربيدنے ہمدوري ہےاس کا ہاتھ تھا ماا در دوسری لڑکیوں سے بوچھتی ہوئی اے لے کر ڈسینسری جہنچ تھی۔ دوا کھلا کراہے وہیں کا وُج یرلٹا دیا ۔گھر ہے فون کر کے گاڑی منگوالی، واپسی میں اس نے ہلے سارہ کواس کے گھر چھوڑ اپھرا ہے گھروایس گئی۔سارہ اوراس کی ای بہت شکر گزار ہور ہی تھیں کیونکہ سار د کی طبیعت الیبی نکھی کہ وہ بس ے اکیے گرجاتی۔

میہیں ہے ان وونوں کی دوئتی کی ابتدا ہوئی جو آ مے جا کرایک مضبوط بندھن میں ڈھل گئی۔سارہ سوائے عاشرے ووتی کے اپنی ہر بات اربیہ سے شيئر کرتی تھی۔

سخت کیر شخصیت کے حامل تھے۔شروع ہے ان کی بے جاتھی نے ان کے بچوں پر منفی اثر ابت مرتب کیے تنھے ۔ان میں اعتماد کی تھی اور وہ گھر کے گھٹے ہوئے ماحول سے فرار جا ہتے تھے۔ سارہ کی ای کی مجال مہیں تھی کہ وہ اینے شوہر کے آ گے کسی مسئلے پر بول سکیس یا بچوں کی حمایت کر سکیس مگر بورے محلے میں وہ لڑا کامشہورتھیں ،شایداس طرح وہ اینے شوہر کی جانب ہے کی گئی ہوئی زیاد تیوں کا بدلہ لیتی

کالج میں ایک سال سارہ کے ساتھ گزارنے کے بعداریبہ کوانداز ہ ہوا کہ گھرکے ماحول نے سارہ کے دل میں بحیین ہے ایک بغاوت کا بودا اگا دیا تھا مکراب کالج میں ملنے والی تھوڑی آ زادی نے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرلی تھی۔ وہ اینے والعہ ے بہت ورتی ہے مرکھرے باہرسارہ این ساری نا آسودہ خواہشات بوری کرنا جا ہتی تھی۔ اس میں ایک جاہے جانے کی مجھی خواہش تھی۔وہ ایک حساس لڑ کی تھی بچین ہے اینے والدین کی محبت یانے کے لیے نت ی حرکتیں کرتی عمر محبت کی جگہ باپ کی مار اور مال کی گالیال ملیس تو وہ نا آسودہ رہی ۔ یہی وجہ ہے جب عاشر نے اس پر اپنی جھوٹی محبت کا جال یمنیکا تو وہ اپنی رضا ہے اس میں چینستی چکی گئی۔

" یہ کون تھا ؟ تم کس کے ساتھ کا کج آئی ہو؟''اریبہ کا آج پہلا ہیریڈ فری تھا تو وہ تھوڑ الیٹ كالج آئى۔ كيث پراس نے سارہ كوايك كاڑى والے کے ساتھ دیکھا جوشکل سے ہی لفنگا نظر آرہا

"وه ....عاشر .... ب ، جھ ہے .... بہت اریدکوسارہ کے حالات جان کراس سے بہت محبت کرتا ہے۔ "سارہ نے اریبہ سے آتکھیں ہدروی اور انسیت پیدا ہوگئی میں۔سارہ کے والدایک چراتے ہوئے انگ انگ کرکہا جیسے اسے خو وہمی اس



'' دیکھوسارہ' مجھے بیلڑ کا کہیں ہے بھی تمہمارے قابل نہیں لگ رہا، پتانہیں کیوں مجھےاس کی آنکھول میں عجیب طرح کی جالا کی نظر آرہی ہے۔ میں تو تمہیں اس ہے دوئ ختم کرنے کا مشورہ دوں گی۔'' اریبے نارہ کے کاندھے یہ ہاتھ دھ کرزی سے سمجھایا تو وہ تھوڑا شیر ہوئی درنداس کا شرمندگی ہے برا حال تھا کیونکہ اس نے اپنی عزیز دوست ہے بھی عاشروالامعامله جيميا ياتھا\_

''میں کون سااس کے ساتھ سیریس ہوں؟ میں نے اس کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں بیرشتہ صرف ووسی تک ہی محد دو رکھوں گی۔ویسے بھی میری نکاح میری خالہ کے لڑکے سے ہونے والی ہے۔ دوستی کے لیے عاشر برا نہیں امیر ماں باپ کی اولاد ہے، بڑا کھلے دل کا ہے۔ تمہیں بتا ہے یہ جو میں مہنگی مہنگی اشیاء استعال کرئی ہوں ،اسی کے دیئے ہوئے گفٹ ہیں۔ بھرا سے ہر وقت میری فکررہتی ہے، وہ بڑا لونگ ہے۔'' اربیہ کو جہلی بار سارہ سے نفرت محسوں ہوئی مگر دہ اس کی دوست تھی جانے بوجھتے اے گڑھے میں گرتے نہیں دیکھ سکتی تھی پھر سمجھانے

''سارہ.....!اس دن سے ڈروجب فوہ ان تمام تحفول کی قیمت سود سمیت تم سے وصول کرے گا۔'اریبے سریر ہاتھ مارکراہے سخت کہے میں ٹو کا تو وہ جھنجھلا اتھی۔

''میں کوئی دودھ چتی بجی نہیں ہوں'اینا برا بھلا سمجھ عتی ہوں۔ عاشر کو میں پہلے دن ہی اینے بارے میں سب کچھ بنا چکی ہوں۔ وہ بس مجھ سے محبت کرتا ب-بدلے میں مجھے کے جہیں جا ہتا' الٹامیرے نازنخرے اٹھاتا ہے۔ زبردتی مجھے مہنگی مہنگی شائیگ المحاتا ہے، اچھے ریستوران کے کرجاتا ہے جہاں

جانے کا میں صرف خواب ہی دیکھ سکتی ہوں ، پھر میں اس سے تعلق کیوں توڑوں جبکہ وہ خود ہی میرے ساتھ بےغرض دوستی پرآمادہ ہوا ہے؟''سارہ جی کر

'' دیکھوسارہ' مرد' عورت کے درمیان بھی بھی بے غرض رشتے بروان مہیں چڑھتے بھرعاشر توشکل ہے ہی خاصہ ہوشیار لگتا ہے، وہ جتنا سیدھا بن رہا ہے اتنا ہے ہیں۔اس دور میں کون بغیر مطلب کے اتنى خالص محبت كرسكتا ہے؟ مجھے تو دال میں يجھ كالا نظراً تا ہے۔ میں تواس دن سے ڈرتی ہوں جب وہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچائے۔'' اربیدنے بیار ے سارہ کا ہاتھ تھام کرا ہے سمجھانا جایا مگروہ برایان کراریبہے ہاتھ جھٹراکراین کلاین کی طرف بڑھ گئ ۔اریبہ نے مختنڈی سانس بھری اور خود بھی کلاس کینے چلِ دی\_سارہ ابھی اس دور ہے گزرر ہی تھی جہاں کان صرف این مطلب کی باتیں ہی سننا طاہتے، تقیحیں تو بہت ہی بری لئتی ہیں تقیحیں کرنے والا

اس بحثِ کے بعدان دونوں کے درمیان ایک سر دمہری ہی آگئی۔اریبہ نے کئی بارسارہ کواس لڑ کے کے ساتھ گاڑی یہ آتے جاتے دیکھا مگر خاموشی اختیار کرلی۔ ان دونوں کے جج جو اُن دیکھا تصخیادَ آگیاتھا' وہ اسے مزید بڑھا نانہیں جا ہی تھی۔ ار پیدخود بھی اب سارہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزاریاتی تھی۔ ایگزامز نزدیک تنے اور وہ اپنی یر ٔ هائی کی وجہ سے کافی سنجیدہ ہو گئی تھی پھر جے میں عدنان کے ساتھ رہنتے کا سلسلہ چل بڑا تو اس ک مصرد فیت اور برده گئی۔سارہ اب بھی اکثر کا کج لیٹ آئی تھی۔ اکثر اربیہ اپنی پیاری دوست کو سمجھانے ک کوشش کرتی مگر وہ اس کی باتوں پر کان نہ دھرتی۔ اریبہ دل مسوس کے رہ جاتی۔

نکاح کے بعد کافی دنوں تک وہ کالج نہ جاسکی۔ سسرال والول کا آنا جانا لگا ہوا تھا پھر عدنان کی آسر ملیا واپسی ہے جبل ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ ان سب چیزوں میں الجھ کروہ بہت مصروف رئی۔سارہ نے اس کے نکاح کی تقریب میں بھی شرکت نہ کی تھی جس کا اسے بہت برالگا تھا۔اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ سارہ سے بات چیت نہیں كرے كى - اربيه آج بہت دنوں بعد كالج آئى تھى مین گیٹ سے داخل ہوئی تو بادام کے ورخت کے ینچےا ہے ایک بار پھرسارہ روتے ہوئے نظر آئی۔وہ اسے دیکھ کرانجان بن کرنکل جانا جا ہتی تھی کہ سارہ دوڑنی ہوئی آئی اور اربیہ کے گلے لگ کر بری طرح ہےرودی۔اریبہ کا دل اپنی دوست کی حالت زار پر تھرآ یا، وہ بہت پریشان اور خوف زدہ دکھائی دے

''ساره .....! کیا ہوا'سب خیریت تو ہے؟'' اریبہ نے اسے یائی پلاتے ہوئے بوجھا۔ ''میری دوست' مجھے معاف کردو۔تم ٹھیک ہی کہتی تھیں ، عاشر میری دوسی کے قابل نہیں تھا ، وہ تو بڑا بلیک میلر نکلا میری دو مہینے بعدا ہے کزن سے شاوی کی تاریخ طے یا گئی ہے۔ میں نے خوشی خوشی جیسے ہی اے یہ بات بتائی' وہ کہنے لگا کہ بیشادی تہیں ہوسکتی اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے' میرے بغیر

تہیں رہ سکتا اور مجھ ہے شادی کرنا جا ہتا ہے۔میری تو جان ہی نکل گئی' میں نے جب انکار کیا تو اس نے و همکی دی کہ وہ میری سازی تصویریں جو اس نے اہے موبائل سے چینی ہیں اور ویڈیو بنا کر بابا کو بھیج دےگا۔اف ....وہ تو مجھے قبل کردیں گے۔ مجھے تو پتا

بھی نہیں کہاں نے کب اینے ساتھ میری تصاویراور

ویڈیو بنالیں'' وہ ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ اریبہ نے

اسے تاسف سے دیکھا۔ اسے ای بات کا ڈر تقا۔ عاشرو یکھنے میں ہی اتنامعصوم ہیں لگتا تھا پھراس دور میں کوئی بے غرض وویتی تہیں کرتا۔ بیہ ہی بات اریبہاسے مجھانا جاہ رہی تھی مگر شاید ہرانسان اینے تجربے سے سیکھنا جا ہتا ہے اور سارہ نے بھی ای ہے سيكھا۔

# 444

وه دن شاید اریبه کی زندگی کا بدترین ون تھا جب وہ سارہ کے مجبور کرنے پر عاشر کوسمجھانے چلی گئی تھی۔ان دونوں نے کسی تنہا مقام پر ملنے سے بہتر مستمجھا کہوہ عاشر ہےا یک پیلک پلیس پڑملیں ای لیے انہوں نے سبح کالج ٹائم میں عاشر کوایک بارک میں ملنے کے لیے بلوایا۔اریبہ نے سارہ کی زندگی خراب ہونے نے بچانے کے لیے وہ کام کیا جس کے لیے اس کا دُل ہیں مان رہاتھا۔وہ رکشہ کر کے یارک تک جا جہچیں ۔ سبح کا وقت تھا'ان کے علاوہ اور بھی کا بج کے کڑیے کڑ کیاں و ہاں موجود تنھے۔اریبہ کا دل بہت خراب ہور ہاتھا۔ان لوگوں نے موبائل پر عاشر سے رابطہ کیا ۔ وہ تھوڑی دہر میں ان کی بتائی ہوئی جگہ آ پہنچا۔ایک چ پروہ دونوں بیٹھ گئے ۔اریبہان کے سامنے کھڑی ہوگئی۔اس طرح وہ ان دونوں سے آرام سے مخاطب ہورہی تھی۔ اس نے عاشر سے سارہ کی تصاویراور ویڈیوڈیلیٹ کرنے کی ورخواست کی مگر وہ ان ووخوبصورت لڑ کیوں کواینے سامنے یوں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہور ہا تھا۔ اس کی انا کو بہت تسکین چینچ رہی تھی۔اچا تک اریبہ نے ویکھا کہ سارہ اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اربیہ مکا بکا رہ گئی۔ عاشر بھی اس کی اس حرکت پرجیران ہوا۔ابھی اس کے حواس بحال بھی تہیں ہوئے تھے کہا کے مشہور مارننگ شو کی اینکر ان دونوں کے سریرآ کھڑی ہوئی کیمرہ آن تھا، لائو

یروکرام جاری تھااور وہ اپنی تیم کے ساتھواریبہ سے تجیب و غریب سوالات کرنے لگی۔ عاشر نے سکراتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھاا ور پیچ پر پوز بنا کر بیٹھ گیا۔ار بیہان لوگوں کے سوالات سے بھتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنا جاہ رہی تھی مگراس کی سمجھ میں ہیں آر ہاتھا کہوہ کیا بولے؟

اریبہ کی ان لوگوں کی طرف پیٹھ تھی اس لیےوہ ان کوآتے ہوئے نہیں دیکھ تکی جبکہ سارہ نے دور سے ای ان لوگوں کو کیمرہ سمیت آتے ہوئے و مکھ لیا تھا ای لیےوہ پچنگل۔ایک بار پھراریبہ نے اپنی زم ولی کے باعث بڑی مصیبت کودعوت دے دی تھی۔وہ ای ہوا جب وہ برای مشکلوں سے ان لوگوں سے پیجیما جھڑا کرائے گھر پہنجی تواس پر وگرام کے باعث اس کی شہرت جارسو کھیل چکی تھی۔ کچھنہ کرتے ہوئے مجھی وہ مجرم بنا دی گئی۔

\*\*\*

عدنان کی ای نے جب نون پرنسرین کو اینے ہے ہے اربیہ کی بات حتم کرنے کی اطلاع دی تو اہمیں یقین ہی تہیں آیا ، اربیہ کا حال الگ برا تھا، ا بھی تواس نے خواب بئنے شروع کیے تھے۔ ادھر جب عدنان کے گھر والوں نے اس کا رشتہ حتم ہونے کی خبراسے فون کے ذریعے دی تو وہ الگ حيران ره گيا۔ وہ بہت بہت خوتی خوتی آسٹریلیالوٹاتھا \_اریبہکے کاغذات اور نکاح نامہ ساتھ لے کرآیا تھا تاكماس كے ويزے كے ليے ايلائى كرسكے۔اس نے میلیورن میں واقع اینے آفس میں جوا کننگ دینے کے بعد تمام ووستوں کے پرز وراصرار پرسب کونکاح کی ٹریٹ بھی دی تھی۔سب نے اربیہاور اس کی نکاح کی تصاور یو مکھ کرجودہ اینے ساتھ لے آیاتھا'اسےخوش قسمت قرار دیاتھا۔ وہ سوچے سوچے

كاساتھ لكھ ديا گيا ہے كہ آج اچا تك اپني مال سے بيہ خبرس کروہ پریشان ہو گیا۔عدنان کے ہوش اس وفت اڑ گئے جب انہوں نے فوری طور پراسے اربیہ کوطلاق دینے کا حکم ویا۔اس کی جرح پراس کے بھائی فیضان نے اس مارننگ شوکا وہ کلیے میل کرویا جس میں اریبیا درعاشرکوایک ساتھ دکھایا گیا تفاء عدنان كوايني آنكھوں بريقين تبيس آر ہاتھا۔اس کا ول اس بات کو ہانے پر تیار ہی ہیں ہوا پھرو ہاڑ کا تسی طرح بھی ار بیہ کے معیار کا نہیں لگ رہاتھا۔ بیہ سب سوچ سوچ کروہ بیار پڑ گیا۔گھر والوں کی طرف سے بڑنے والے وباؤے بیخنے کے لیے اس نے اپنانون آف کردیا۔ فی الحال وہ یا کستان میں کسی ہے بھی رابطہ رکھنا تہیں جا ہتا تھا۔

ار بیباس واقعے کے بعدے بہت سنجیدہ ہوگئی تھی۔ اس بات کو در مہینے گزر گئے تھے،اب تو اس نے سارہ کے گھر فون کرنا بھی جھوڑ ویا تھا، بس وہ اب صرف اینے اللہ ہے ہی مدد ما تک رہی تھی۔ گھر والول کو بھی آ ہشہ آ ہشہ اربیہ کی بے گنا ہی پر یقین آ گیا تھا تگر وہ ونیا والوں کو کیسے یقین ولاتے؟ خضوصاً ارببہ کے سسرال والوں کے سامنے کیسے اپنی بیٹی کی صفائی دیتے؟ آخر انہوں نے اپنی بیٹی کا معامله الله يرجيمورُ ديا\_

اریبہ نے محاب لینا شروع کر دیا تھا۔اب جبکہ وہ سب دھیرے دھیرے اس واقعے کو بھولنا جاہ رہے تھے تو ایک دن سارہ خوداس کے گھر چلی آئی۔ سارہ نے رو رو کر سارے کھر والوں کے سامنے اربیہ سے معافی مانٹی ۔اس کی شاوی ہونے والی تھی ای لیے وہ مملم کھلا اربیہ کے مسئلے پرایے گھر والوں کے سامنے نہیں بول سکتی تھی۔ نسرین نے سارہ کو بہت برا بھلا بولا۔ وہ انہیں حق بچانب سمجھ رہی تھی



کرخوش ہوتا کہاس کےنصیب میں ایس پیاری لڑکی

ای لیے سرجھکا کے منی رہی۔وہ تو اس کے گھر جاکر شور مجانا جاہ رہی تھیں مگر ایک بار پھراریبہ نے اس کا ساتھ ویااور مال کوخاموش کرا دیا۔

اس نے سارہ کو ابھی وہاں سے جانے کے لیے
کہا کیونکہ وہ اپنی مال کے جذبات سمجھ رہی تھی اور
نہیں جاہتی تھی کہ جسیا طوفان اس کی زندگی میں آچکا
ہے، ویباہی بچھ سارہ کے ساتھ بھی ہو۔

ہے، ریباں ہارہ کا مرابط کا کہ کا کہ کھڑی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ '' دہتہ ہیں پتاہے کہ تمہاری وجہ سے عاشر نے میرا بیجیا جھوڑ ویا؟'' ورواز ہے تک پہنچ کراچا تک سارہ نے مڑکراریبہ کی طرف و کھے کر کہا۔

و مجھے بتا ہے، جب تم ال مصیبت میں جھوڑ کر مجھے جلی گئی تھیں' تب بھی میں نے گھر آنے سے بل عاشر کے سیامنے ہاتھ جوڑ کرتمہارا بیجھا جھوڑ نے کی استدعا کی تھی ۔' اربیہ کے چہرے پر جھیلی نرمی اسے اور خوبصورت بنارہی تھی ۔ اس کی سرمی آنکھوں کی روشنی اور بڑھ گئی تھی ۔ اس کی سرمی آنکھوں کی روشنی اور بڑھ گئی تھی ۔ اس کی سرمی آنکھوں کی روشنی اور بڑھ گئی تھی ۔ سارہ اسے دیکھتی روگئی۔

''اس نے کیا گہاتھا؟''سارہ نے پوچھا۔
'' مجھے معاف کروی ، میری اور سارہ کی وجہ
سے آپ آئی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگئ جی وہ
آپ کوالیے حالات میں چھوڑ کرفرار ہوگئ چربھی
آپ کوائی کافکر ہے؟ میں سارہ کی وجہ ہے ہیں بلکہ
آپ کی انسانیت اور شرافت کے صدقے 'اسے
معاف کرتا ہوں۔ عاشر نے ایک دم میرے سامنے
ہاتھ جوڑ کرمعافی ہا گئی تھی۔'اریبہ نے اسے بتایا۔
''میں یہ امیدرکھوں کہتم سارہ سے مسلک ہر
چیز مٹا دو شے؟''میں نے اس سے وعدہ لیا اور اس
نے میرا ہان رکھا۔اریبہ نے بڑی مشکل سے ان
تکلیف وہ کموں کو وہرایا۔ سارہ اس کا ہاتھ تھام کر
ایک ہار پھررووی۔

\*\*\*

اریبہ کی قسمت بہت اچھی تھی کہ اسے عدنان کی بیوی کی حیثیت ہے آسٹریلیا کا ویزا جلد ہی مل گیا جس کے لیے لوگ بڑی تگ وووکرتے ہیں۔
اگر ایسا پہلے ہوتا تو عدنان بہت خوش ہوتا مگر اس وقت تو وہ بڑا اواس ہور ہاتھا۔ دل بہلانے کے لیے وہ آج بہت دنوں بعدا ہے سلم پر بیٹھا تھا ور نداب تو اس کا ول ہر چیز سے اجائے ہو چکا تھا۔ گھر والوں کے دباؤکے باوجودا بھی تک اس نے اریبہ کو طلاق کے دباؤکے باوجودا بھی تک اس نے اریبہ کو طلاق کے کاغذات نہیں بھوائے تھے۔جانے کیوں وہ ایسا کے کاغذات نہیں بھوائے سے دوک رہی تھیں جو کے انداز انجاز افیصلہ کرنے سے دوک رہی تھیں جو اسے اتنابر افیصلہ کرنے سے دوک رہی تھیں۔

آج خاصے دنوں بعد اس نے اپنا اکاؤنٹ کھولا اور میلز و کھنا شروع کیں تو اریبہ نام کی ایک تی آئی ڈی سے اس کے نام ایک طویل ای میل آئی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً پڑھنا شروع کیا تو بہت ی گھیاں سلجھ کئیں۔ اس میل میں وہ تمام واقعات کیے پیش آئے تھے۔ اس کے مین آئے تھے۔ اس کے مین آئے تھے۔ اس کے میاتھ ہی تصدیق کے لیے عاشر کا نمبر بھی ورج تھا۔ عدنان کو یاد آیا کہ جنب نکاح کے بعد ان کی بات جیت ہوئی تھی تو اریبہ اکثر اپنی ووست سارہ اور عاشر کا ذکر کرتی تھی۔ اسے اپنی ووست کی ناوائی اور عاشر کا ذکر کرتی تھی۔ اسے اپنی ووست کی ناوائی معاملات میں پڑنے سے تی سے مع کیا تھا۔ معاملات میں پڑنے سے تی سے مع کیا تھا۔

عدنان کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی ندر ہا'اسے پہلے ہی اپنی منکوحہ پرشک نے تھا،اس کا ول کواہی دیتا تھا کہ زنجیر کی کوئی کڑی گم ہے پھر بھی مرد کی فطرت اس اس نے فورا ہی عاشر کا نمبر ملا کر ان باتوں کی سچائی جانچا جا ہی ۔عاشر نے نہ صرف اریبہ کی معصومیت کی گوائی دی بلکہ اریبہ کی بہت تعریف کی معصومیت کی گوائی دی بلکہ اریبہ کی بہت تعریف کی معصومیت کی گوائی دی بلکہ اریبہ کی بہت تعریف کی ہے۔

" عدنان بھائی' آپ یقین کریں' وہ میری



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

بہنوں کی طرح ہیں' انہوں نے ہی مجھے بھی سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ ہیں تو خود آپ سے ان کے بارے میں بات کرنا جا ہتا تھا مگر میرے پاس آپ کا کوئی کاندیک نمبر نہیں تھا۔' عدنان نے قوری طور پراپنے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ اب اسے اپنی اربیہ کی حرمت کے لیے لڑنا تھا کیونکہ وہ اس کی منکوحہ بھی متھی۔۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

ار یہ کو تو ابھی تک یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ رخصت ہوکرمیلورن آگئ ہے۔ سب کچھا تنا جلدی اوراجا تک ہوا۔ وہ سب جیران رہ گئے جب کئ مہینے رابط منقطع رکھنے کے بعد عدنان کی امی منھائی اور کیھلوں کے ٹوکروں کے ساتھ ان کے گھر چلی آئیس اور رضتی کی تاریخ طے کرکے آٹھیں۔ نسرین نے ساری غلط فہیاں دور ہونے پرالٹد کاشکرادا کیا۔ ار یہ کا سرتو سجد ہے ہی نہیں اٹھرہا تھا۔ اس نے خاموثی اختیار کرکے صرف مالک دوجہاں سے مدد مانگی تھی۔ اسے پتاہی نہیں چلا کہ اس کا گڑا کام کیسے خاموثی اختیار کرکے صرف مالک دوجہاں سے مدد مانگی تھی۔ اسے پتاہی نہیں چلا کہ اس کا گڑا کام کیسے خاموثی محمول گئی ؟ عدنان ان حالات سے اور ار یہ کو بھی محمول گئی ؟ عدنان ان حالات سے اور ار یہ کو بھی محمول گئی ؟ عدنان ان حالات سے اور ار یہ کو بھی محمول گئی ؟ عدنان ان حالات سے اور ار یہ کو بھی محمول گئی ؟ عدنان ان حالات سے اور ار یہ کو بھی محمول گئی ؟ عدنان ان حالات سے اور ار یہ کو بھی محمول گئی ؟ عدنان ان حالات سے اور ار یہ کو بھی کھونے سے اتنا ور گیا تھا کہ وہ خود یا کستان نہیں آیا کہ کو رئی بی بھول گئی ؟ عدنان ان حالات سے اور ار یہ کو بھی کھونے سے اتنا ور گیا تھا کہ وہ خود یا کستان نہیں آیا بلکہ ار یہ درخصت ہوکر میلیورن جلی گئی۔

ہمہ ریبہ و سب کے اس کے راضی نہ ہونے کے عدنان کی امی دل سے راضی نہ ہونے کے باوجو و کما دُروِت کو کھوٹانہیں جا ہتی تھی ای لیے ویسا ہی کرتی گئیں جیسا بیٹے نے جا ہا۔

''اگرتم وہ ای میل مجھے پہلے ہی کردیتیں تواتے مہینے جوہم نے ذہنی اذیت کے کائے' اس سے فیک جاتے۔''عدنان' اریبہ کے لمبے بالوں سے کھیلتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔

و ای ای میل؟ میں نے تو آپ ہے اس

واقعے کے بعد بھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟'' اریہ جو عدنان کے بازور اس پرسرر کھے آنکھیں موندے کیٹی تھی'چونک کراٹھ بیٹھی۔

''ارے وہ ہی جس میں تم نے سارے واقعات بیان کرنے کے ساتھ اس عاشر نا کی لڑکے کا فون نمبر بھی دیا تھا۔ میں نے اسے فون بھی کیا' وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کررہا تھا۔'' عدنان نے محبت سے اسے واپس اپنی جانب تھینچا اور اس کی لٹ کو چھیٹر تے ہوئے وھیرے دھیرے بتایا۔

## \*\*\*

"أریب الریب الریب الملکی سے یہاں آؤ۔ "اریب المحرک سے یہاں آؤ۔ "اریب این بناری ساڑھی تہد کرکے وار فروب میں رکھ رہی تھی کہ و وسرے کمرے سے اسے عدنان آ وازیں وین لگا۔ اریب ولکشی سے مسکرائی ۔ عدنان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب وہ گھر میں ہوتواریب اس کے سامنے یا آس پاس رہے۔ وہ لوگ ابھی ایک دعوت سے واپس آئے تھے۔ اریب کیڑے

READING

تبدیل کرکے چیزی سمیٹ رہی تھی۔عدنان کی تواتر سے جاری پکار پر وہ اپنا کام ادھورا جھوڑ کر اس کی بات سننے کے لیے ٹی وی لا دُرج کی طرف برا ہے گئی۔ عدنان بہت خوش نظر آ رہا تھا، وہ فون پر برا ہے جوش و خروش ہے کسی سے باتوں میں مشغول جوش و خروش ہے اس کی امی کا فون آیا ہوا تھا۔"شاید یا کستان ہے اس کی امی کا فون آیا ہوا تھا۔"ار یہ مشکراتے ہوئے اس کے قریب جا کھڑی

ہوئی تواس نے فون اس کو پکڑا دیا۔ ''السلام علیم!'' اریبہ نے شائستگی ہے سلام کیا۔

''بال بولو میں من رہی ہول جہیں بینمبر کہاں سے ملا؟''سارہ کی آواز من کرار بیہ ششدررہ گئی گر پھرا ہے مزاج کے باعث نری سے گویا ہوئی۔
پھرا ہے مزاج کے باعث نری سے گویا ہوئی۔
''میں نے عائشہ باجی سے بڑی منتیں کرکے تمہارا یہ نمبر حاصل کیا ہے کیونکہ میر سے ضمیر پر ایک مراد جہ تھا جو میں آج برٹانا جائی ہوں بھر عاشر بھی

تمہارا یہ نمبر حاصل کیا ہے کیونکہ میرے ضمیر برایک
برا ابو جو تھا۔ جو میں آج ہٹا نا جا بتی ہوں بھرعا شربھی
بہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں تم سے معافی مانگنی جا ہے۔
شایداس طرح میرے دل کوسکون مل جائے۔ 'سارہ
کی باتوں پروہ جیران ہوگئی مگرا ہے ٹو کے بنا خاموشی
سے نتی رہی۔

عدنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اریبۂ سارہ کی آواز سن کر ہیجان ز دہ سی ہوگئی تھی۔ وہ اپنی پیاری بیوں کی دلی کیفیت بنا کہے جان جاتا تھا۔

"" میں عاشر کا نام س کریریشان مت ہوئ میری شادی ای کے ساتھ ہوئی ہے، وہ آج کل مزید تعلیم حاصل کرنے ہو کے کمیا ہوا ہے۔ میں بھی کچھ

دنوں کے بغدائ کے پائ جانے والی ہوں ای لیے میں نے سوجا جانے سے بلتم سے معافی ما نگ لوں۔''سارہ نے اسے مجھایا۔

''یہ ایک طویل کہانی ہے، اگر تمہارے پاس
وقت ہوتو میں سنا دوں؟'' سارہ نے لجاجت سے
پوچھا۔ اس کالہجہ ٹوٹا ٹوٹا ساتھا۔ اریبہ کواس برایک
دم ترس آیا۔ بچھ بھی تھا، وہ اس کی عزیز دوست تھی۔

''اری وقت کا کوئی مسکلہ نہیں ہے تم مجھے
ساری بات تفصیل ہے بتاؤ۔'' اس نے ریکس
انداز میں کہا اور مسکرا کر عذنان کو دیکھا جو اس کے
قریب کھڑا تھا۔

'' بیں نے بارک ہے والیسی براین ای کوسب یکھ بتادیا تھا۔ میں ان کے ساتھ تمہارے گھر آ کر تمہاری بوزیش کلیئر کرنا جا ہتی تھی مگر انہوں نے میری ایک نه تن \_ وه جانتی تفیس که اگریه بات تھلی تو ابو مجھے زندہ ہیں جھوڑیں گے، ساتھ میں امی کو بھی کھر سے نکالِ دیں گے۔ای کیے مجھے خاموثی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جب میں نے ان کی بات ماننے ہے انکار کیا تو انہوں نے جھے مزا کے طور پر ایک کرے میں بند کردیا۔خیر میری ای نے تمہارے ساتھ برا کیا تو وہ ان کی اولا دیے آ گے آیا۔ ميرا خاله زاد بهائي راشد کسي اور کو پيند کرتا تھا، مجھ ے شادی کرنامبیں جا ہتا تھا۔وہ سلسل انکار کرتار ہا مگرمیری خاله کو بهن کودی هوئی زبان کا پاس تھا بھروہ ابو کی گرم مزاجی ہے بھی واقف تھیں ، جانتی تھیں کہ اگریپرشتہ حتم کیاتو ابوطعنے دے دے کرای کا جینا حرام کردیں گے ای لیے ارشد کی بات مہیں مان رای تھی۔شومی قسمت ،اس نے ایک دن مجھے عاشر کے



ساتھ دیکھ لیا ،گھر جا کرخوب شور مجایا ۔خالہ نے بیر بات نسی کوئبیں بتائی اور بہت دنوں تک اے سمجھالی ر ہیں تمروہ تہیں مانا۔اب تواس کے پاس ایک مضبوط جواز تھا۔ آخر مجبور ہو کر شادی ہے کچھ پہلے میری نكاح ختم كردى\_

ابوغصے میں خالہ کے گھر لڑنے بھی گئے۔خالہ کو اور امی کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ بے حیاری تو بہنوئی کی بری بھلی حیب جا ہے سنتی رہیں مگر ارشد سے اپنی مال کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ خالہ کے منع كرنے كے بادجود اس نے ميرا كيا چھا ان كے سامنے کھول کرر کھ دیا۔ ابو جھکے کا ندھوں کے ساتھ خاموتی ہے گھر والیس آئے اورای سے صرف اتنا کہا کہ عاشر کو بلواؤ' جھے سارہ کی شادی کی بات کرتی ہے اور بوں میری شادی عاشرے ہوگئے۔

اس یارک والے دافتے کے بعداس کے اندر بہت تبدیلی آگئی تھی۔ وہ برائیوں سے تائب ہو گیا تھا۔اس کے یاس دولیت کی کی مہیں تھی اس کے با دجود اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کردیا۔میری زندگی ایں کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے۔ سارہ تھوڑی در کو تھی تو اربیدنے اسے شادی کی میارک باودی۔

''ایک بات پوجھوں'عدنان کو دہ ای میل تم نے لکھی تا؟''اریبہ کوایک دم احساس ہوا کہ سارہ ہی نے ای میل کے ذریعے اینے گناہوں کا کفارہ ادا كرناحا بإہوگا۔

دنتهٔ خرتم جان ہی *تئیں نا؟'' سارہ مسکرا کر بو*لی

''تم نے میرے نام کی فیک آئی ڈی کیوں بنائی تھی؟''ار يبدنے جران موكر يو چھا۔ "دراصل میں اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی۔اس وفت تک عاشر والی بات میرے کھر میں

نہیں کھلی تھی بھر میں عدنان بھائی کا مزاج بھی نہیں جانتی تھی۔ڈرتی تھی کہاہے نام ہے لکھوں تو وہ سب غصے میں میریے کھریک نہ جیج جاتیں۔تمہاری مرد بھی کرنا جا ہتی تھی مگر کیسے کروں؟ بیہ بمجھ میں نہیں آر ہا تھا' تہاری ایک برائی نوٹ یک میرے پاس رہ کئی تھی' اس میں تم نے عدنان بھائی کا ای میل ایڈرلیس لکھا ہوا تھا'بس میرے ذہن میں بیآئیڈیا آیا۔ میں نے تمہارے نام سے ایک جعلی ایڈریس بنایا اور سارے واقعات انہیں لکھ بھیجے، ساتھ ہی عاشر کا فون نمبر بھی لکھ دیا۔میرا ہے بھی خیال تھا کہ تمہارا نام پڑھ کروہ یقینا ان باتوں پریقین کرلیں گے ۔ میں نے عاشر کو بھی فون کرکے اس جعلی ای میل کے بارے میں بتادیا تھا۔وہ بھی دل و جان سے تمہاری مدو کرنا جاہتا تھا ، بول ہم نے تمہاری بوزیشن کلیئر كى ـ " سارہ نے بتايا تو اربيه كے دل سے اين دوست کے لیے جھائے برگمانی کے سارے باول حییث گئے ۔اس نے تھوڑی در مزید بات کر کے

عدیان کوڈ جونڈا'وہ کین سے دوگر ما گرم کانی کے کپتھاہے چلاآر ہاتھا۔انہیں شایدسارہ پہلے ہی بورااوا فعدبتا جكي تفي

''عدنان' وه ....'' اس نے بکارا۔عدنان نے

اس کے ہونوں پرایناہاتھ رکھ دیا۔ ''اب آیندہ اس بارے میں ہم بھی بات نہیں كريں گے۔ جو گزر گيا' سو گزر گيا۔'' اربيه نے ا ثبات میں سرشاری سے سر ہلایا اور عدمان کے کاندھے سے سر ٹکا کر کھڑی ہے باہر سڑک پر گزرنے والی گاڑیوں اور چمکتی دمکتی روشنیوں کو د تکھنے گئی۔اس کی زندگی میں بھی ایسی ہی روشنیاں

## 

آ ہے! دوشیزہ کے کم قبیلے میں شامل ہوجا شیخے ہے۔ بيكاروال آپ كوخوش آمديد كهتا ہے ... خودكوم والمنے المنے الم اگرآپ کامشاہدہ اچھاہے۔ اگرا ہے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے آس یاس کے مناظراآ ہے کو یا در ہے بیل شاعری آپ کواچی گلتی ہے۔ تو پھر قلم اٹھا ہے اور کسی عنوان کو کہانی ناافنیائے میں ڈھالنے کی صلاحیت کو آزمائے۔ کو ان کا میں کو آزمائے کے ان کا میں کا میں کو آزمائے کے ان کا میں کے کی صلاحیت کو آزمائے کے ان کی میں کا میں کی کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میا ما منامه دوشيزه آب كي تحريرول كوء آب كوخوش آمديد كهتا عبيد ہوسکتا ہے عبقریب منعقد ہونے والی دو سرور الرور الرور الرور تقریب میں آپ بھی ابوارڈ جامل کریں۔ مر بھی کے لیے ہمارایا:

**88-C 11** ع**88-ن**رسٹ فلور۔خیابانِ جامی کمرشل۔ڈیفنس ہاؤسٹک اتھار ٹی۔ فیز**-7**،کرا جی ای میل :pearlpublications@hotmail.com

اس شیش محل میں ہر مخص کانچ کاسانازک مزاج رکھتا تھا۔''بہونے اٹھ کرصبے سلام ہیں کیا۔' بڑی امال ناراض ہوجا تنمیں۔'' وہن نے مجھے دیئے سے پہلے سالن میں لمباشور بہ کر دیا۔ جھوٹی امی منہ بھلالیتیں۔'' کیا ہی تھا کہ کیڑے بریس کر دیں گر بھانی کو ہمارا کیا خیال۔''مندیں بھی ۔۔۔۔۔

عماد سے شادی سراسر اس کی ذاتی بیند کا فیصلہ تھا۔ اس کی شخصیت اتن سحرا نگیز تھی کہ گویا صنف نازک کومبہوت کرنے کے لیے ہی تراشی گئ مو۔ وہ خود بھی اس حقیقت سے واقف تھا۔ اس لیے خود کو بنا سجا کرر کھنے کے سب ہی لواز مات سے لیے سر بتا تھا۔

کلین شیو چہرے پر ہلکی شہدرنگ آ تکھیں اور گلا بی رنگت والے ہونٹ کی تشبیبهات کسی حبینہ کے لیے نہیں بلکہ عباد جیسے مرد کے لیے استعال کیے جاسکتے تھے۔تو کیا عجب تھا اگروہ ہی پہلی نظر میں دل ہارگئی اور پھراس کے سامنے اعتراف بھی کرلیا۔

دوسری طرف بیرحال تھا کہ'' تم جیسے بہت آئے بہت گئے۔''

ہ ہے ہے۔۔۔ اس نے اس تعریف اور اعتراف کو اپناخق سمجھ کر دصول کیا۔ امن پراحسان سمجھ کر وصول کیا۔ محمر میں کوئی بھی اس رفیتے کے لیے راضی نہیں تھا۔

'' جاب الحجی نہیں ہے۔' 'ابا کواعتر اص تھا۔ ''عمر بھی تو دیکھیں ابا۔' بیآ پی تھیں۔ '' اے سسرال ہے کہ چیونٹیوں بھرا کہا ہے۔'' دادی کا تجربہ بولا۔ '' ہاں لیکن ..... دیکھنے میں بالکل شہرادہ

' بالآ خرمتانے ہی کی اس کے دل بات اور قدرت اپنی اس انو کھی تخلیق پر خود ہی تالی مار کر قہقہہ لگا بیٹھی۔

'' ہاہ .....!!'' کیکن وہ نہ نسی نہ بولی نہ بات رہیں .....

ایک تھمبیر جیپ نے ایک اور دورا تیں اس کا احاطہ کیسے رکھا۔ اس کے بعداس نے کمر کسی اور میدان میں اتری۔

'' جاب میں ترقی کے چانسسر ہیں۔'' ابا کا اعتراض رفع کیا۔

'' دس بارہ سال کاعمر کا فرق تو بہت عام ی بات ہے۔آپی کو چپ کرایا۔

'' سسرال تو ایک ساس ہے ہی مخلیق یا یا ہے ا ورساس کیا بھلا .....شہد کی مکھیوں کی رائی ..... تو چیونٹیوں کی کیا اوقات .....'' دا دی سوچ میں پڑ

''امی .....!'' وہ واقعی بہت سجیلا ہے۔''اس نے شرما کر ای کی گود میں سر جھیا لیا۔ بالآ خر راستے میں کھڑی ساری رکاوٹیس ایک کے بعد ایک ڈیھے کئیں ۔اور وہ دلہن بنی پیاسنگ رخصت ہوکرسسرال نای اس جگہ پر ہاری جیسے سسرال کم ا کھاڑ ہ کہیں تو زیادہ بہتر۔

جس طرح ایک میان میں دو تلواریں اور ایک حصے میں دو رائی مکھیاں نہیں رہ سکتیں..... بالكل اى طرح ايك سسرال مين سوساسين ..... مگراس سسرال میں رہتی تھیں .....جس سسرال کو کھر کرنے کے کیے اس نے ایک عمر جان

> ☆.....☆ '' یہ ہیڈگی جا در کا کیا حشر کیا ہوا ہے

وہ کمرے میں داخل ہوئے ہی چھنگھاڑااور ال کے بیچھے تیجھے آئی رانیہ ہر براکررہ کئی۔ "ابھی نوٹھیک کی تھی میں نے ....اللہ مید نیچ

وہ تیز تیز بولتے ہوئے اس کا غصہ کم کرنے کو قریب آ کرمیٹرس کے کناروں سے جا در کواندر

'' نوتم بچوں کو کنٹرول نہیں کرسکتیں۔ آخر کر کی کیا ہو دن بھر..... جوا تنامجھی ہوش نہیں کہ بچول کو ہی و سکھ لو۔''

جواب دینا ہے فائدہ تھا سوائی نے اینے ایک حیب سوسوسکھ دالے معقوبے برعمل کرنے میں ہی عافیت جالی۔

كبين عافيت نام كى چريا تو اي دن اس كى زندگی کاففس کھول کر اُر گئی تھی۔جس دن اس نے اس سیش کل میں قدم رکھا تھا۔ اور سیشش کل کی اصطلاح اس نے اس کھر کے لیےخو دہی ایجا د کی تھی \_



رانیاس کا چېره د کیه کرره گئی بول نه کی بردی ایک چیز آپ کی ، دو چیزی آپ کی بردی والده کی چار چیزی چهونی والده کی .....ایسی ہی پچھ باتیں چھونی بہن اور کچھ بردی بہن کی ..... اور .... اور .... خر وہ کس کس بات کا خیال رکھے لیکن مما دانی بات کا سچا تھا۔ یود مجھے صفائی بہند ہے صاف ستھری چیزیں

المجھی گلتی ہیں۔' ان میں صاف ستھری جا در سرفہرست تھی لیکن یہاں سے تو فہرست شروع تھی نا ....! پھر یہاں سے لے کر دہاں رک فہرست ختم کہاں ہوئی تھی اسے تو صفائی دیتے الفاظ اور لیجوں تک سے عشق تھا ہمیشہ عدالت ہی بھی رہتی۔ مقا ہمیشہ عدالت ہی بھی رہتی۔ اس شیش محل میں ہر شخص کا بچ کا سا نازک مزاج رکھتا تھا۔ '' بہونے اٹھے کرصبح سلام نہیں کیا۔'' بڑی

ا ماں ناراض ہوجا تنیں ۔ '' دلہن نے مجھے دینے سے پہلے سالن میں لمبا

'' دلہمن نے مجھے دینے سے پہلے سالن میں لمبا شور بہ کردیا۔جھوٹی امی منہ پھلالیتیں۔

''کیا ہی تھا کہ کپڑے پریس کر دیں مگر بھائی کو ہارا کیا خیال۔''

نندیں بھی شیش کل کی رانیاں ہی تھیں ایسے میں اس جیسی کنیز کی کیا حیثیت اور کیا کام ہاتی بچتا تھا۔

'' معاف کر دیں بڑی امان کسی اور دھیان میں ہول گی آئندہ سب سے پہلے آپ کوسلام کردل گی۔' نارانسکی دور۔ '' ارے چھوٹی ای غلطی ہوگئی چلیں اب آپ کے لیے الگ سے سالن نکال لیا کروں. گی۔' چھوٹی امی کے منہ کا سائز ناریل کیا۔ لیکن کا بچے کے مزاج والے لوگوں کے لیجے

لیکن کا کی کے مزاح والے لوگوں کے لیجے اور انداز بڑے پھر ہتھے بابالسا!''اسے تو انداز بی نہیں تھاصرف کہے ہی نہیں رویے بھی۔ بی نہیں تھاصرف کہے ہی نہیں رویے بھی۔

''لو ..... آپ پھر میکے جانے کو تیار ہے سواری۔'' وہ یول ہوگئ گویا جیسے تین سو دو کا مجرم ..... برابر میں ہی عماد کھڑا تھا بے نیازی سے موبائل کے بیٹن د با تار ہا۔' ''ک ٹک ٹک ٹک ۔....''

"احچها اب تیار ہو ہی گئی ہوتو ہو جاؤ....." برسی امال برابراتی ہوئی دوسری طرف مرکئیں سامنے ہی رکھ SEGA پران کا فیورٹ کیم لگا ہواتھا۔

سپر ماریو .... جس میں جانے کننی تک دوو

ووشيزه 178

''صفائی بہند ہوں، صفائی کا خیال رکھنا خاص کر بستر کی جا در پرشکنیں مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ۔' وہ خواہ مخواہ سمٹ می گئی۔ بستر کی شکنوں پر اس کے معصوم اور محبت بھر سے دل نے کیا کیا نہیں سوج ڈالا تھا۔ بھر سے دل جھے کہویا بس سنتی ہی رہوگ ۔ خبر سے بھی اچھاہی رہےگا۔'

ا بنی بات کا خود ہی جواب دیا اور وہاں سے
اٹھ گیا یہ جانے کی زحمت کے بغیر کہ میں ۔۔۔۔ میں
۔۔۔۔ کے بعد یقینا تم ۔۔۔۔ ہم کی باری بھی
کہیں آس لگائے بیٹھی ہے لیکن ۔۔۔۔وہ مایوں
نہیں ہوئی دل ہی دل میں بولتی ہوئی نثار ہوگئی۔
''میں نے یہ رشتہ صرف اپنے دل کے کہنے پر
جوڑا ہے ور نہ شادی کی جلدی مجھے بھی نہیں تھی۔'
''آپ صرف گھر کے اسلے مرونہیں ، میر ہے
دل پر زاج کر نے والے بھی اسلے مرونہیں ، میر ہے
دل پر زاج کر نے والے بھی اسلے مرونہیں ، میر ہے
۔ اور میں ۔۔۔۔۔ علاق پر ست ہوں ، محبت بہند
ہوں ، مجھے جا ہنا بھی بہند ہے۔۔۔۔۔ جانے
ہوں ، مجھے جا ہنا بھی بہند ہے۔۔۔۔۔ جانے

۵.....☆.....☆. وقت گزرتا رہا دن مہینے اور پھرسالوں گزر

وہ محبت کرتی رہی خدمت کرتی رہی،
تابعداری کرتی رہی کیکن بتیجہ صفر ہی رہا۔
یہاں تک کہ اس کے پھول سے وجود نے
اس کی ممتا کومہکا دیا پھر بھی .....
پھر بھی اس کی خوشبواس کے مجبوب کے دل کو
مہکا نہ سکی ۔ اور بھلا ..... پھر وں سے کون خوشبو
اگانے کا جو تھم مول لے ۔ جو لے سود یوانہ۔
اگانے کا جو تھم سودائن ی ہوگئی۔
اور وہ بھی سودائن ی ہوگئی۔
اور وہ بھی سودائن ی ہوگئی۔

آ وُں توہر چیز جگہ پر ملے۔'' ''حچھوٹے بچوں کے ساتھ ایسانہیں ہوسکتا۔'' ''حچھوڑ وتم .....تم سے تو سچھ بھی نہیں ہو سکتا۔''

اور بیہ بی بات سب سے غلط ہی۔
آخر محبت جیسا او کھا کام بھی تو اسی نے کیا تھا۔ پھر اسے عشق کے در ہے تک پہنچایا بیہ کوئی آ سان تھا اور وہ بھی عماد جیسے مخص سے جس کے ساتھ محبت اگر شروع ہوتو صورت سے چل کر گفتار سیرت وکروار ہے مہلتی ہوئی واپس صورت پر آئے اور محبت سے فقط آشنائی تک رہ جائے۔
پڑآ کے اور محبت سے فقط آشنائی تک رہ جائے۔
بڑآ کے اور محبت سے فقط آشنائی تک رہ جائے۔
بڑا کے اور محبت نے فقط آشنائی تک رہ جائے۔
بڑا کے اور محبت نے انجام دیا تھا مگر بہر حال اس کی بی تھا جو اس کے انجام دیا تھا مگر بہر حال اس کی خوبیوں کی گئتی میں انگلیوں کی کسی بور پر جگہ شہ خوبیوں کی گئتی میں انگلیوں کی کسی بور پر جگہ شہ خوبیوں کی گئتی میں انگلیوں کی کسی بور پر جگہ شہ ایا تا۔

'' شام میں آجاؤں گا لینے جلدی، تیار رہنا۔'' ''جی اچھا۔'' تا بعداری اس برختم ہوئی۔

''بی اچھا۔' تا بعداری اس برسم ہوئی۔ ''سرتو ایسے ہلایا ہے جیسے بڑی کہیں کی علامہ بیں ۔خود بسندی عماد برختم تھی وہ صرف خود ہی کو عالم فاصل سمجھتا تھا اور کیوں نہ سمجھتا، اس کے ذہن میں بیلیقین واضح بھی تو خودرانیہ نے ہی کیا تھا۔ میں بیلیقین واضح بھی تو خودرانیہ نے ہی کیا تھا۔

شاوی کی پہلی رات ہی اس نے رانبیکو باور کرادیا تھا بہت پچھے۔

''میں نے رشتہ صرف امی کے کہنے پر جوڑا ہے ورند جھے شادی کی اتی جلدی نہیں تھی۔'' کھے سے کھر کا اکیلا مرد ہوں سب خوا تین کی جھے ہے ایک کی تو قعات ہیں اس لیے تم ذرا خیال سے رہنا۔'' یہ الفاظ و گیرتم کہیں اترائی شکل نہ بن حانا۔

الوشيرة 179

Click on http://www.paksociety.com for more

ا کھیں۔ بھی سائن بھونتے ہوئے، بھی کپڑے نبچوڑتے ہوئے ، بھی کپڑے نبچوڑتے ہوئے ، بھی بالٹیاں بھر بھر کر بچن میں یانی بہاتے ہوئے ، کھافوں میں ڈورے، حلوے کی بھائی، بھنائیاں ، اجار کے مصالحے ،مربوں کی کسائی، سبزی کی جھنائی ، بجٹ ..... یونیلٹی بلز، بیاری ..... ناجانا ..... لینا دینا ؟ مہمان داریاں تو

میز بان نوازیاں۔ اس کی ذات ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوکر ہزار خانوں معی یہ ڈیکئی

میں بٹ گئی۔ اب وہ کہیں باور چن تھی ، کہیں دھو بن ..... کہیں درزن تھی تو کہیں جھاڑن کیکن کوئی اس کی اپنی ذات کواگر ڈھونڈ نے نکلتا تو شاید وہ خود کہیں بھی نہاتی کہیں بھی نہیں۔

ستم بیرتھا۔ کہ خلقت و نیا اب بھی ناخوش تھی.....؟ ؟ اب بھی۔

ده اپنی زرد آنگھیں سے کے گدیے آئینے پیس گاڑ کرسوال کرتی تو دور تک اس سوال کی گونج سنائی دیتی۔ ہازگشت ملیٹ ملیٹ کر آتی اور اس کے شعور کی ناہموار سطح سے ٹکر اتی پنجتی ،ار ھکتی۔ ''اب بھی ..... اب بھی .... اب

اور پھر جواب ڈھونڈنے کے لیے اسے اتنا وقت درکار ہوتا جو، اب اس کی اپنی ذات کے لیے ملنا بے حدمشکل تھا۔

ہے حد مشکل اس کی محبت سے بھی مشکل ....اس کے محبوب کے مزاج سے بھی مشکل ..... جو آج بھی اتنا ہی پر چھ تھا ہاں کیکن مشکل ..... جو آج بھی اتنا ہی پر چھ تھا ہاں کیکن محبت اتنی مشکل نہیں رہی تھی بلکہ پانہیں شاید محبت ابنی مشکل نہیں ۔۔

ایک دن میرخیال اے بے طرح پریشان کر

''کیا .....کیا اب مجھے عماد سے محبت نہیں رہی لیکن کیوں نہیں رہی ۔'' عماد اب بھی دییا ہی خوبصورت اور جوان تھا۔

نظر بھر کے ویکھ لیتا تو اس کے رخسار ویک اٹھتے پلکیں جھک جاتیں الفاظ اٹک جاتے اور بات رک جاتی۔ اگر عماد ویبا ہی خوبصورت اور جوان تھا تو کیا وہ بھی اب تک ویسی ہی شرمیلی تھی یا کہا زاور حیا آمیز۔

اور کیا ہی احجماً ہوتا کہ جیسے وہ جوان تھا ویسے وہ بھی حیا آمیز اور پا کہاز ہی رہتی مگر ایسا ہونہیں کا

عماد نے نظر بھر کراہے دیکھ ہی لیا اور پھر کتنی ہی درو کھیارہا۔ '' کیا دیکھ رہے ہیں۔'' وہ مجھی شاید آج

میری محبت کے جیکئے کا دن ہے۔' '' یہی کہ بظاہر تو تمہیں کوئی غم نہیں لیکن حالات الیں بنا رکھی ہے جیسے برسوں کی مریضہ ……چندون کی مہمان ……''

اس کے لبوں پر الفاظ نہیں، انگارے سے جیکے اور اس کی ساعتیں جھلسانے لگے۔

اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا نہ رانیہ کے اندر سننے کی خواہش پیدا ہوئی شاید اس کے اندر ہر خواہش آخری کی شاید اس کے اندر ہر خواہش آخری کی لے کرتمام ہوگئی۔ یہاں تک کہ چند آنسوای بستر اور تکیے میں منہ چھپا کر بہانے کی خواہش بھی ..... جس کی شکنیں وور بہانے کی خواہش بھی ..... جس کی شکنیں وور کرتے اس کی پوری زندگی سلوٹوں سے بھر کی تھی ۔

اور تب اس رات پہلی باراس نے آ دھی نان کر رات کوسیل فون اٹھایا اور ایک پیغام لکھ کرسامنے ہی لاگ میں جیکتے انجان نمبر پر بھیج ویا بینمبر جو معالی میں جیکتے انجان نمبر پر بھیج ویا بینمبر جو

متواتر تین ہفتوں ہے اسے خاموش را پیلے ہے جوڑے ہوئے تھا۔اوراس خاموش کال کوبھی کسی منچلے کھلنڈر ہے کا کھیل سمجھ کرنظر انداز کرتی رہی تھی۔

''محبت اتناخوار کیوں کرتی ہے۔'' دوسری طرف موجود شخص نے پیغام پڑھا آ دھی رات کو گھڑی میں وقت دیکھاا ورمشکراہ یہ سنگی

☆.....☆

''محبت مرد کوخوار نہیں کرتی کیونکہ مرد محبت کے بیچھے نہیں بھا گتا وہ ایک مشاق گھڑ سوار کی مائند خواہش کے براق پر سواری کرتا ہے اڑان کا مخرتا ہے اور محبت کو ہمیشہ اپنے بیچھے بھگا تا ہے۔'' محرتا ہے اور محبت کو ہمیشہ اپنے بیچھے بھگا تا ہے۔'' دو سرے دن اس کے سیل میں جوانی پیغام جگرگار ہاتھا۔

اس نے بڑھالیکن غور نہیں کرسکی عماد کرے
میں تھا اس پر برس رہا تھا۔ '' دعوے تو بہت کے
ہے تھے تم نے میری محبت میں زمین آسان ایک
کرنے کے کر ہی کیا سکتی ہوتم نہ کمرہ ٹھیک سے
رکھتی ہونہ خود کو ۔۔۔ ایک بید ۔۔۔ بیڈ کی جا در تک
برابر نہیں کی جاتی تم ہے۔۔

اس نے گھنٹوں مہلے بنی ہوئی فیڈر کسمساتے ہوئے فیڈرکسمساتے ہوئے ٹیپو کے منہ میں تھسیر ی الجھے بال جوڑے میں لینٹے۔

ہے۔ ہے۔ ہے۔ سرال دالوں نے آنا تھا اور انظامات ظاہر ہے ای کے سپرد ہے۔
انتظامات ظاہر ہے ای کے سپرد ہے۔
کوئی مصرو فیات می مصرو فیت تھی وہ اس ملال سے بھی گئی جو گھڑی دو گھڑی ماد کے خود پر توجہ و سے ہے دل میں جا گنا تھا۔
سے سے دل میں جا گنا تھا۔
سبنر چاہئے کے ، جس میں سبز بنوں کی تیزی ذرای

کڑوا ہٹ کا احساس جگاتی مہمانوں کے حلق سے اتر نے نہ دیتی شاید انہیں بھی اس شیش محل کے باغیچوں کی طرح رانبیہ کی حبثیت کا اندازہ ہو چلا تھا۔

'''بس بہن، بہت کھالیا ..... پیٹ بھر گیا سب بہت مزیدارتھاما شاءاللہ''

'' جی بہت ذا گفتہ ہے ہماری تانیہ کے ہاتھ

میں اس کے محنت اور خجل خواری کے گوشوارے ، تانبہ کے فینٹل بیٹی میک اپ اور جانے اور کا الا بلا کے ساتھ غلط ملط کر دیے۔اوروہ منہ کھول کررہ گئی۔

" '' ہاں بس میرگرین ٹی ذرا می تکلخ ہوگئی۔ بہر حال ہے تو بہت فائدہ مند۔''

''حالانکہ ماشاءاللّٰدرانیہ بہوروز ہی بنائی ہے ، پرآج جانے کیویں۔''

وہ یوں بولی تھیں گویا رانیہ بہوروز کے روز صرف سبز جائے بنانے کا کام ہی سرانجام دیتی ہے۔''

اس کے کا نوں میں عماد کی آواز گونجی ۔ ''دعو ہے تو بہت کیے ہتھ .....کر ہی کیا سکتی ''

' ہاں ایک سنر جائے تو ڈھنگ کی بنانہیں سکتی ''

اس رات آنگھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس نے خودا پنام صنحکہ اڑایا۔

احساس جھی پیدا ہو گیا۔ وہی یرانیہ جو پہلے ہر کسی کی پہلی آ واز پر دوڑی چکی جاتی تھی اب دوسری تنیسری آ واز پر حاضر جھی ہوئی تو اس طرح کہ یا تو موبائل ہاتھ میں اور نظریں اسکرین پر ہوتیں اور د ماغ کا پتانہیں یا پھر ..... جلدی جلدی آ دها بونا کام نمثا، آوهی بوری بات سن ..... ہوں ہاں جواب دے ..... بیرجا وہ

"كيا ہوگيا ہےرانی بيكم كو!" کھر میں ابھی بھی لوگ اے اپنی مرضی اور مزاج کے دھیب ہے بلاتے تھے لیکن بلاتے ای کو تھاس ہے سی کوا نکارہیں۔ '' میں ..... میں جھی آ ہے ہے نون پر بات نہیں کروں گی ۔'' '''ارکے کیول .....'' '' کیوں کیا مطلب غلط بات ہے اور میں

سلے ہی دھوکہ دے رہی ہوں ....ا ہے محرم اپینے مجازی غدا کوئے'' کوئی دل میں چتلی سی کا ٹ لیتا۔ '' تو تھوڑ ا سا دھو کہاور سہی ۔''

د مہیں ..... تھور نے تھوڑ ہے ہے بہت ہو جا تا ہے۔'' وہ سخت ہوجاتی۔

بھی سوچتی آج نہیں .....اپہیں .....اور نہیں کیکن وہی دن تنصرا تنیں وہی تھیں لوگ وہی تصاوران کے پھر مزاج دل تو ژر دیے وہی تھے تو پھراس کے ارا دے بدل جاتے اور وہ ٹیپوکوسلا کر فون اٹھالیتی ۔

عماد کا انتظار یوں نہیں کرنا پڑتا کہ وہ پہلے محمري نيندمين جاجكا موتاتها\_ "عورت آخر کیا کرے ایک مرد کی محبت يانے کے ليے "" آج دل ير تازه تازه چوث

یہ ہے مول ہو جاتی ہے۔' '' کچھ چیزیں بےمول ہوتی ہیں لیکن ہرایک کے نز دیک جیس ۔''

" مطلب ....اليي بھلا كيا چيز - "

" مطلب ..... جیسے .... بارش .... اس کی قدرتسی ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھے کروپ آف انڈسٹریز کے مالک ہے تہیں، اس وہقان سے یو چھوجس کی کھڑی قصلِ ایک ایک بوند کے انتظار میں کڑی دھوپ میں جلتی ہے۔'' ''جیسے میری محبت جلتی ہے عماد کے بے مہر

رویے کی کڑی دھوی میں ایک بوند کے لیے میٹھے بول کی ایک بوند،مهر بان کهجے کی ایک بوند،نرم نگاہ

یمی غلطی ہے تہاری۔' ''کیا۔'اس نے اضطراب سے کروٹ لی۔ '' محبت مین بھلا قناعت کا کیا ذکر ہم عورتیں

ایک بوند کو بورا ساون سمجھ کرای پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتی ہوا در مرد اےتم لوگوں کی اوقات سمجھ لیتے

الفاظ اس کے دل پراوس بن کر گرے اور وہ گہری سوچ ہے گہری نینڈ میں اتر گئی۔ ☆.....☆

وهيرے وهيرے اس كے من آئكن ميں اتر تی دھوپ پیلی پڑنے لگی۔ بھا ہا ور دھواں جہاں بھی بھرے تھٹن تو پیدا كرتا بى ہے۔اس كى رسائى كے ليے كوئى نہكوئى

رسته ضرور ہونا جا ہے جا ہے وہ کوئی جبنی ہو یا

چھید۔ یھونک پھونک اس کے اندر کی تھٹن بھی اس اجنبی را تک ِنمبر والے روزن سے باہر کی جانب نکانے کی ۔ آ می کے در کھلے تو اونی قد و ومنزلت کا

Click on http://www.paksociety.com for more

حس محص کوامر کررہی ہو۔ یا در کھنا وہ اگر امر ہو بھی گیا تو اسے بھی اپنی ہی کارگزری سمجھے گا۔تمہاری محبت کی کراہات بیں اور تم .....ایک دن یونہی اس کی نگا ہوں کی بھیکے اس کے دل میں ایک فقط ایک کونہ تلاش کرتے کرتے مٹی ہوجا ؤگی۔''

ضروری نہیں کہ ہمیشہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جلائیں۔ پیش لکھے ہوئے میں بھی ہوتی ہے۔اس نے اس روز جانا۔''

ہے۔ ہیں۔ ''اس نے گہری سانس بھری۔ ''عورت کا خمیر اٹھا ہی مٹی سے ہے۔اسے محبت کا یانی و ہے کر گوندھوا ور پھر جدھر کو جا ہوموڑ دو۔'' بیلیں موند نے سے پہلے آخری سوچ شعور کی سطح پرا بھری اور ڈوب گئی۔

☆.....☆......☆

وہ ایک بے حدم صروف ترین دن تھا۔ جب شہر سے باہر رہنے والے کسی مہمان کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ اپنے میکے جانے کے اراد سے کھر سے نکل چکی تھی۔ ادر امی کے سامنے کھرے ہوکران کا برنور چبرہ اپنی تھکن ز دہ آئکھوں میں جزب کررہی تھی۔

'' کیا حال کر لیا ہے کن چکروں میں رہتی ہو۔ خود پر بھی توجہ دو بھلا، ایس ہوتی ہے سہاکئیں۔''

'' وہ سہا گئیں ہوتی ہوں گی امی میں تو ..... میں تو بس عورت ہی رہ گئی ہوں۔ ممتا کے سوااب اور کوئی جذبہ شاید میری نسوانیت کے شوت کے لیے باقی نہیں بچا۔''

وہ صرف سوچ ہی سکی۔ بول بڑتی تو شاید ماحول میں نہیں رہتا جواس وقت نرم گرم مال کی محود کی طرح زمانے کی ہرختی سے پرے۔ بس آتنی اورامن۔ آج عماد نے بیڈ پراچھلتے ٹیپوکواٹھا کر بیڈ سے نیجے شخ دیا تھا اور اس کا دل بھی جیسے کسی نے پوری طاقت سے ٹوٹے کا پنج پردے مارا تھا۔ آج جولہو بہتا تھا اِس کارنگ ہی اور تھا۔

'' عورت کو جائے کہ سب سے پہلے خود سے محبت کرے۔اپنی ذات سے اپنی عزت نفس سے ،....عورت کی سب سے بڑی علطی ہی اس کا پانی '''

' یا نی اورعورت ....؟''

فقال یانی جو سیم بررنگ اور شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ اس میں جوعضر ملایا جائے وہ اس کا ذاکقہ اینا ہے۔ اس کا رنگ گھول لیتا ہے خود میں ، جس برتن میں ڈالا جائے اس کی شکل بنالیتا میں ، جس برتن میں ڈالا جائے اس کی شکل بنالیتا میں ،

'' تو کیاغلط ہے ہیں۔'' '' ہاں ....عورت کو آگ جیسا ہونا جا ہے آگ جوکسی ہے محبت نہیں کرتی اپنے سوا آگ جو

ا پے راستے میں آنے والی ہرشے کو نیست و نابود کر دیتی ہے ہر شے فنا ہو جاتی ہے اس کے یہ من

''اچھا.....تو پھر بھلاعورت محبت کیسے کر ہے گی۔محبت تو خود فنا ہونے کا نام ہے۔محبت کسی کو ختم نہیں کرتی خود ختم ہو کرا پنے محبوب کوجلا دیت ہےا ہے امر کردیتی ہے۔''

دوشيز

شوہر بیوی ہے محبت بھلے کرے نہ کرے اس کی پر واہ کرے یانہ کرے لیکن اس کے لیجے کے نشیب و فراز کوفورا بھانپ لیتا ہے اور آج تو پھر انہونی ہوگئی تھی۔

اس نے جائے دم دیتے ہوئے کی کھڑ کی سے باہر جھا نکا۔

سے ہا ہر جھا نگا۔ لا وُرنج میں بیٹھا ہر شخص خوش گیبوں میں مگن تھا۔سوائے اس کے مجازی خدا کے۔اور وہ ایک نظراس پر ڈال کر ہمیشہ کی طرح بات کا اصل متن بھول جاتی تھی۔

ر وہی شخص تھا جس کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے لگائے گئے اپر ی چوٹی کے زور کی جرچا اس گھر پہنجی تھی تب ہے اب گھر پہنجی تھی تب ہے اب تک میں کہاں کہاں ، کیا کیا تبدیلیاں نہیں آگ تقمیں ۔خوداس کی ابنی شخصیت اس قدر تغیرات کا شکارتھی کہ بھی آئی تنہ بھی اسے پہنچا نے سے شکارتھی کہ بھی آئی تنہ بھی اسے پہنچا نے سے چونک جاتا تھا۔ گر وہ شخص …… وہ اس کی محبت ، اس کا محرم ، وہ وہ بیں تھا۔ سوفیصد وہ بیں کا محبوب اس کا محرم ، وہ وہ بیں تھا۔ سوفیصد وہ بیں کا وہ بیں سال کا محرم ، وہ وہ بیں تھا۔ سوفیصد وہ بیں کا وہ بیں سال کی محبت ،

جواگر بیٹھا ہوتا تو کا سکات ساکن گئی۔ جواگر کھڑا ہوجا تا تو لگنا کہ دنیا میں اس سے زیادہ وجیہ سرایا بھلا کس کا ہوگا۔ جوسوج میں گم ہوتا تو رانیہ اس کے چہرے کے نقوش میں گم ہوجاتی اور اگر بول پڑتا تو ہن تو اس کے لبوں کے خم ساری فول پڑتا تو ہن جاتا وہ خود تو یوں بھی حسن خوبصورتی کا نقطہ بن جاتا وہ خود تو یوں بھی حسن کے ہتھیا روں سے لیس نہیں تھی رہی سہی کسر گھر میں رہی ہوگئی۔

· تبھی فون نج اٹھا اور اس کی روائگی کا بگل نج ا۔

'' کیا مصیبت ہے تمہارے سسرال والوں نے تمہیں برگار کا مزرود مجھ رکھا ہے کیا۔' ''لوحد ہوگئی ہےا تنے دن بعد آئی بھی تو بس شکل دکھانے۔'' دا دی بولیں۔ شکل دکھانے۔'' دا دی بولیں۔ '' اور شکل بھی تو دیکھیں کیسے بارہ نج رہے

'' اور شکل بھی تو دیکھیں کیسے بارہ نج رہے ہیں۔ای کا دل پیسے جاتا تھا۔ میں۔ای کا دل بینے جاتا تھا۔

'' ہاں تو کیوں نہ بجیں کیا میں جانتی تہیں میری بچی سے دل کی بات ۔'' میری بچی سے دل کی بات ۔''

روس کے دور انعی نہیں جانتیں دادی۔' اس کے دول کی ہات ول میں ہی رہی۔ دل کی ہات دل میں ہی رہی۔

یوں اچا نک آنے اور فوراْ والیس بلٹنے سے افسر دہ توسب شخصیکن اس سے زیادہ نہیں۔ افسر دہ توسب شخصیکن اس سے زیادہ نہیں۔ ''کل آخا ڈل گی ای ٹیپو گو چھوڑ جاتی ہوں تو پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔''

اس نے خود ہی راہ نگالی کین آفس کی چھٹی کر کے خود کو پک کرنے کے لیے آئے ہوئے عماد کے سامنے آفس کی جھٹی کو کو سامنے آفسو رک نہیں سکے۔ کیونکہ ٹیپو کو جھوڑ نے کی اجازت نہیں مل کی تھی۔

'' اوہو ..... اتنا کیوں رونا آرہا ہے۔ بہت زیادتی ہوگئی۔''

'' بات تو زیادتی کی ہی ہے کوئی سمجھے تب ا۔''

'' تعنی ……تمہارے خیال میں تمہیں کوئی سیھنے والانہیں ۔'' سیھنے والانہیں ۔''

'' سبجھنے والا۔'' اس نے طنز سے عماد کی آنکھوں میں جھا نکا۔ در محری کی میں میں میں ا

'' مجھے کوئی سننے والانہیں۔'' شکہ بن گی میں مہل رہے۔'

شکوہ زندگی میں پہلی باراس کے لبوں سے نکلا اور عما دکو چونکا گیا۔



Click on http://www.paksociety.com for more

پہلے بیڈ پر اچھلتے ہوئے ٹیپوکو دوتھپٹر رسید کر کے نیچے انارا بستر کی جا در سے سلوٹیس نکال کرا سے سیٹ کیا۔ پھر اطمینان سے بیٹھ کرسیل فون نکالا تو۔''

آئے ہوئے سب ہی پیغامات کسی نے پڑھ ڈالے تھاس سے پہلے ہی ،اس کی لاعملی میں اور بھلاکون کرسکتا تھا رپیماد کے سوا۔

اس کے ہاتھ لرزے اور فون جھوٹ کرنچے بچھے غالیج پر جاگرا۔

'' محبت کرنا اور بھرمنہ بند کر کے ہی جلے جانا کوئی عقلندی نہیں۔احساس دلانے کے لیے اظہار کا سہارالینا کوئی بری بات نہیں۔' اخ ہے مسیح سرالفانا غراق اڑا رہے تھے۔

آخری مسیح کے الفاظ نداق اڑا رہے تھے۔ اس کا بھی ،اس کی محبت کا بھی اوراس کے رہنے کا بھی ۔

' '' کیانہیں دیامیں نے اسے اس گھر میں .....

روہ....:' جا پر کرکپ میں ہے بھاب اڑنا ہند ہ

جائے کے کپ میں سے بھاپ اڑنا بند ہو چک تھی اور وہ فضامیں کوئی نادیدہ حدت تلاش کرتا مجھراہوا تھا۔

" اوروه کیا ....."

وہ جواب میں بہت دہر پیچھ نہیں بولا۔ یول جسے بردی مشکل میں ہو۔

" وہ الیمی نکلے گی میں نے سوجا بھی نہیں تھا یار ..... وہ کسی مرد کے ساتھ اس طرح پورا دن پوری رات .....اوہ میرے خدا!''اس نے مٹھیوں میں ال جکڑ کرنورچ لیے۔

میں بال جکڑ کرنوچ کیے۔ ''ارے ارے ریلیکس بھی دیکھو پہلی بات تو بہ سکہ بہ سلسلہ کوئی آج کانہیں تو اس کا مطلب غفلت تمہاری طرف سے برتی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہتم نے کیسے فرض کرلیا کہ وہ کسی ''آج بھائی بڑے چپ چپ ہے ہیں۔' ''اچھا۔''وہ جو بڑی دریے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے تانیہ کی بات پر چونک کر دوبارہ اے دیکھنے گئی۔

'' آپ کونہیں لگا۔'' اس کا حیرت زوہ لہجہ طنز میرتھا۔

ر میں است آپ تو اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہیں۔'' میں۔''

اے جانے کیوں اعتراض تھا ہر بار کی طرح اس بارا ہے افسوں کے بجائے عصدسا آگیا۔ ''تو میرے علاوہ باتی سب کیا دوسروں کی دنیا بن رہے ہیں۔سب اپنی ہی دنیا میں گم ہیں۔ ایک میں ہی کیوں؟''

زبان بر سے سارے اختیارات اٹھالینا ایک دم ہے ممکن ہیں ہوتا۔ بہت عرصہ دل و دباغ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ نکتے قواعد ، یا داختیں پیش کی جاتی ہیں۔ معاہدے ہوتے ہیں اراد ہے تو شخ ہیں۔ بھر کہیں جاکر بیماذ کھاتا ہے شروع شروع صرف طنز کے ملکے بھیلکے دار کیے جاتے ہیں طعنوں تشوں کی فائر تگ کی نوبت بہت بہت بعد میں آتی ہے اور الزامات کی گولہ باری اس بعد میں آتی ہے اور الزامات کی گولہ باری اس کربھی بعد۔

وہ تو اسے سالوں میں محض دل اور دماغ کو ایک رکھنے اور دل کو د ماغ کی تابعداری سکھانے میں ماہر ہوئی ہے۔ بھلا اتنی جلدی کہاں کسی طنز کا جواب فوری اور ختمی انداز میں' داغ' سکی تقی ہے۔ اسی لیے نظریں جھکا کر شجیدگی ہے جائے کی ٹرے اسی کو تھا دی کہ سب لوگوں میں تقسیم کردے۔ اسی کو تھا دی کہ سب لوگوں میں تقسیم کردے۔ دراصل ..... اپنی دنیا ..... کے الفاظ کے ساتھ ہی اسے کسی اور کی یا دا آھی تھی۔ ساتھ ہی اسے کسی اور کی یا دا آھی تھی۔ وہ جلدی ہے کمرے میں آئی اور سب سے وہ جلدی ہے کمرے میں آئی اور سب سے

'' افسوس ہوا تمہارے منہ سے الی بات س کر .... ان فیکٹ .... یقین نہیں آیا کہ تم بول رہے ہو۔ تو ٹھیک ہے میں بھی ایک عورت ہوں اس نے سر ہلایا۔''

دولیکن میں رائیہ سے بہت مختلف ہوں عماد اور میں تہاری بیوی بھی نہیں اس لیے میں اپنی بات کوتمہار ہے سامنے ثابت ضرور کروں گا۔'' اس نے اپنے قیمتی ہینڈ بیک سے موبائل

'' رانیہ جس مرد سے باتیں کرتی ہے دہ کوئی اور نہیں ، میں ہوں .... میں .... تمہاری کولیگ ..... شرمین جادید۔''

رسی نے سیل فون کا ان بائمس کھول کرعماد کے سامنے رکھا۔ جواس وفت انسان کم اور بت زیادہ لگ رہا تھا اور وہ بھی پھر کا بت۔''

'' لو دیکھو..... پڑھو..... ہجھواور جانو .....کہ و دکیسی ہےاورتم کیسے ہو۔ '' وہ کیا ہے کیا ہوگئ ادرتم بس اپنے آ پ کو

'' وہ کیا ہے گیا ہوگئ اور تم بس اپنے آ ب کو ایک مجازی خدا سیجھتے رہے۔

اسے سجدے کی مانندا پنے چرنوں میں جھکے دیکھنے کی بہت عادت ہوگئ تھی نائمہیں مبارک ہو تمہیں جھکنانہیں پڑے گا۔ کیونکہ تم ٹوٹ گئے ہو اور منہ کے بل گرو تھے۔''

ان بائس کھلا پڑا تھا۔رانیہ کا تمبراوراس کے مسیح تہیں مسیح تجھا تک رہے تھے اور درحقیقت بیدی تہیں کے مسرتوں کا نوحہ اور کسی کے اجاڑ دل میں بین کرتا ماتم تھا۔

کتنا جھک جاتی ہے کتنا مر جاتی ہے ایک عورت کسی مرد کے دل میں اونچا ہونے کے لیے۔''

"مرے لیے توایک بوندہی کافی ہے۔"

غیر مرد سے باتیں کرتی ہے وہ کوئی لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے۔اس کی کوئی فرینڈ '' ''اس کی کوئی فرینڈ نہیں ....'' ''کوئی کزن نہیں اس کی ....'' ''کوئی کزن نہیں اس کی ....''

''نہیں یار سنہیں نا! ساس کے پاس اتنا دفت ہی کہاں تھا کہ وہ کس سے کوئی بات کر پاتی سن' کچھ الفاظ بے اختیار نکلتے ہیں لیکن ہوتے بڑے ہااختیار ہیں۔

وه بھی اپنی بات کہدکر خاموش ہوا پھرسامنے بیٹھی اپنی کولیگ کو دیکھا۔

رو بہتم نے اسے اتنا بھی وفت نہیں دیا کہ وہ تم سے اسے اللہ کہ کہ اور سے سے اینے کر لیتی۔ پھرکسی اور سے کرنے کے لیے اس کے پاس وفت نہیں اس کے پاس وفت نہیں اس کے پاس کوئی نہیں سکون بات کر سکے۔

یاس کوئی نہیں ہے جس سے وہ ، بھی کہیں سکون سے جس سے دہ ، بھی کہیں سکون سے جس سے دہ ، بھی کہیں سکون سکے۔

این دل کی بات سیمیم مجھ سے کرر ہے ہو ۔۔۔۔ کسی سے اپنا دکھ کہد سکے ۔۔۔ کسی سے اپنا دکھ کہد سکے ۔۔۔ کسی سے اپنا کھی فیلینگر شیئر کر سکے۔ اگر تم نے اسے اتنا بھی Space نہیں دیا تو پھر عماد۔ جھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ خلطی اس کی کم اور تمہاری زیادہ ہے۔''

عماد برایک کمی چپ طاری تھی اور بیلمی چپ برسی فیصلہ کن ہوتی ہے بھی تو اس چپ کے بعد ہیرے موتی زبان سے جھڑتے ہیں ..... اور بھی انسان کی اوقات ....

قهوند ..... هونا آخرا یک عورت ، نوعورت کی بی سائیڈلوگی ۔''

سامنے موجود چہرے پر اطمینان کی وہی کیفیت رہی کوئی فرق نہیں پڑا۔

حالت خطرناک ہو جلی ھی ۔ ''اگراہے ہوش نہآیا ۔۔۔۔۔اور میں کفارہ ادا کے بغیراکیلا رہ گیا۔ دہ مجھے معاف کے بغیر ہی چکی گئی تو ..... میں تو شایدا تنی خاموشی ہے جا بھی نہ کوئی خوف تھا جواس کا رواں رواں کھڑا کر کے،روار کھی گئی ہرزیا وئی کی سزایا وکروار ہاتھا۔ '' کیا جرم تھا میرا .....کوئی اس کے بندلبوں ہے قرا تاتھا۔ ''محبت … ؟ … .؟ .....؟''سوال كرتا تها ـ '' ہاں بیمیراجرم تھا۔اعتراف کرتا تھا۔ ''میں نے وہ قیمتی متاع تم پرمٹائی جس کے تم قابل نبيس تصر انكشاف كرتا تفا-" اور وہ ہے تالی بے قراری سے اس پر جھک '' رانیه! بلیز آنکهیں کھولو رانیه! پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو میں.....ازالہ کروں گا میں تلافی کر دون گا.....این ہر خطا بھی بھی معافیاں تلافیاں، تاخیر کے سبب ا پنا بیا کھودیتی ہیں لیکن شکر ہے کہ ایسا ہوانہیں اور رانیہنے آئیس کھول دیں۔ کوئی بے حدقریب بیٹھار ور ہاتھا۔ وہ اس وہند لےمنظر پر بھی یقین نہ کرتی مگر اینے کا نوں سے بن نہ لیتی تو ..... جوبستر کی جاور پرشکن تک برداشت نہیں کرتا وہ بھلاعزت کی جا در پر کیے ..... حواس کھونے سے پہلے وہ آخری سوچ تھی جو

شعور کے آ کینے میں وکھائی دی تھی اس کے بعد

محترک لاشعور ہے مناظر، وہموں خوشیوں اور

اس کی آئیس دھندلانے لیس۔ آس یاس کے برسکون ماحول میں شور بھرنے لگا۔ جینیں آوازیں، منتس اور ..... اور "حرامزادی ..... بی<sub>ه</sub> ..... بیر کرتوت میں تيرے۔اس كيےزبان حلنے كلى تقى - " '''مہیں ....خداکے کیے میری بات میں ۔'' اس نے ٹھیک کہا تھااس کی کوئی سننے والانہیں تھا اور اس وقت تو بالكل نہيں ظالم اگر مظلوم كى سننے لگے تو مظلوم کہلا ئے ہی کیوں۔ ''اییامت کریں عماد پلیز ٹھنڈے ہوجا تیں سب من رہے ہیں کیوں میرا تماشا بنارہے ہیں '' تماشا ..... میں نے بنایا ہے تماشا ..... میں تے....یں نے۔

اس نے ایک سوال کئی دفعہ دہرایا اورایک بار بھی جواب مانکنے کے بچائے اسے اذبیت دی اے تو ٹھیک ہے یا دہمی تہیں آرہا تھا کہ اس نے رانيه برايك بار باتحها شايايا دو بار .....اور پھر ..... شاید وه تھک گیا یا شاید به رانیه بی ایک طرف

☆.....☆.....☆ ماسیعل اس کے سر دسفیدا در نیم روش کمرے میں موت کی آ ہٹ سنائی وین تھی اور زندگی د بک كرسى كونے ميں جانبيتھى تھى۔ زرد آسموں پر دبیز ہوئے ڈھکے ہوئے تھے اجری ہوئی نسوں کے مرقوق ہاتھ کسی جوان

عورت کے سنور نے والے نہیں بلکہ سی عمر رسیدہ بر هیا کے ہاتھ لگتے تھے جس کی عمر بھر کی کہائی اس کی رکوں میں انجرآئی تھی۔

والت خطرے ہے باہرانے تک اس کی اپنی

اس نے رُخ بھیرا ۔۔۔۔ وہ خوبصورت چہرہ جس نے اس کے خوابوں کی دنیا میں سب سے میلے رسائی یائی تھی مسنح ہو چکا تھا شک وشہیہ کے تیزاب نے اس کے تیکھے نقوش کو بگاڑ دیا تھا۔ اِس کے تیکھے نقوش کو بگاڑ دیا تھا۔ اِس کے تیکھے نقوش کو بگاڑ دیا تھا۔ اِس کی اجلی سفیدرنگت کوسیاہ کرڈ الا تھا۔

اب وہاں اس کامحبوب نہیں کوئی، غاصب عفریت کھڑا تھا۔ ''نہیں ....نہیں .....میرا نو .....میرا تو کوئی

نہیں،کوئی نہیں میرا.....'' اس نے بے چینی ہے سرکو دائیں بائیں مرخا اوریہ چوٹ زندگی میں بہلی بارعماد کواییۓ دل پر

برانی ہوئی محسوں ہوئی۔
''رانیہ ....! معاف کر دورانیہ میں ہی غفلت
کا شکارتھا میری غلطی ہے آئندہ نہیں ہوگی جیسے تم
میری ہو، ویسے میں بھی تمہارا ہوں، صرف

کیکن بستر پر برا بیار لاغر وجود بے خبر ہو چکا فا۔

☆.....☆

اس کا کمزور ہاتھ، عماد کے مضبوط ہاتھوں کے درمیان دبا آپنی قسمت پر نازاں ہونے کے بجائے نادم تھا۔

'' جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ جان! ہمارا گھر تمہاری راہ دیکھ رہاہے۔'' وہ پیقرائی نگاہوں اور جامد چبرے سے حبیت کی کڑیاں گنتی رہی۔ بھیا نک خوابوں کا چہرہ اوڑھ کر اسے ڈراتے رہے تھے۔

آ سمجھی کوئی منظر جا گنا کہ آگ کی کیبیٹیں کمبی زبانیں کھولے اس کی طرف کیکی ہیں بھی احساس ہوتا کہ کن من بوندیں برسی ہیں اور اچا تک سیلاب کی مانند بڑی ساری اس کا تنکے سا وجود اینے ساتھ بہائے لے جارہی ہیں۔

پھروں برصرف زبا نیں گئی تھیں اور لٹک کر سینے چہروں برصرف زبا نیں گئی تھیں اور لٹک کر سینے تک باہر آ رہی تھیں۔ ایک روز آ ندھی آئی اور است باڑا کر دور بہت دور کہیں ویران سنسان گھنے جنگل میں بٹنے گئیں اب کوئی راستہ تھا نہ کوئی منزل بس وہ پہال سے وہاں زخمی ہیر، چھلے ہوئی ہمرتی فلا میاں ماکھر چی کلا میاں سے کر بھا گئی پھرتی منظی۔۔

اور کوئی آواز دور .... بہت دور سے اسے ا پکارتی تھی۔۔

" راني....!راني....!''

وہ اس آ داز کے ماخذ کو پہچان رہی تھی اس تک پہنچنا جا ہتی تھی لیکن جنگی بودے ایکا ایکی اڑ دھوں کاروپ دھار لیتے۔ سرپٹ دوڑ نے میں سے اس کے بیروں سے لیٹ کراسے منہ کے بل گرا دیتے اور بظاہر خاموش لیٹے اس کے وجود کے اندر سرپنجتی ہے جینی اس کی رگڑتی ایڑھیوں سے عیاں ہوجاتی۔

بالآخراس کے وجود کے بے چینیوں، اور اضطراب کو کنارہ ملاتو اُس نے آئی میں کھولیں اور زرند کی بیٹھے تمادکود کھے کردو بارہ بند کرلیں۔ ادر زندگی میں پہلی باراس کا دل جا ہا کہ یہاں عماد کے بجائے اس کی ماں ہوتی۔ عماد کے بجائے اس کی ماں ہوتی۔ '' امی ……امی ……!'' سو کھے سفید پیڑیوں

دوشيزه 188

اورسارا(.....) جي۔

وہ جھکے سراور دھلکے ہوئے شانوں کے ساتھ با ہر نکلا تو شرمین جاوید کاریٹرور میں ہی مل کئی اس کے سرایے سے مریض کے کمرے میں بنتنے والی کتھا بھانی کرخود بخو داس کے برابر حکتے ہوئے بزبرانے لکی۔

'' کہاا*س نے مجھے تب واقعی تم سے محبت تھی*۔ کہامیں نے مجھے تو آج بھی تم سے محبت ہے، وہ تب کی بات کرتی ہے، میں اب کی بات

مگر جو فا صلہ اب اور تب کے درمیان ہے ، ہم دونوں ہے مل کربھی سیمٹانہیں جاسکتا، وه اب تک آئمبیں علی میں تب کو یانہیں سکتا۔''

☆....☆

ایک بے شکن جا در کی خواہش نے ، کسیٰ کی زندگی سلوٹوں ہے بھر دی ۔سی کی محبت کوآ لودہ کر دیا۔اس کی شفافیت داغدار کر دی اور اس کے دل کے کاغذیر، جہال محبوب کا نام؛ سب بچھ سہد کر تجھی سنراسا جیکتا تھا۔اب وہ کاغذشکن ز دہ ہو چکا

اور کاغذ ....اس اعتبار کی طرح ہوتا ہے جس یر ایک بارسلوئیں پڑ جا نئیں تو اے دو بارہ بھی سيدهانبين كياجا سكتأب

اور ہاسپیل کے کمرے میں بیڈیر بے حس و حرکت پڑی رانیہ کا ذہن متحرک تھا۔

. میرا وجود پرمردہ ہے، میرے اعصاب

میرا دل شکست خوردہ ہے، میری محبت شکن

Downloaded From Referred by com

" میرا کمرہ بالکل سونا ہے تمہارے بغیر، تہہاری محبت کے بغیر .....میرے دل کی طرح ۔'' اس کے نیم مردہ وجود میں حرکت جاگی۔ڈبڈبانی آنکھوں میں پہیان کے رنگ

'' میری محبت .....؟ اس کے جیران کیجے کا چڑھاؤبڑاانجاناتھا۔

'' ہاں رانیہ ..... تہہاری محبت، جس نے میرے دل میں چھی ہوئی میری محبت کوزندہ کیا، اسے باہر نکالا۔''

رانیہ نے ختک گلاتھوک نگل کر تر کرنے کی نا کا م کوشش کی اس کی گردن کے پھوں میں تھیاؤ پیدا ہوا بہت طاقت صرف کر سے بولی ۔''

'' میری محبت نے آ ہے۔ کے دل میں پھیی محبت کوہمیں ..... ہے اندر چھیے حیوان کو نکال کریا ہر پہنچ ڈالا .....عما و .....اور اس حیوان نے باهر <u>نکلت</u>ه بی میری .....'

اس کا سانس بھول گیا۔ وہ بےطرح ہانپ کئی۔ اس کی آ تکھوں میں آ نسو امکہ نے ، آ واز

'' میری محبت کو زنده نگل لیا۔'' آئکھوں کی منڈ مریر مرکھبرایا تی بہدنگلا۔

''سالم ....ا ہے ہاتھ بیر جلانے ....احتجاج کرنے ، اینے بچاؤ کے لیے چلانے تک کا موقع <sup>ههمی</sup>ن دیا عما د ..... مین مرکئی اور میری محبت بھی۔' اس نے عماد کی گرفت میں تنگ پڑتا ہاتھ تھینجا تو وہ ممادی پسینہ پسینہ ہوتی ہتھلیوں کے بیچ بھیگ رہ

چکاتھا۔ '' میں اب کسی سے محبت نہیں کرتی ۔۔۔۔کسی سے بھی نہیں۔''

ں یں۔ اس کی آ وازمضبوط ہو چکی تھی لہجیہ سمٹ چکا تھا





## ووشیزہ کی بےمثال رائٹر کے جادوئی قلم سے یر صنے والوں کے لیے خوبصورت تحریر

'' بہی ایک اس کامخضر ساجواب \_

'' پھر پہ کما حال کرلیا؟ گھر بیٹھی رہتی ہو؟ میں نے تو سنا تھا نرسنگ اسکول ایڈمیشن لیا تھا تم نے۔'' میری بات س کر ٹانیہ ملک نے اسینے سامنے تھہری متناسب متواز ن جسم دالی اسٹائکش کباس والی میئم ( تیعن مجھ) پر نگاہ ڈالی کھر ہے نیازی ہے کہا۔

" كبإفرق يرية تاميم ميم ....اس كاخيال ركهتي ہول .....رکھوں کی \_

اس نے اپنی بھی کو تھیکا۔ بھی بیاری بھی تھی اوراس کا لباس بھی برانڈ ڈ لگ رہاتھا یہی کھے ہوتا چلا آیا ہے عورت خود کوختم کر کے الکی نسل تیار کر دیتی ہے اورائیے خواب بیٹی کو مقل کردیتی ہے۔ آس یاس تفہری میچرز کی ترجم انگیز نگاہیں د مکھ کروہ نے فکری ہے ہلسی ..... بولی۔ "" ج کے ویمن ڈے کا انتساب مردہ عورت کی زندہ تصویر کے نام کر دیجیے۔''

ا ہے کیا ہوا؟ بیتو احجی خاصی دلکش لڑکی تھی۔ ویمن ڈے کی تقریب میں وہ مجھے ہے آ کرملی تو میں حیران رہ کئے۔ پہیان تو لیا کہ ہماری سابقیہ اسٹوڈ نٹ تھی یہی کوئی سات آٹھ سال پہلے کا عج کی تقاریب کی روح روان ہوا کرتی تھی۔آج کل تو سال اتن جلدی گزرتے ہیں کہ برانے ہی

به لڑکی تانیه ملک، سلم اسارٹ مجراری ہ تکھیں اور یونی میں بندھے گھنے بال اس ک یجان تھے اور اب جو ٹانیہ ملک میرے سامنے تفہری ہے وہ مرجمائے چہرے والی پھیلی جسامت کی موتی عورت ہےاس کی حود میں ڈیرھسال کی

این شاگر د کا یوں ا دهیزعمرلگنا ہم میجیر کو نا دم کرتا ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں ہے، کیچرز خود کو Maintain رکھتی ہیں، ضرورسننا پڑتا ہے میں نے اپناوفاع سلے ہی کرلیا۔ " كيا ہو كيا ہے تہيں لاكى .... كتنے بح يبدا

Glick on http://www.paksociety.com for more " کیوں تا شید؟ کیوں جے؟ " سے دا جی تعلق تھا اور بیٹیوں سے ریالو

میرے سوال میں دکھ تھا اس کا جواب ایک کہانی تھا۔ ہمارے معاشرے کی عام کہانی اگر اس کوکسی پر بیتا دیکھا جائے ادر بہت خاص کہانی

اگرخود پر ہتے۔

'' جار کمروں ، ایک برآ مدہ اور کیے ویڑے والے ہمارے گھر میں ہر طرف بڑھی ہوئی جھے بیٹیاں دکھائی دیت تھیں ہر کمرے میں دو جار بیٹھی مل جا تیں چوہ ساایک بھائی توان میں نظری نہ آ تا تھا۔ان بیٹیوں پر باری باری وار د ہونے والی جوانی ہے خاکف ماں بیاری میں لا شعوری بناہ کے رکھتی ۔اس لیے بھی کہ اب اے کام کاج خود

کرنے کی عاجت نہ تھی۔اس کو ہاتھے پریٹی باندھ

کرسوئے رہنے میں سہولت حاصل ہوگئی ہیں۔ بیٹیوں کا سنجیرہ رنجیدہ باپ ہمہوفت بیرونی فرائض انجام وہی میں منہمک رہتا۔ اس کا گھر

سے دا جبی تعلق تھا اور ہیٹیوں سے یہ تعلق بھی دا جبی تر تھا ایسے میں ہیٹی نمبر ایک کی سادگی ہے ہونے دالی شادی بھی زیادہ عرصہ خوشی نہ دیے سکی۔ دانی میں دیا دہ عرصہ خوشی نہ دیے سکی۔ دینے دہ عرصہ خوشی نہ دیے سکی۔

وہ ذہنی مریض خاوند کا بدترین ظلم سہہ کر بد ترین ساجی فیصلہ لے کرمزید بدترین کے لیے مال باپ کے گھرلوٹ آئی۔ بیجاری آئی کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو ہرگزیہ دہلیزینہ الانکی مگر وہ کہاں

اور راسه ہونا کو ہرسر میدد، یرس جاتی ، دم مسوس کریمی آبر کی۔

بہاں اس بر پانچ جھوٹی بہوں کا مستقبل خطرے پرلگانے کی سخت فروجرم عائد ہوئی۔اس نے چند مہینے سر جھکائے ،منہ جھیائے ، کھانے پر گزارہ کرنے بتائے پھر ایک برائیویٹ اسکول میں سات ہزار ماہانہ کی ہنت اللیم حاصل کرلی گئی۔

وہ اب با قاعدگی سے اہا کو اپنی بروٹی لیعنی میں Mess کے میے دینے لگی ۔ابا بھی غریب



Click on http://www.paksociety.com for more

تھے کیا کرتے۔ اس کے نصیب برآہ مجر کرمیرے بارے ( ثانیہ کے بارے ) میں سوچنے لگے کہ دوسرے نمبروانی میں تھی۔

میں نے جلد ہی کائی قد کا ٹھ نکال لیا تھا۔ رنگت صاف تھی بفکری کے گلاب گالوں پر کھلتے تھے آئینہ دیکھ کر اونچے خواب دیکھا کرتی۔ مجھے اپنی دوسری بہنوں کی طرح دولت سے آراستہ پیراستہ گھروں کی بجائے مہذب لیجوں والے اعلی تعلیم یافتہ نرم خوانسان اچھے لگتے تھے اور ایسا ہی خواب میراشر یک سفر کے متعلق تھا۔

مر بدشتی سے کالج آتے جاتے ایک زمیندار کا فارغ پتر میرے پیچھےلگ گیا وہ گاڑی میں میں میرا کالج بس سے میں میرا کالج بس سے میں میرا کالج بس سے اثر نے تواس کی گاڑی گیٹ کے مدقابل سائیڈیر موجود ہوتی۔ کچھ ہی دنوں میں میری قریبی سہیلیوں نے بھی اس بات کانوٹس لےلیا۔

گاڑی کے پیچھلے شعشے پراس نے اپنا نام بھی جلی حروف میں لکھوایا ہوا تھا۔ 'اللہ بخش چو ہدری' ہم لوگ اسے ABC کئے لگیں۔ محبت کے مارے والدین اپنی اولا دکے کیسے کیسے غیر ترقی یافتہ نام رکھ دیے ہیں خیر وہ خود بھی پچھ کم غیر ترقی یافتہ نام رکھ دیے ہیں خیر وہ خود بھی پچھ کم غیر ترقی یافیہ نہ تھا گاڑی سے باہر نکل کرا پیشین ہیروبن بال اور ما تھا چہائے ، بغیر استری واش اینڈ ویئر بال اور ما تھا چہائے ، بغیر استری واش اینڈ ویئر جوڑا اور یا وَں میں سوئی چیل اس میں پچھ بھی پند جوڑا اور یا وَں میں سوئی چیل اس میں پچھ بھی پند جوڑا اور یا وَں میں سوئی چیل اس میں پچھ بھی پند جوڑا اور یا وَں میں سوئی چیل اس میں پچھ بھی پند ہیں جاری ہے جا ہے ہو اور یا تی کی المال کھا نگرا اور یا تا ہے کہ ہم اہ ہو کہ کی کی نالمال کھا نگرا اور یا ہیں کہ المال کی نالمال کھا نگرا اور یا ہیں کے ہمراہ ہوری کی دالے باپ کے ہمراہ ہوری کی دالے باپ کے ہمراہ ہوری کی نالمال کھا نگرا اور یا ہیں گرا ہی کی المال کھا نگرا اور یا ہوری کی نالمال کھا نگرا اور یا ہوری کی کی نالمال کھا نگرا اور یا ہوری کی نالمال کھا نگرا اور یا ہوری کی کھراہ کی کھوری کی نالمال کھا نگرا اور یا ہوری کی کھوری کی نالمال کھا نگرا کھوری کی کھوری کی نالمال کھا نگرا اوری کی کھوری کی کھوری کی نالمال کھا نگرا کی کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کی کھوری کوری کھوری کھوری

ہماری پیمی گلی کی نالیاں پھلانگیا تشریف لے آیا۔ نوکر نے سر بر آم کی دو پیٹیاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان کی چیکتی گاڑی گلی کے نکڑ پر تھہری ہمارے بوریا والے دروازے کی شان بڑھا رہی

تھی۔ چوہدری اللہ بارا ہے پتر اپنے وارث اللہ بخش جوہدری کا رشتہ لے کرآیا تھا۔ اس کو پتر کی محبت مجبود کر کے لائی تھی۔

چوہدرائن ساتھ کھی اور میری مال کو وہ جگہ نہ ملتی تھی جہاں چوہدرائن کو بٹھائے۔موٹی تازی سانو کی عورت جس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھیاں تھیں۔ جس کی نظروں میں غرور و تکبرتھا تا ہم ہماری دھول مٹی غریبی مسکینی سے صرف نظر کر کے جب اس نے میر ہے سر پر ہاتھ چھیرا تو میرادل ڈھ گیا۔

مجھے یقین ہوگیا کہ میراکھونتا ڈھوٹڈ لیا گیاہے میں کمرے میں جا کررونے گئی۔ وہ عورت خود ہتا رہی تھی کہ جمارے ہاں نسلوں سے کسی نے اسکول کا منہ نہیں و بکھا مرد تک نا خواندہ شھے عورتوں کی بڑھائی کا کیا سوال تھا۔ وہ یہ باتیں تھیں جو مجھے برداشت نہیں ہویا رہی تھیں مگر میرے سواسب مطمئن ہے۔

ایک ایک آم کو ترسنے والی جیموئی بہنیں آم کو ترسنے والی جیموئی بہنیں آم موں کی دو پیٹیوں پر للجار ہی تھیں بروی آپی مجھے جیرت سے دیکھر ہی تھیں۔اکلوتا بھائی تھیل رہا تھا اور بتار ہاتھا کہ اللہ بخش کے پاول کا لے سیاہ بہیں اس کے باول کا لے سیاہ بہیں اس کے ناخن گندے ہیں مگر آپی بوچھتی تھی کہ میں شوے کیوں بہار ہی ہوں میں آسو بونچھ کر بھٹ پروی۔

'' کیا لڑی بکری گائے بھینس ہے جے جا جارے کے فیر پرچھوڑا جاتا ہے؟ کیا ہماری کوئی خواہش کوئی جذبات نہیں ہوتے۔آپی تمہیں تنہماری مرضی بوجھے بغیر جمیل کی تین ہزار ماہانہ شخواہ من کر ہا تک دیا گیا۔ تین ہزار میں اس کے گھرانہ کے تیرہ بندے حصہ دار رہے اور وہ نفسیاتی مریض تھا تیجہ کیا لکا .....؟

رانيه بإنيه! ثم بھی اتن چھوٹی نہیں ہو کہ میری

Click on http://www.pa ای تمهاری کیا لیس کی میں بات کروں گی آآپی نے کہا۔

جود نہیں آپی ....تہیں تو تمہاری مثال دے کر دہ جیب کردا دیں گی۔ میں بات کر سکتی ہوں میں کروں گی۔''

چوتھ نمبر دالی ہانیہ بولی۔ گر ہوناوہی تھا جوابا کریں گے۔ حاکم بننے کے لیے جا گیر دارا میر کبیر ہونا ضر دری نہیں، کنگلے غریب باپ بھی حاکم ہوتا ضر دری نہیں، کنگلے غریب باپ بھی حاکم ہوتے ہیں۔ امیر غیرت کے نام پر حکم چلاتا ہے غریب بس کسی کے نام پر سودا کرتا ہے۔' عریب بس کسی کے نام پر سودا کرتا ہے۔' ستر ہ سالہ لڑکی کتنا تلاج بچ بول گئی تھی۔ میرے اندر امید کا نتھا سا دیا شمانے لگا۔

میرے اندر آمید کا سفا سا دیا متمالے لگا۔
رات کو رانیہ ہانیہ اور آپی امی کے پاس جا
ہیٹھیں۔اباعثاء کی نماز پڑھنے گئے تھے۔امی کو
ویسے بھی ہم سب کی صورتوں سے ادرخصوصا میری
روروکر سوجھی آ تھوں کو دیکھ کراندازہ تھا کہ ہمیں
یہ رشتہ پہند ہیں آیا ہے گردہ خاموثی سے کام چلا
رہی تھیں بیٹیوں کے دلائل من کر بولیں۔

''جارم بعول کاما لک ہے۔عزت ہے منت
سے لے کرجار ہا ہے، چوہدری کی گاڑی الگ ہے
اللہ بخش کوالگ دلوار ہاہے۔جوان ہے مالدار ہے
صحت مند ہے۔صرف جاہل ہے تو کیا ہوا، ہم
سے غلطی ہوگئی کہ تہ ہیں تعلیم دلوا دی۔ آج منہ
لگانے آگئی ہو۔ تم خود تو عمر کھر کو بیٹھی ہوان کو
بٹھاتی جادی ؟

ہمارے جیسوں کے گھردن میں رشتے آتے
کب ہیں بجائے شکر ادا کرنے کے رونا دھونا مچا
دیا ہے جاال ہے اخبار نہیں پڑھ سکے گا تو کون ک
قیامت آجائے گی۔ دد چار لفظ انگریزی بولے ثانیہ سکھا دے گی۔ دد چار لفظ انگریزی بولے ثانیہ سکھا دے گی۔۔۔۔۔ جومیری بات بچھ میں نہیں آرہی۔ تمہارے بوڑھے باپ کو کیا سمجھا دی۔۔

بات نہ مجھ سکو۔ تم نے چوہدری کے بیٹے کو جا کر د مکھاہے؟ ہاں اسے دیکھ کرآئی ہو، اسے بولتاس کے آئی ہوں۔ ہر بات میں دود فعہ 'مطبل ہے، مقصد ہے کہتا ہے ہنستا ہے تو بدنما دانت نکل آتے ہیں یہ چھوٹی بہن اس کے پاس مفہری ہے تو کہتی ہے جھے جمیلی کی بد ہوآئی تھی تیل کے چیڑے سر پر ہاتھ پھر کرانگی کان ادرناک میں گھما تا ہے۔ يدسب يجه مجه بتاكر بنس بنساكرتم مطمئن مو کہ میں اس ہے شادی کرلوں؟ میرا دل کرتا ہے كەمىں نىپىدكى كولىياں كھا كرسوجا ۋى ،سوكرانھوں تو پیرسب خواب ہو، شادی جبیبا بندھن جس میں ایک دد جھے کے قریب رہنا ہوتا ہے۔ دل مل کے کھانا بینا ہوتا ہے دہ ایسے بندے کے ساتھ؟؟ میں نے اسے ملازم نہیں رکھنا آیی خاوند بنانا ہے ..... بچھے ولیلی طی ، انٹرے ، ودوھ آم ھجور پر بك جانا جايج؟

میں بلک بلک کرردرہی تھی۔ آپی نے مجھے کے سے لگالیا ہم ددنوں بلکہ دوسری ددنوں تا دیر ردتی میں ، آنسو بہا تھنے کے بعدرانیہ بولی۔ درقی رہیں ، آنسو بہا تھنے کے بعدرانیہ بولی۔ درقی رہیں اسے بات کردن گی۔''

دوشيزه 193

آ لي تو بالكل ہى لا جواب ہوگئ۔ '' آج باب بوڑھا بھی ہوگیا ۔۔۔۔ ان کے بے بسی کی رنگ آمیزی کے کیے۔'' رانیہ طنزأ

'' تم اتنی اتن ہو کہ مال سے بحیث کرنے آ مبیقی ہوکل کو جانے کیا کل پرزے نکالوگی۔'' " ثانیہ باجی کو بسند ہیں ہے وہ۔ " ہانیہ نے

'شروع میں ایساہی ہوتا ہےانجان لڑ کے نیک لڑ کیوں کو پسندنہیں آ گئے ہوتے تو نکاح کا رشتہ جڑتا ہے تو دلوں میں اللہ محبت ڈیال دیتا ہے۔

میں بیسیب سن رہی تھی میری بہنیں لا جواب اور حیب می ہوگئ تھیں۔میرے سامنے تی وی پر کو کی ڈرا ہے کا منظر چل رہا تھا۔اجلی سڑ کین ..... بیاری لڑکی اور اس کے جاہنے والا کتنا بیارا، سنورا ہوا.....بس ایک دم دل میں گرم سلاخ اتر گئی۔ میں بھا گئی ہوئی سخن میں کئی جہاں امی کی دربار میں تین خاموش مجرم تفہری تھیں میں نے روتے ہوئے کہا۔ '' ای ..... مجھے اللہ بخش پیند نہیں ہے .... ای مجھے جہنم میں نہ دھکیلو ....ای میں تمہارے سامنے بول سکتی ہوں ....ابا مجھے جہتم میں کھینک دے گا میں نہ بول سکوں گی۔''میں کیار وئی بہنوں نے رونے کی بازی لے لی۔ای جاریائی سےاتر كر ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ كر كھڑى ہوكئيں۔ " الله کے داسطے ہم پر رحم کرو۔ ہم بہت فرائض ادا کرنے ہیں میں تمہاری وسمن ہیں ہوں ثانيه .... جب مين بياه كرآئي تقي مجه بعي

غریب ہے کس ماں باپ ہیں ہمیں چھے بیٹیوں کے تہارے ایا کی صورت سے تھبراہٹ ہوتی تھی ہیہ سوچیں لڑکیوں کو زیب نہیں دیتیں۔شرفاء کی بیٹیاں ایسے نہیں کرتیں زندگی میں ہر چیزمن جاہی

نہیں ملتی ۔ صبر کیا جاتا ہے۔ دولت ہے تو صورت مجرم ہے۔تم نے دیکھا نہیں دنیا کے ہرمسکے کاحل پیسہ ہے میں اس طرح حیمان بین غور فکر کرئی رہی اس طرح بچوں کی باتیں سنتی رہی تو ساری کنواری جیتھی رہیں گی۔ میں اس دنیا ہے گزر جاؤں گی۔ میں دروشقیقہ کی مریضه ہوں میں جوڑوں کی مریضه ہوں۔تمہارا بایے شوگر کا مریض ہے وہ چند سالوں تک ریٹا ئیر ہوجائے گا پھر بیگر کیے جلے گاکسی نے سوجا ہے؟ ہم اینے بار ملکے کرنا جاہتے ہیں ہم پررحم کرو۔اف خدایا میراسر در دے بھٹ رہاہے۔' ای کا رنگ لال ہور ہا تھا اور وہ سر پکڑ کر جاریائی پر بیتھیں تو آپی لیک کران کا سر دیا نے لگی اور رانیہ یانی لینے جلی گئی۔ میں سر جھکائے کمرے میں آگئے۔

بس ہو چکا مقابلہ..... چند دن بعد میرا نکاح کر دیا گیا۔ ہاں بیعلائے حق کا مسئلہ ہے کہ وہ سوچيس بينكاح جائز تفايا باطل .....؟

نکاح کے بعد مجھے کھے مہلت مل کئی۔اس کیے کہ میریے خادند کی بڑی دد بہنوں کی شادی پہلے ہے ہوئی تھی۔ میں نے لی ایس می جھوڑ کر زسنگ اسکول میں داخلہ لے لیا۔میرا جی حابتا تھا میں زخموں کو مرہم رکھنے والی بن جاؤں۔سفید یو نیفارم کی دنیا میں آ کر میری روح کو سکون ملا\_آ زادی کا احساس ہوا۔ مجھے پروفیشنل ہونا احمالكتاتها

میں ہمیشہ ہے پراعتا داور ذہین طالبہ رہی تقى \_ مجھےعورت كامااغتا دزندگى بسركرنا خودكونكمل انسان سجهنا جيون ساتهي كو دوست سمجه كر جينا احيما لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ زس لڑ کیاں ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی آرز ومندرہتی ہیں۔ میں تو نکاح lick on http://www.paksociety.com for more

شدہ تھی اور ویسے بھی اینے ماحول کی وجہ سے
احساس کمتری محسوس کرتی تھی مگراسے کہتے ہیں بد
نصیبی کہ مجھے ایک ہاؤس جابر ڈاکٹر پہند کرنے
لگا۔اسے کہتے ہیں قسمت کا نداق ،اسے کہتے ہیں
لگا۔اسے کہتے ہیں قسمت کا نداق ،اسے کہتے ہیں

ڈاکٹرنبیل ڈیسنٹ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ خوشحال اعلی تعلیم یافتہ پس منظر رکھتا تھا۔اس کی مال پروفیسر تھیں۔ گویا آئکھیں بند کروں تو قدرت نے مجھے میری جنت میں پہنچادے۔
تدریت نے مجھے میری جنت میں پہنچادے۔

آ تکھیں ہی تو بند نہ تھیں ۔ مجھے اپنی اوقات علوم تھی ۔

تالیون والی یکی گلی، بوریا والا دروازه، غیر ہموار محن، نلکا چلا کر کپڑے کوئی بہنیں، چنوں کی ایک تھالی پرنولوگوں کا ناشتہ، بڑی کی اتر ن ترتیب وار چھوٹیوں کا لباس ،غریب سخت گیر باب مجھ پرنو اے بی می کا احسان تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب کا احسان تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب کا احسان کہاں اٹھا سکتی تھی۔

میں بے نکائی بھی ہوئی تو خواب کے پر خلتے ..... مگر نہیں .... میں شاید غلط کہدرہی ہوں خواب کے خواب کے خواب کے ر خواب کے بروں کوکوئی آگ نہیں جلائتی ۔ ڈاکٹر نبیل کامتیسم لہجہ، پرشوق نگا ہیں اور خصوصی توجہ آپ ایک اظہار تھا۔ مگر میں وانستہ نظر انداز کرتی توجہ آپ ایک اظہار تھا۔ مگر میں وانستہ نظر انداز کرتی

رہتی، یوں ظاہر کرتی کہ بیان کا اخلاق ہے بچھے ہر لیجاز برتھا کہ وہ میرانصیب نہیں ہوسکتاہے۔
مگرکوئی میر سے اندر کی آ واز سے پوچھے ایک طرف مہذب باشعور آئیڈیل ڈاکٹر نبیل تھا، روش خوبصورت دل شین زندگی تھی دوسری طرف جالل ڈیکٹر جیسا میرا خاوند تھا جسے سے لکھنا ند آتا تھا وہ وقت نون کرتار ہتا۔ اسے بچھ ندآتی کہ کاس میں ہونا یا مصروف ہونا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہنا ممروف ہونا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہنا منہارے خاوند کا فون ہے تم کہدو۔

اسے لگتا میں بہانے بنا رہی ہوں سساسے
لگتا میں ناراض ہوں تو منہ اٹھائے مجھے منانے
آ جا تا۔ اس سے ملنے کا تصور بھی نا گوار تھا۔ جس
بندے کو یہ تیز نہیں تھی کہ ملنے آ رہا ہے تو سلیقے کے
کیڑے یہن لے منہ دھو دانت صاف کر لے،
کیڑے یہن لے منہ دھو دانت صاف کر لے،
کیٹر سے بہان اور ہاتھ بکڑ کر کہتا۔ 'پھٹ سقری تو
جہرہ بے دھلا، اور ہاتھ بکڑ کر کہتا۔ 'پھٹ پڑ ھائی
جہرہ بے دھلا، اور ہاتھ بکڑ کر کہتا۔ 'پھٹ پڑ ھائی
فوٹ تھاکر کہتا میری طرف سے سرخی لے لینا۔'
نوٹ تھاکر کہتا میری طرف سے سرخی لے لینا۔'
بکھلے فوٹ اکٹر میں جھے
فوٹ میں جھے
فوٹ میں جھے
نوار سے مہانی ہوگئ۔
پکارا سے دہشا مسہانی ہوگئ۔

ایباریشم لہجہ دل جھوم ساگیا.....گر دوسرے ہی مل پروفیشنل ہوکر ہولی۔ ''جی ..... ڈاکٹر صاحب''

'' بجھے کھ کہنا ہے ۔۔۔۔۔۔وہ میر ہے سامنے آگر رک گئے۔اسے زبان سے کہنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔اس کی آٹھوں کی جبک بولتی تھی۔ میں تو ان جبکتی جھیلوں میں ڈوب گئی۔ ڈوب جانے والی تھی کہ میر نے ہاتھو میں تھے موبائل کی تقرقم اہنے ۔۔۔ جھے چونکا دیا۔

موبائل پراس رائش کی جاپتھی جس کے ہونے سے شخرادہ بونا ہوکر غائب ہوگیا۔ میں نے موبائل پرنظر ڈال کر بولی توسانسوں میں ابا دموسم خارج ہوئی۔

''میرے شوہر کی کا ل آ رہی ہے ۔۔۔۔۔؟'' ''واٹ؟ شوہر ۔۔۔۔۔؟ senses۔'' ''senses۔''

''. جی ....منکوحه ہوں .....' دولفظ تنے کا لے ناگ تنے جو چاہت کوڈس شخص شام اندھیر ہوگئی۔ Click on http://www.paksociety.com for more

ہمیشہ کے لیے مرجاؤ۔ نہ کوئی ٹائی نہ کوئی رانی نہ كُونًى كَالْحِ التَّمَا نَهُ كُونَى وَاكْرُ الْمُرْتَبِيلِ تَقالَ شورشراب نه ڈ الو ..... خدا کے داسطے مرجاؤ ..... مردے ردیا مہیں کرتے تم اینے برن سے نکل چکی ہو۔ اس میں کتنا سکون ہے۔ یہ بدن تمہار انہیں ہے۔ تم تو تم ہو ....الگ ہے اپنی آپ ....اب اس بدن کو مردہ خورنو ہے کھسوٹے ....اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تم تونی گئی ہواس لیے ماردی گئی ہو ....زندہ گاڑ دی تئی ہو۔تہارے باب نے تم پر کدالیں بھر کر کرمٹی دال دی ....خبر دار باب کو تنگ نه کرد۔ آواز نه دو .....آواز او کی نه کرد..... اطاعت كرو ..... مان يون عي ..... بس مركن النبير آينينه مين کھڑی دہن کے گالوں پر آنسودُ س کی لہریں تھیں۔ جنازہ تو بہت رحوم سے نکلا تھا۔ بینڈیا ہے یٹانے ہتے۔اب مجھے ہر گز غرض نہ تھی۔ دولہا آ رہا ہے کیما لگ رہا ہے۔ برا تو تہیں لگ رہا۔ عورتیں کہتی دلہن کا چہرہ سیاٹ ہے۔ سیاٹ بے حس بے تاثر تابعدار دلہن رخصت ہوگئی۔ الی تابعداری جیسے کپڑے کی محکڑی ..... تابعداری جواس کی خوشی بی۔ پھر چیخ بنی پھر بے

این تابعداری بیسے پڑے کی لڈی .....
تابعداری جواس کی خوشی بنی۔ پھر چیج بنی پھر بے
زاری بنی .....میرے پاس تو کھونے کے لیے اب
پچھنہ تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا میراحسن نہ رہے۔
جسم پھیل جائے بھدا موٹا ہو جائے۔ داغ دھے
چھائیاں پڑجا کیں۔ بخدا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مرنے
دالی کو ماں باب بہیں دعا کیں دیتی ہیں۔
بس ایک تمناہے۔

مجھ ہے بھی رحمت سوال کرے ۔۔۔۔۔اے زندہ گاڑھ دی گئی۔ تجھے کس پاداش میں مار ڈالا گیا۔میرارب سلیم کرے کہ ہاں مجھے زندہ دفن کیا گیا۔میں اس کی سلیم پدراضی ۔ کیا۔میں اس کی سلیم پدراضی ۔ بس کھو دیا ہیں نے اسے .... و دسرے مہینے ہی خبرس لی۔ ڈاکٹر نبیل نے ڈاکٹر ماریہ سے شادی کر لی .... اس دن میرے اندر مائم کی بازگشت موجئی رہی تھی۔سارا ہیتال سائیں سائیں سائیں کی اندر ٹوٹ گیا تھا میرا، میری کہانی احساسات کی کہانی ہے نہ جھوتو کے مجی نہیں۔

ونیا دالے کہتے ہیں جھے مجھونہ کر لینا چاہیے سمجھونے کے لیے بچھ نہ بچھ جھوڑ ناپڑتا ہے۔ ہیں نے مجھونٹہ دیا۔ اپنامحبوب، نے مجھونٹہ دیا۔ اپنامحبوب، اپنے خواب، خود اپنا آپ جھوڑ دیا۔ ابا ٹر بینگ دلوانے پرتواس لیے راضی ہوئے تھے کہ اگر برئی دالی کی کہانی میں دہراؤں تو ردئی کا بند دہست ہو۔ انہیں شاید معلوم نہ تھا کہ برئی دالی دالی اس اسے خود کوزندہ رکھا تھا خود کو بچا لیا تھا۔ میں نے خود کوزندہ رکھا تھا خود کو بچا لیا تھا۔ میں نے خود کوزندہ رکھا تھا خود کو بچا لیا تھا۔ میں نے خود کوزندہ ہی نہ رکھا۔

شادی کی ڈھولی رکھ دی گئی۔ محلّہ بھر میں میری خوش نصیبی کی شہر خیاں تھیں۔ مبارکیں، جیرتیں، مرشک بھری نفط ہیں کب کسی نے دیکھی اشک بھری نظامیں ؟؟ میرے ابا توفیق سے بڑھ کر استقبال بارات کر رہے تھے۔ میں ابا کی نیاز مند ہونا چاہتی تھی مگر خود کو تلاش کر رہی تھی۔ ہارستگھار کیڑے لئے طرح طرح آ دازیں ثانیہ ملک کہیں کھوگئ تھی۔

مہندی کی رات تھی پیلے پھولوں کے گجرے
باندھے ہر ہے سوٹ میں مہندی کی دہن آئینہ کے
سامنے کھڑی تھی۔ کمرہ بند تھا۔ موبائل میں نے
تین دن سے آف کر کے الماری میں رکھ دیا تھا۔
مجھے کی کی آداز کی انظار نہھی۔

میں نے ہاتھ جوڑ کرمہندی کی دلہن ہے کہا۔'' سمیا۔میرارب سلیم کرے کہ ہالہ بیاری ثانیہ تم مرجاؤ۔ پلیز تم مر جاؤ۔دلہن کو سمیا۔میں اس کی سلیم پیراضی۔ چھوڑ و ..... یہ جیتی رہے۔تم چیکے سے چپ چاپ

(روشيزه 196)



الاکی کی عزت اس شعشے کے ل کی طرح ہوتی ہے جس پرمعاشرے کی سوچ سے اتھنے والی گرد مجمی آ ڈ کریٹر جائے تو وہ شخشے کا کل اپنی آب و تاب، اپنی شفافیت کھو دیتا ہے - بھلے اس میں کوئی بال برابر بھی فرق نہ ہو۔ جھے تم پر پورا بھروسہ ہے لیکن بیٹا ہے....

ں۔ ''ابگز راوقات کے لیے کی نہ کی کوتو نوکری کرنی ہی پڑے گی ریحان تو ابھی بہت جھوٹا ہے۔ اس کی تعلیم ڈسٹر بہیں ہوئی جا ہے۔ میں کل سے ہی توکری کی تلاش شروع کردیتی ہوں۔ "ایمن نے ماں سے این بات کی تا ئید جائی۔

تم تھیک کہدر ہی ہو بیٹالیکن خاندان والے کیا مہیں تھے ہارے خاندان میں بھی سی لڑکی نے نو کری نہیں کی اور ویسے بھی تم نے کون سی بردی تعلیم حاصل کی ہے کہ کوئی نوکری مصیر مل جائے کی۔''ای جی کسی حد تک مشکش کا شکارتھیں ۔ ☆.....☆.....☆

''ای جی ان دو مہینوں میں کتنے خاندان والله جارا حال يو حصے آگئے كه بم كس طرح اپني زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی آئے اورا عتراض کرے تو بہت محبت ہے اسے کہہ ویجے گا کہ ٹھک ہے آپ کواعتر اض ہے تو ایمن نو کری نہیں کر ہے کی۔ مرمارے کمر کاخر جداب آب کی زمدواری

عصر کی نماز کے بعدامی جائے پیتے ہوئے آئنن میں لگے آم کے درخت کے نیچے بچھے تخت یرآ کر بینے کئی تھیں۔ '' آج پھرای جی بھی کے بل کو لے کر پریشان تھیں کہ اب میاں کیسے اوا ہوگا اور الجھی توریحان کی اسکول کی قبیں بھی باقی ہے۔'' ''امی جی آیپ پریشان نه ہوں۔''الیمن مال کوسلی دے رہی تھی۔

'' تمہا رے ابو کے انتقال کے بعد پچھلے وو مہینے میں جو کچھ بیبہ رکھا ہوا تھا گھر کے راش اور ضرور بات میں حتم ہو چکا ہے اور آ مے زندگی الرائے کے لیے بچھ تو کرنا ہی بڑے گا۔ میں سوچتی ہوں محلے کے چھے کیرے سلائی کا کام کر لول تو کیسارے گا۔ای نے وطی ہوتے ہوئے کہا '' کیڑے کی کرکٹنی آید ٹی ہوجائے گی ای گھر نہیں چل سکتا اور کون سا فورا لوگ سلوانے لگیں کے آپ ہے؟ ای جی میں سوچ رہی ہوں -"اليمن في التي بات ادهوري چيور وي ہم کیا ۔ ای مجمی اس کی طرف متوجہ ہوگئ

میں منصیں حالات سے مجبور ہوکرا جا زت تو وے رہی ہوں کیلن بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یا د

لاکی کی عزت اس شیشے کے کل کی طرح ہوتی ہے جس پر معاشرے کی سوچ ہے اٹھنے والی گر د بھی آ ڑکر بڑھائے تو وہ شیشے کامحل این آب و تاب، اپنی شفافیت کھو دیتا ہے۔ بھلے اس میں کوئی بال برابر بھی فرق نہ ہو۔ مجھےتم پر پورا بھروسہ ہے کیکن بیٹا رپہ وہ معاشرہ ہے جہاں بدا چھا بدنام برا والی مثال رائج ہے۔اس کیےایسے تمام معاملات میں مخاطر منا کہ مارے یاس ماری عزت ہی نا یاب دولت ہے۔ بیٹا یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور میدوه و نیاہے کہ جہاں بات کا نتنگر بنتے دیر نہیں لکتی۔ اب تم ہا ری عزت کوسنیال کر رکھنا۔

ہے کیونکہ آپ کوتو معلوم ہے کہ اب ان کے ابو کے بعد کوئی کمانے والانہیں ہےتو مجبوری ہے پھر و يكھتے گا كەكون مليك كرآتا ہے۔ ايمن نے بول چٹلی بجاتے ہوئے کہا جیسے ساری پریشانی کاحل

" لیکن بیٹا مجھے یوں کسی کے آگے ہاتھ یصلانا اجھانہیں لگے گا۔'' آج تک بھی کسی ہے نہیں یا نگا اور اللہ نہ کرے جو بھی ایسی نو بت آئے۔''امی جی تواور زیادہ پریشان ہوگئی تھیں۔ " ارے میری بھولی ای جی ۔" ایمن نے مان کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ای کیے تو کہدرہی ہوں کہ مجھے نوکری کرنے دیں۔ رہی بات سی کے دینے کی تو آپ کی بات س کرکو ئی ملیٹ کر واپس مہیں آنے والا بیرتو صرف ای لیے ہے کہ لوگوں کے منہ بند ہوجا میں۔



امی بی نے دل بڑا کر کے اسے اجازت تو دے دی تھی ان کہ پاس اس کے علاوہ اور کوئی جا رہ بھی تو نہ تھا پر دل میں اشھنے والے ہزار دل وہم اور ڈردور کرنے کے لیے بیٹی کو سمجھار ہی تھیں۔ اور ڈردور کرنے کے لیے بیٹی کو سمجھار ہی تھیں۔ امی آپ بالکل فکرنہ کریں میں اپنی عزت پر آپ بالکل فکرنہ کریں میں اپنی عزت پر آپ بھی نہ آنے ووں گی بید میرا وعدہ ہے۔ ایمن نے ماں کو یقین دلا تے ہوئے کہا تو جیسے ماں کے نے ماں کو یقین دلا تے ہوئے کہا تو جیسے ماں کے

دل کوقر ارآ گیامسکرا کراس کے اجھے نصیبوں اور کا

میابی و بلندوقاری دعایش دینے لکیں۔
ایمن نے گر بجویش کی تھی اور ساتھ ساتھ ابو
ہی کے کہنے ہر پچھ کمپیوٹر کے کورسز بھی کر لیے تھے
کیونکہ ای جی گھر داری سنجالتیں تھیں اور چھوٹا بھا
کی ریحان ابھی صرف میٹرک میں تھا ہاں ایمن با
ٹی کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس نے پچھ بچوں کو
ٹیوشن بڑھا نا شروع کر دیا تھا ابو جی کی پینشن میں
گزارا کر نا بہت مشکل تھا اسی لیے ای نے بھی
تھوڑی بہت سلائی شروع کر دی تھی جو گھر بیٹے بل
جاتی تھی ابواک سرکاری دفتر میں ملازم تھا اور
مان کے بعد پینشن بھی اور کم ہوگئی تھی سب سے بڑا
ان کے بعد پینشن بھی اور کم ہوگئی تھی سب سے بڑا
مسئلہ اس کے لیے اپنے بھائی کی تعلیم کا تھا جو وہ ہر
مسئلہ اس کے لیے اپنے بھائی کی تعلیم کا تھا جو وہ ہر
مسئلہ اس کے لیے اپنے بھائی کی تعلیم کا تھا جو وہ ہر

فاندان کے کئی لوگوں ہے اس نے نوکری دلوانے کے لیے کہا تو پہلے تو چھا میاں نے بہت اللہ علی میں کہ اب ہما رے خاندان کی عزت بول غیر مرووں کے زیج کام کرے گئے جملے جب امی گئی نہیں کیکن ایمن کے کہے گئے جملے جب امی بی کے زریعے ان کے کا نوں تک پہنچے تو ان کی زریعے ان کے کا نوں تک پہنچے تو ان کی زبان بھی بند ہوگئی جب کہ باتی خاندان نے اگر

مدونہیں کی تو کوئی اعتراض بھی نہیں کیا بس ہراک
نے اسے اسکول میں جاب کرنے کا مشورہ دیالوگوں
کے خیال میں نو کری پیشہ خوا تین کو بہند نہیں کیا جاتا
اسے بھی نو کری کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا لیکن گھر
کے حالات سے مجبور ہو کروہ کسی وفتر میں نو کری کرنا
جا ہتی تھی کیونکہ اسکول کے مقابلے میں دفتر وں میں
تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔لوگوں نے نو کری تو نہ دلوائی
اسے ڈرا زیادہ دیا کہتم کرنہیں سکتیں مگراس نے بھی
ہمت نہیں ہاری اورکوششوں میں گئی رہی۔

کی دن تک اخبارات کے اشتہارات و کیسے
اور مختلف دفاتر کے چکرلگانے کے بعدا ہے ایک
اس میں کمپیوٹر آپریٹر کی نوکر کال گئی تھی۔ آفس
جاب کااس کا یہ پہلا تج بہ تھاور نہ ساری زندگ ابو
جی نے گھر کا ماحول ایسے رکھا تھا کہ بھی گئی اس لیے
مرد سے فری ہوکر بات نہیں کرتی تھی اس لیے
اسے شروع میں بہت جبحک کا سامنا کرنا پڑا تھا اور
یہی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا جیسے کہ ہما
رے معاشرے میں عام طور پرلڑ کیوں کے ساتھ
پیش آتا ہے ہی جس عام طور پرلڑ کیوں کے ساتھ
پیش آتا ہے ہی گئی ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے
فاہ کو جانچنا کوئی مشکل کام نہیں وہ با آسانی اس
بات کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ کس نگاہ میں پاکیزگی
بات کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ کس نگاہ میں پاکیزگی
ہورت کو ایک دورا میں ایک مشکل کام نہیں وہ با آسانی اس
ہواورکون کی نگاہ غلط ہے شروع میں کئی۔
ہے اورکون کی نگاہ غلط ہے شروع میں کئی۔
ہے اورکون کی نگاہ غلط ہے شروع میں گئی۔
ہے اورکون کی نگاہ غلط ہے شروع میں کئی۔
ہے اورکون میں راحیل اور کا شف بر فہرست

تومیز بن یل را یل اور کاشف سروبرست بخصاس سے بلاوجہ فری ہونے کی بہت کوشش کی۔
آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ ۔اک دن راحیل آس کی فائل دینے آیا تواس سے بوچھر ہا تھا۔ جسے بہت سنجیدگی سے جس کا جواب دیا جی! اک والدہ اور بھائی جھوٹا ہے۔

میں آپ کو ڈراپ کر دوں آئے۔ کا شف نے بہت مسکراتے ہوئے آفر کی تھی جے اس نے بہت سنجید کی ہے ٹال دیانہیں شکر پیمیں بس میں جا

نے کی عادی ہوں چلی جاوں کی ۔اس کے اصرار یر بھی وہ اس کے ساتھ تبیس کئی تھی۔

مارے ساتھ کنج سیجے اارے آج جائے تو ما رے ساتھ کی لیں۔ اکثر وہ ودنوں اسے لیج اور جائے کی آ فرکرویتے جے وہ کام کا بہانہ کر کے ٹال ویں۔

آج آپ بہت انچھی لگ رہی ہیں۔ بیرنگ آب پر بہت کھلتاہے،اس کیڑے کا تو ڈیز ائن بھی بہت اچھا ہے۔ کہاں سے شاینگ کرتی ہیں۔ راحیل کے اِسے کمبے اور بلا وجہ کی تعریف کے جواب میں اس نے ختک کہے میں کہا۔" بہت شکر سے سے میری امی کی پسند کا سوٹ ہے اور پھر اینے کام میں محوہ وگئے۔''

وہ ای طرح اینے سب کولیگز سے لیے دیے ر دیه رکھتی صرف کام کی ہی بات کرتی ویسے تو وہ خودبھی اپنی نیچر کی وجہ سے زیادہ مرووں سے فری ہونے کی قائل نہ می مگر ماں کے کیے گئے الفاظ جو نو کری کرنے سے پہلے اس کے کا نوں میں ڈال دیے گئے تھے ان کی وجہ سے وہ مزید مختاط ہوگئی تھی وہ اپنا کام بہت محنت ہے وقت پرمکمل کر دیا کرتی تھی سیجھ لوگ اس کی اس عادت سے خوش تھے تو کچھاسے مغرور سمجھ کر طزیہ جملے بھی کس دیے تھے مگر شاید یمی وہ لوگ ہوتے ہیں جوعورت کو ا بیا نداری سے کام کر کے باعزت روزگار کما نا جاہتی کے تو وہ اپنے جال میں نیر سینے پر اپنا غبار اليے بى نكالتے بيں كماسے سى ندكسى طرح بدنام كرنے كى كوشش كرتے ہيں ان تمام باتوں كے با

س ایمن ان سے ملیں بیرہما ری نئی اسٹاف میم ہیں مس ایٹاء۔ یہ یہاں ریسیشنسٹ کے طور يرا يوائين ہوئي ہيں۔۔راحيل بہت ہي ليكتے ہو ئے انداز میں ایمن کا ایشاء سے تعارف کروار ہا تھا۔ کھ ہی ونوں میں ایمن سے ایشاء کی بہت الچھی دوستی ہوگئ تھی۔

الیثاءاینے بارے میں کھے بتاوؤ۔الیمن نے اک دن ایشاء سے بو چھا تو اس نے کہا۔اینے بہن بھائیوں میں سب سے بردی ہوں میری مثلنی ہو چکی ہے اور اپنی شاوی اور جہیز کے انتظام کے لیے میرنو کری کرنی پر رہی ہے گھر بلیو حالات بھی کو ئی بہت الجھے نہیں ہیں میرے والد صاحب ریٹائیرہو چکے ہیں اور یا گج بہن بھا ئیوں کے ساتھ کم آمدنی میں گزارہ کرنا کافی مشکل تھا۔ اس جاب کے لیے پبلک ڈیلنگ ضروری تھی وہ بہت کا نفیڈیٹس کے ساتھ ہراک ہے بات کر لیتی تھی اس کی اک عادت تھی وہ بہت خوش اخلاق تھی کروار کی مضبوط تو تھی مگر اس کی اس خوش اخلاقی کی دجہ ہے گئی لوگ غلط جمی کا شکار ہو جایا کر تے ہے اسے کوئی جائے گی آفر کرتا تو کوئی کیج کی جے وہ بھی مروتا قبول کر لیتی تو بھی پیسے نیج جانے کے لا بچ میں کسی کولیگ کے ساتھ کھانا میں شریک ہوجا لی ۔ایشاء کے اِس روبہ کوالیمن بڑی حیرت ہے دیکھا کرنی بھی بھی اس برایمن کو بہت غصبہ آتا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو چندیسے بچانے کی لاج میں اینے مال باپ کی عزت کو داؤیر لگائے بیٹھی ہے اور ہراک ہے کھلکھلاتی پھرتی ہے۔ لوگ وجود وہ خاموشی سے کام کر تی رہی اس کے لیے ایشاء کے اس روبیہ سے بہت محضوظ ہوتے اور اس ایے گھر کو معاشی بد حالی سے نکالنے کے ساتھ کے منہ پراس کی خوش اخلاقی کی بہت تعریفیں کر ساتھ این حرمت کو ہر طرح کے بیچڑ سے یاک تے اور اس کے پیٹے بیچے اس کے کر دار کے با

رے میں بہت کھے کہہ جاتے ایمن کی کے

ر کھنا بھی بہت اہم تھا۔

معالمے میں دخل اندازی کرنا پسند مہیں کرنی تھی ای کیے خا موش رہی مگر جنت چیز با تیں اسین کے کا نوں تک بھی چہچیں جنہیں سن کراسے کا فی و کھ ہوا۔ ایمن کے خیال میں ایسی ہی لڑ کیان ہولی ہیں جن کی وجہ سے دفتر وں میں کا م کرنے والی ہز لڑ کی بدنام ہو جانی ہے لوگ ہرلڑ کی کوشک کی نگاہ ہے و ملصتے ہیں۔

دیکھوایشاءتم زراتم ہی ان لوگوں کوفری ہو نے کا موقع دیا کرو جب تک تم نہیں جا ہوں گی کو نی تم سے بلا وجہ فری ہیں ہوسکتا۔ ایمن نے ایشاء کو مسمجھانے کی کوشش کی۔

یار! میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ میں کسی کو بھی نا راض مہیں کر سکتی ۔ ایشاء بہت لا برواہی ہے کہہ

تم میری بات مجھ نہیں رہی ہو۔ شمصیں محتاط رہنا جا ہے۔ ایمن نے چرکہا کیوں ایسا کیا کردیا میں نے جومختاط رہنا جاہیے۔ایشاء چر گئی گئی۔ تم نے کھیلیں کیا ہے بس اس معاشرے میں الركيوں كالوكوں سے يوں فرى ہوكر باتيں كرنا منا سب نہیں سمجھا جا تا اس کیے کہدرہی ہون ۔ایمن نے اسے بڑے پارے مجھاتے ہوئے کہا ہند۔ اکتم ہی تو مجھدار ہوہم تو شکار پورے آئے ہیں ہمیں تو دنیا کا کچھ بتا ہی ہیں ۔ایشاء تو جیسے ہتھے ہے ہی ا کھر متی تھی۔

تم غلط مجھ رای ہو مجھے میرے کہنے کا مقصد بہ نہیں تھا۔ ایمن شرمند گی محسوں کرنے تھی کہ اس نے ایسے کیوں کہا ۔اصل میں کچھ لوگ تمھارے با رے میں کچھالٹی سیدھی یا تیں کررہے ہیں تھا رے۔ كردارير يجراحمال ب بي من الله تم سے مخاط رہنے کا کہدر ہی تھی۔ ایمن نے ایک بار پھرا بن بات شمجھانے کی کوشش کی۔

ایشاء توالٹااس ہے ہی الجھ پڑی تم اس شخص کا نام بتاؤجس نے میر نے بار نے میں الی نضول با تیں کی ہیں میں اس کا منہ نوج لونگی۔

میں نام نہیں بتا سکتی میں نہیں جا ہتی کہ یہاں کو ئی تما شهٔ ہوبس شخصیں اپنی دوست سمجھ کر صلح دے رہی ہوں آ گے تمھا ری مرضی ۔ کیکن بیضرور کہوں کی کہتم اپنی اس بے باک طبعیت کی وجہ ہے اک دن البیانہ ہو کہ کوئی نقصان اٹھا بیٹھواسی کیے سمجھا رہی ہوں میں تمھا ری دوست ہوں اور تمھارا براہیں جا ہتی اینے کام سے کام رکھا کرو میں ہوں بہال تم مجھ سے باتیں کیا کرو۔ ایمن نے جیسے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ایشاءمنه بناتی بیونی اٹھ کھڑی ہوئی پیر پیختی ہو نى اورا بنى جگه يرچلى گئى۔

☆.....☆

راحیل تم ہے اک بات کرنی تھی ۔ا گلے دن ایشاء نے بیماری باتی راحیل سے کہنے کا سوجا۔ ہاں کہو۔راحیل نے بوری توجہ ایشاء کی جانب

مجھے ایمن نے بتایا ہے کہ کوئی بہاں آفس میں میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے میرے کردار کے بارے میں۔کیا ہے جے ہے؟۔کیا تم نے بھی ایسا کچھ سنا ہے۔

راجیل نے چونکہ ریہ باتیس ایشاء کے بارے میں نہیں تھیں تو اسے ڈر ہوا کہ نہیں اس کا نام نہ آجائے۔ مصی اس نے نام ہیں بتایا اس کا جس نے تمھارے بارے میں ایک بات کی ہے۔ تہیں نام ہیں بتایا۔ کہتی ہے کہ کوئی تماشاہیں بنانا حامتی۔

ارے جھوٹ بولتی ہے وہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا کوئی شمصیں کیوں بدنام کرے گااور دیسے بھی paksociety.com for more

میرے ہوتے ہوئے کسی کی کیا جرات کے تمھارے بارے میں بچھ کے میں مندندتوڑ دونگااسکا۔ حالت نہ میں مارک سے میں لیت میں میں میں اسکار

راحیل نے بہت جالا کی سے کام لیتے ہوئے اپنا بیاو کیا ساتھ اپنااعتما دبھی قائم کردیا۔

بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ایمن تم سے جلتی ہو
کونکہ اس آفس میں سب ہی تہارے اخلاق کی
وجہ سے تہہیں بیند کرتے ہیں کیونکہ تم اتنی خوش
اخلاقی سے ہم سے اتنی اچھی دوستی ہوگئی سب کا
خیال رکھتی ہوسب سے اچھی طرح با تیں کرتی ہو
خیال رکھتی ہوسب سے اچھی طرح با تیں کرتی ہو
خیال رکھتی ہوسب سے اچھی طرح با تیں کرتی ہو
شاید اسی جلن میں وہ جا ہتی ہو کہ تم بھی اس جیسی
ماید اسی جلن میں وہ جا ہتی ہو کہ تم بھی اس جیسی
کا چڑھی بن جاوکوئی اس کی بدا خلاتی کی وجہ
سے اس سے بات تک کرنا پہند نہیں کرتا۔وہ اک
بہت شاطر قسم کا لڑکا تھا ایشاء کو ایمن کی کوئی بات
کے وہ اب خوش تھا کہ اب ایشاء ایمن کی کوئی بات
سے گی ہی نہیں۔

ایشاء مطمئن ہوگئی اور اپنے روٹین کو جاری رکھا جب دوبارہ ایمن نے اسے ٹو کئے کی کوشش کی تو ایشاء نے ایم کو بہت با تیں سنائیں م

می جھ سے جلتی ہو ہرکوئی مجھ سے بات کرنا
پہند کرتا ہے لوگ اتی خوش دلی سے مجھ سے ملتے
ہیں شمصیں اب تک کتے لوگوں نے لیج کی آفر کر
دی تم سے تو لوگ ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہتم بہت مغردرہوکسی سے بات کرنا پہند نہیں کرتیں جانے
مغردرہوکسی سے بات کرنا پہند نہیں کرتیں جانے
میں اپنی اس خوش اخلاقی کہ وجہ سے تم سے کہیں
میں اپنی اس خوش اخلاقی کہ وجہ سے تم سے کہیں
آ کے نکل جاول گی ۔ دہ ایشاء کی ساری با تیں ک
کرخاموش ہوگئی اسے بہت دکھ ہوالیکن آفس کا
ماحول خراب نہ ہواس لیے اس کی باتیں
اگنورکر کے اکپنا کام میں بزی ہوگئی۔
وقت ایسے ہی گزرتا گیا ایشاء روزکسی نہ کسی کو

لیگ کے ساتھ کی گرتی اور را جیل کو ملا کر اس کا فداق اڑاتی اس پر طنز کرتی ہوئی جاتی ۔لوگ تو این غرور سے باہر ہی نہیں نکلتے جانے کس بات کا غرور ہے۔وہ سنتی اور ان سنی کردیتی ۔اس آفس میں موجود سب ہی لوگ ایمن کی بہت عزت کر میں موجود سب ہی لوگ ایمن کی بہت عزت کر تے تھے۔

ے اور بہت ہم اور گزرے تو معلوم ہوا کہ ایشاء اچا

نک نوکری جیور کر چلی گئی ہے ایمن کو بہت تعجب
ہوا کہ اچا تک یہ کیسے ہوگیا وہ ایشاء کے گھر گئی تو
معلوم ہوا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے شدید
بخار ہے نیم غنودگی کا شکارتھی ایمن اس سے بات
کرنا جا ہمتی تھی لیکن ایشاء اس حالت میں نہیں کہ کو
ئی بات کریا تی ۔

آفس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ہیں ایشاء
کی جگداک نئی لڑکی آگئ تھی اور جولوگ بھی ایشاء
گی جگدر گھو ماکر تے تھے آج اس لڑکی کے اردگرد
گھو منے نظر آتے تھے ایمن سوچتی ایشاء جیسی
لڑکیاں جے عزت کانام دیتی ہیں کہلوگ ان کے
ساتھ لنج کرتے ہیں ان سے خوش ہوکر قبیقہ لگا
تے ہیں در حقیقت اپنی عزت کا بھرم ادر اپنی حیا
کی چا درکوداغ دارکر کہ خودکونقصان پہنچارہی ہوئی
ہیں بیس اسر گھائے کا سودا ہے ایک ہفتہ کے بعد
ہو؟۔ ایمن آک بار پھر ایشاء کے گھر گئی تو ایشا کیسی
ہو؟۔ ایمن نے اس کی خیریت دریافت کی۔
ہوا۔ ایمن نے اس کی خیریت دریافت کی۔
میں شمصیں بتا نا چا ہتی ہوں کہ میں نے تو کری
اسرار کیا۔
کیوں چھوڑی ہاں ہاں بتا وا۔ ایمن نے بھی
اسرار کیا۔

الیمن اصل میں راحیل نے مجھ سے شادی کا دعدہ کیا تھا اس لیے میں کئی باراس کے ساتھ آفس کے باہر کئی کئی اور اسے میرے کسی کئی اور اسے میرے کسی

بار پھرا ہے دل کا بو جھا تارر ہی تھی جب کہالیمن کے پاس سوائے تسلی دینے کے اور کوئی الفاظ ندیتھے وہ اسے بوں ہی روتا حجھوڑ کر تسلی دیتے ہوئے بوجیل قدموں سے گھر واپس آ گئی راستے بھراس کے کا نوں میں ماں کے الفاظ گونج رہے <u>تھ</u>۔

☆.....☆.....☆

الركى كى عزت اس شيشے كے كل كى طرح ہوتى ہے جس پر معاشرے کی سوچ ہے اٹھنے والی گر د بھی آٹر کریٹہ جائے تو وہ شیشے کا تحل اپنی آب و تاب اپنی شفافیت کھو دیتا ہے بھلے اس میں کوئی بال برابر بھی فرق نہ ہو ہیدوہ مردوں کا معاشرہ ہے جہاں بداح جا بدنام برا والی مثال رائے ہے جہاں بات کا بتنگر بنتے در نہیں لئی اس کیے ایسے تمام معاملات میں مختاط رہنا کہ ہمارے پاس ہماری عزیت ہی نایاب دولت ہے وہ سویعے جارہی تھی کہ بیہ جارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لڑکا کتنی ہی لڑ کیوں ہے دوئ کرتارہے وہ یارسا ہی رہتاہے جب کہ اگر کوئی الركي سي سے بنس كر بات بھي كر فياتو بدكرداري كي تہمت اس کے ماتھے برسجادی جانی ہے۔

یقیراً اسلام میں اس کیے میتم آیا ہو گا کہ بلا ضرورت کسی نامحرم مرد ہے بات نہ کرو جب کہ بهبة ضرورى موتو اسيئے لہجے کوا تنا سخت رکھو کہ کوئی غلط نہی کا شکار نہ ہو۔ بیبھی نہیں کہ اسلام کوئی ایسا ند ہب ہے جس میں عورت کو کام کرنے کی اجا زت نه بهواییا هوتا تو بهت ی صحابیات اور نبی یا کے اللہ کی زوجہ محتر مہتجارت کا پیشہ ندا پنا تیں۔ اسلام ایک ایبا جامع ند ہب ہے جوعورت کونو کری کرنے سے منع نہیں کر تا کیکن اینے حدود میں رہنے کی تلقین ضرور کرتا ہے۔

☆☆......☆☆

رشتے دارنے ہمیں ایسے کھومتے ہوئے دیکھ لیا اور خاندان میں بات پھیلا دی جبکہ خاندان واپلے میری نو کری کے پہلے ہی مخالف سے میری منتنی چونکہ خاندان میں ہی ہو گی تقی تو ان تک بھی ہیہ بات بہنچ گئی اور ان لوگوں نے جھے بد کر داری کا طعنہ دیتے ہوئے منتنی بھی ختم کردی جب میں نے ميه بات راحيل كو بتائى تو كئى دن تك وه مجھےاس بات برخوش کرتا ر ہا کہ جو ہوا احیما ہوا ابہمیں شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتالیکن جب 3 مہینے اور کزر گئے تو میں نے اسے رشتہ بھیخے پرزور دینا شِرِوع کر دیا جسے وہ بہت خو کی سے ٹالٹار ہااور آخر میرے زیادہ زور دینے پر ہارے درمیان *لڑ*ائی ہو کئی۔اس کے بعدوہ بھوٹ بھوٹ کررونے لگی۔ الیمن نے اسے یائی بلایااور جیب کرانے کی کوشش کرنے لگی ۔ جس پراس نے دوبارہ بولنا شروع کیا غصے میں راحیل نے انتہائی حقارت سے مجھے سے کہا تمھا را د ماغ تو خراب تہیں ہو گیا میں تم جیسی آوارہ لڑ کی ہے شادی کیوں کروں گا میں ایک شریف گھر آنے کالڑ کا ہوں اورنسی شریف لڑ کی ہے ہی شادی کروں گائم جب میرے ساتھ یوں گھومتی پھرتی ہوتو کس کس کے ساتھ جانے کہاں کہاں گئی ہوگی میں تم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرسکتاتم جیسی او کیاں تو صرف کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں اور میہ بھی کہا کہ میں کسی گھریگولڑ کی ہے شادی کروں گایا پھرا نین جیسی کسی لڑ کی ہے جو کسی لڑ کے کی طرف نظرا تھا کر دیکھتی بھی نہیں ہیں وہ پیہ سب کہہ کر پھوٹ پھوٹ کررو نے لگی۔

تم صحیح کہتیں تھیں گرییں نے تمھاری اک نہ سی میں تو سارے خاندان کی نظر میں اک بد کر دار لڑکی بن گئی ہوں میری مثلنی بھی ٹوٹ عثی اب کیا مروں تمجھ تبیں آ رہا ۔ایشاءاس کا ہاتھ پکڑ کراک

# ال سوسائل لات كاس كان المال ا

= Color of Grant

پرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل ریخ الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائکز 💠 ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گئلس، گنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں میں احرارے کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## 

تبهى بهى تواخر كواييا لكنا كه جهال وه ريشمال كوجيود كر گيا تفاريشمال و بين ايك سنگی مجسمه کی طرح ایستا دہ اس کا انتظار کررہی ہے اختر کو گلانی رنگ بیند تھا۔ ریشمال گلاب جیسے بدن یر گلانی رنگ سجائے رکھتی بھی بھی اختر شرارت سے اس کو چھیٹر تا۔ریشم گلانی جوڑے

> مجھے پریشان کرنی ہے میرے دل کونو چی ہے

'' و کھے تو شید ہے جا جی بگی برسوں بعد نبر کی طرف جا رہی ہے۔ کمالے نے شیدے کو کہنی مارتے ہوئے ....مزے سے خانے بیتے ہوئے شیدے کی توجہ جا جی نظمی کی طرف مبذول

and the second of the second

ارےشیدے تو پگلا ہے۔ وہ بنگی ہے۔ نہر کی طرف جائے، جنگل کی طرف جائے روڈ پرنا ہے یا کسی کے پیٹ میں خنجر کھونی دے جھے اس سے کیا۔میرا کیا دیاغ خراب ہوگیا ہے جواس نکلی کی حر کات کود کھتا پھروں \_

كمالے كے شہوكا مارنے سے شيدے كى جائے چھلک کر گر گئی تھی اور شیدا، جو جائے کا د بوانه تقااس کو کمالے کی حرکت پر غصبر سا آھیا۔ ویسے کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی یا گل کسی کے پیٹ میں شخر تھونب دے ....

میں تنہائی چہنتی ہوں خموشی میرا کہنا ہے ما یوسی آئکھ کا کا جل محرومی اٹا شہ ہے تمنا ؤں کی قبریں ، دل کے قبرستان کی رونق کوئی زائر مہیں آتا کہوہ کھی پھول لے آئے يهال منظر بدلنے کو

میرے اندر ہے .... آ ہوں سسکیوں کا شور

جسے سننے میں اتنی منہمک ہوں میں کہ باہر کی ہرایک سندامفضو درہتی ہے کوئی روزن نہیں باقی ، جو باہر سے کرنِ امید

مجھے اب خواب میں مجھی محل منیارے

مجهي شيرين نهيس لكتا كجل اب صبر كالجهي كه كرو \_ ي ي كرواب ،حقيقت كى جو كمنى

> میرے اندرریج بس گئی ہے مجھے بے چین رکھتی ہے

FOR PAKISTAN

شیدے کے چبرے پر بیزاری ویکھ کر کمانے نے جلدی سے میزیں صاف کرتے ہوئے لڑ کے ا پنی برجسس عاوت ہے مجبور ہوکر جائے بنا کر بنا کو بلایا اس کوانی جگہ گھڑا کیا اور پھر تیزی ہے نہر كرشيشے كے گلاسوں میں ڈالتے مصروف مجیدے کی طرف جاتے راہتے پر دوڑنے لگا وہ جانتا تھا کہ جا جی بگلی کیوں نہر کی طرف جارہی ہے۔ وه ووژ ربا تقا اس کواس بات کی قطعی پرواه كون! مجيدا اين اي خيالول ميل محو تہیں تھی کہ شیدا اور راستے میں ملنے والا ہر محص تھا۔ کمالے کے سوال پر چونک کر یو چھنے لگا۔ اس کو بہت جیرت سے ویکھر ہاہے۔ مسيحه نبيس يارآج برسول بعدجاجي تكلي نهركي وه حياجي يعلى كوروكنا حيابتا تھا۔ طرف جارہی تھی میں نے شیدے سے کہا تو وہ کہتا منع كرنا حابتاتها ہے وہ نہر کی طرف جائے یالسی کے پیٹ میں حنجر سکن س بات سے ....!" ☆.....☆ اس طرح تو تہیں کہنا جاہے ۔ جاجی نظی .... ہے تو گاؤں کی جاچی نا کمالے کیا کیا بول ریشم تو تو ایسی رئیٹم جیسی ہے تیرے لیے کولی چیز بھی لےلوں وہ چیز تیرے لائق ہی ہیں لگتی۔ ر نا تھا۔ مجیدے کو بچھ سنائی ہمیں دے رہا تھا۔اس Downloaded From Palsociety.com



ہونٹ ..... کھ کہتے کہتے رک سے گئے۔اس نے تنصهري پليس اٹھا کراختر کی طرف ديکھا۔ اختر کی محبت برساتی آ تھوں نے اس کو ہ تکھیں جھانے پرمجبور کر دیااختر اس کی کیفیت کو مجهجة بوليمسكراما

تونے جواب ہیں دیا۔اختر نے اس کو چھیٹرا۔ ریشماں خاموش رہی۔

ریشم ..... کھوتو بول اختر اس کے کان میں تُنگنایا۔عورت محبت کے لیے پیدا ہولی ہے اور جب محبوب کی محبت ملتی ہے تو عورت ایک ملکہ بن جانی ہے.....اور ریشماں بھی اینے آی کوایک ملکہ ہی تصور کر رہی تھی۔ جس کے قدموں میں ایک مردا پنادل لیے بمیٹا تھا۔

وافعی عورت محبت سے لیے پیدا ہوتی ہے۔ محبت ایک کیفیت ہی تو ہے۔ محسوسات کی بھیل بیدول ایک پھول کی طرح مہکتا ہے ا دھر نظر اتھی ہے اوھر حشر بریا ہوجاتا ہے۔

ادھر سانس سوال کرتی ہے ادھر نگاہ جواب دیتی ہے۔ چہرے کا ہرگفش محبتوں کے امین بن جا تاہے اور یوں محبت محبوب کو سین بنا دیتی ہے۔ تو نے جواب ہیں دیا رکیتم .....اختر کی بے تالى ريشمال كوموا ؤل ميں اڑار ہى تھى \_ تہیں ابھی تہیں، ریشماں نے دھڑ کتے ول اورلرزتے وجو دکوسنجاتے ہوئے کہا۔

کیوں ابھی کیوں نہیں بیمرد ..... بیمرد کتنے ہے تاب ہوتے ہیں۔

''شادی کے بعد'' ریشماں کی آواز

کیکیائی۔ کیکیائن عجیب سی بات ہے!عورت جب کسی مرد کی محبوبہ ہوتی ہے تو اس کی بیوی بن جانے کی آراز واسے تزیاتی رہتی ہے جب بیوی بن جاتی

چەفت ہے نکاتا قد ، کسرتی بدن ، گندی رنگت پر چیکتی محبت برساتی گهری براؤن آ تکھیں سیاہ مو کچھوں تلے مسکراتے ،شرارتی ہونٹ رکیم نے ایک گہری نظرایے اوپر جاں نثار کرتے آپے

''احیھا ..... پھرایک ادا ہے اس کے منہ ہے

کلین پھر بھی رہتم ہیہ میں تیرے لیے لایا ہوں ، نہر کے کنار سے لکے درختوں کے جھنڈ میں کھڑے اختر نے محبت سے رکتنم کی سفید دودھیا کلائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' بس چوڑیاں رکتم نے سوال کیا۔ '' '' مہیں مہیں براندہ بھی ہے اور بالوں کے

خوبصورت رہتم کے پھولوں سے سجا،سرخ وھا گوں ہے بنایراندہ اختر نے محیلی ہے نکال کر ربیشماں کی آنگھوں کے آگے لہراتے ہوئے کہا۔

'' ہائے ریا.....کتنا سیوھنا ہے۔ریشمال نے

لیک کریرا ندہ آخر کے ہاتھ سے جھیٹ لیا۔ اوراختر اس ایک لمحه میں کھوسا گیا۔ ریتم بھی تو میرے ہاتھوں سے بھی چوڑیاں

پہن، تیرے نرم نرم ہاتھوں کو پکڑنے کو ان کلائیوں میں چوڑیاں سجانے کورب کی قتم میرا بڑا

اخترنے ریشماں کوجلدی جلدی کلائیوں میں چوڑیاں، چڑھاتے ویکھ کر صرت بھرے کہج

ریتم کے چوڑیاں پہنتے ہاتھ ایک کمجے کو جیسے ساکت ہو گئے۔ اس کے خوبصورت چرے یر شرم اور محبت کے ملے جلے تاثرات ایک حسین روب میں نظر آنے تھے۔ اس کے یا توتی

ہے تو باتی ساری عمر محبوبہ بننے کی حسرت میں گزار

ا چیما.....تو جیجوں پھراماں کو تاریخ لینے کے

اختر بےساختہ ہنیا۔

'' بھالی ہے بھی یوجھوں گی ..... ریشماں کو آج اخترکی ہے باک نگاہوں سے اینے آپ کو چھیا نامشکل ہور ہاتھا۔

تو بھائی کو ہاری ملا قانوں کے بارے میں بتا دیتی ہے کیا؟ اختر حیران ہوا۔

تواور کیا! میری بھائی صرف بھائی ہیں،میری بہن، میری دوست میری عم خوار..... میری ماں سب کچھ ہے اور ہماری منلنی کے لیے اس نے ہی تو بھیا کو راضی کیا تھا۔ ریشماں کے کہتے میں

''احیمااتی محبت ہے بھالی سے اختر ہنسا۔'' احیما به بتا زندگی میں اگرایک طرف بھالی اور دوسری طرف میں ہوا تو کس کو چنے گی۔ اختر نے معصوم تی رکیشماں کو دوراہے پر لا

چند کھوں کے لیے ریشماں لا جواب رہی اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک دلا آ ویز مسکراہث الجرى ....اس نے اختر كى آتھوں میں آتھوں ڈال کردیکھا۔

اور پھر بہت اطمینان ہے کہا۔ بجالي ..... اور اختر كواتكوشا دكھا كرہنستى ہوئى بھاگ گئی اور اختر اس کی شرارت کو سمجھ کر بے ساختا ہنتا چلا گیا۔لیکن ریشماں نہیں جانتی تھی کہ ملحدال سے سوال کھڑ اہوجائےگا۔ 公.....公

میرے خیال ہے محبت ایک ایبا فلفہ ہے

جس کے گئی معنی ہوتے ہیں گئی کبادوں میں جھیا ہوتا ہے لفظ محبت، وو انسانوں کا آ منے سامنے آ جانا ٹکرا جانا اور پھر بھرے ہوئے پائی کی طرح ایک ووسرے میں سا جانے کی تمنا حمرنا ..... بھی ایک روپ ہے۔

انسان کا دل تمنا محبت ہے بھی خالی نہیں

محبت ایک درد ہے ایک غم ہے ایک خلش ہے ایک بے چینی ہے ایک اضطراب ہے ایک چیمن ہے ایک گداز احساس ہے ایک روح کوچھو لینے دالااحماس ہے۔

محبت کیاہے! ورخیوں کے حصنہ بیں مجھ ڈھونڈتے ہوئے اس نے چھڑی بالوں کو سمیٹتے ہوئے اینے آپ ہے ہو چھا۔

ریشماں اختر کی رکتیم .....رکتیم کے کھیے جیسی ہی تھی ۔ نا زک خوبصورت اورمعصوم ی ۔ ریشماں کے ماں بات تو تھے ہی جیس ایک ہی بھائی تھا جس میں اس کی جان تھی اور بھالی ..... بھائی اس کی بحیین کی سنگی سہیلی تھی ریشماں کے بھائی اور بھائی اس کو بھولوں کی طرح رکھتے ہتھے۔ریشماں اینے بھائی تعیم کی آینکھٹوں کی روشنی تھی تو بھانی سیما کے ول کی ٹھنڈرک تھی۔ ریشماں اختر کی منگ تھی۔ محبت تھی زندگی تھی ..... اختر اور ریشماں ایک ووسرے کو ہے صدیا ہے ہے۔

اختر .....اختر تو ریشمان کا دیوانه تھا وہ شہر میں کام کرتا تھا۔گاؤں کا پہلائی اے پاس مہذب الركا يمني كميني مين كلرك تقاء بينث شرث بهنتا تقا بالوں میں جیل لگا تا اور اس کے کیٹر وں سے کلون

Click on http://www.paksociety.com for more

> رسوائی کا ڈرہے وگرنہ خواہش ہے تم میرے ہو بھی جگہ بین جبر تھ ہرے تیراو جو دہے کہ کتنا عزیز کہ میں رہوں کہیں بھی نظر تیری منتظر تھ ہرے دول آئی ساجن ہے ۔۔۔۔!''

ریشمال جو بلنگ پر آنگھیں بند کیے لیٹی۔ اختر کے حصار محبت میں کم تھی۔محبوب سے ملنے کے بعدمحبوب کومحسوس کررہی تھی۔سوچ رہی تھی۔ بھانی سیماکی آواز پر آنگھیں کھول کرمشکرا

اس کی آنکھوں میں جلتی محبتوں کی قندلیں د مکھ کرایک لمحہ کے لیے بھائی سیما جیران رہ گئی۔ عورت محبت کرتی ہے تو راز بن جاتی ہے کین ریشمال کی محبت تو جیسے اشتہار بن گئی ہے۔

بھیا بھی تک ہیں آئے بھائی۔ریشماں نے بھائی سیما کی ٹولتی کھوجتی ڈھونڈ لاتی سوال کرتی نظروں سے سیخے کے لیے موضوع بدنا جاہا۔

ہاں کہہر ہے تھے آج فضلوں کو یانی لگانا ہے تھوڑی دریہو جائے گی .....خیر بات نہ ٹال.....

سے بتا کیا کیا باتیں ہو میں کیالا یا تیرا مجنوں شہر سے تیرے کیا ہا۔ ''بھالی سیمانے اس کو گد گذایا۔

دیوانی تو میں ہوں اس کی .....محبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی مجھے سے بوچھے اختر اور اختر کی محبت کے بول بغیر زندگی نہیں ہوں بغیر زندگی نہیں ہوں لوگ محبت کے بغیر ذندہ کیسے رہ یاتے ہیں۔جس لوگ محبت کے بغیر ذندہ کیسے رہ یاتے ہیں۔جس

طرح کہانیوں میں جن کی جان طوطے میں ہوتی ہےاس طرح میری جان اختر میں ہے۔

حب تک وہ شہر میں ہوتا ہے ۔۔۔۔اس کا خیال

ی خوشبونگلتی گاؤں کی ہرلڑ کی اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی۔

ہر مہینے وہ دودن کی چھٹی لے کر گاؤں چلا آتا وہاں نہر کے کنارے پیڑوں کے جھنڈ میں کھڑی ریشماں ....اس کی راہ تک رہی ہوتی۔

بینہر کنارے گئے آم کے درختوں کا جھنڈ ان کی محبتوں کی بہت بے تابیوں بے ساختگوں اور بے تکلقیوں کا گواہ تھا۔

یہاں کے فاموش درختوں نے بہت سار ہے عہد و بیاں ہوتے دیکھے تھے۔ بہت دفعہ شرماتی لیاتی ریشماں نے ان درختوں کے تنوں سے فیک لگا کرا ہے دیوا نے کوکس گنتاخی ہے انکار کیا تھا۔ کا کرا ہے دیوا نے کوکس گنتاخی ہے انکار کیا تھا۔ کبھی تو اختر کو ایسا لگتا کہ جہاں وہ ریشماں کو چھوڑ کر گیا تھا ریشماں و ہیں ایک شکی مرح ایستادہ اس کا انتظار کر رہی ہے اختر کوگا نی رنگ پہندتھا۔

ریشمال گلاب جیسے بدن پرگلانی رنگ سجائے رکھتی بھی بھی اختر شرارت سے اس کوچھیٹر تا۔ رہیئم گلانی جوڑے میں بتا ہی نہیں چلتا کہ کیڑا کہاں ہے اور تیرا بدن کہاں ہے ....سب ہم رنگ ہوتی ہے۔۔۔۔۔لا دکھا دیکھوں تو سہی میں کیسا کیڑا پہنے ہوتی ہے۔۔

اورریشم جواختر کی ایک ایک رگ سے واقف تھی جلدی ہے گئی فٹ دور ہو جاتی اور پھراس کی نیلی حسین آئی تھیں اختر کو پیار سے گھورنے لگتیں اوراخیر شادی کے دن گنے لگتا۔

تبه جس میں اختر کی محبت جا بی بھردیتی تو وہ ہنستی مسکراتی ناچتی گاتی .....

وَه اخْرَكِ بغيرِ جِينِ كَالْصُورِ بَعِي نَہِيں رَعَى تَقِي

دوشرو 208

....اس کا تصور مجھے بے چین رکھتا ہے سونے نہیں دیتا .... مجھے بچھا چھا نہیں لگٹا آور اس کے آیتے ہی ایبا لگتا ہے جیسے بہار آگئی ہو..... ہر چیز گنگنا رہی ہو۔

گری میں لو کے تھیئر ہے بھی شنڈ کے بھواروں کی طرح گئتے ہیں میر ہے پاس کسی چیز کی کی نہیں الحمد اللہ بھیا اور بھائی بن کیے میری ہر خواہش کومقدم جانتے ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پراندہ اور کانچ کی چوڑیوں کی چوڑیوں میں میری جان ہے ، ان چوڑیوں کی کھنگ سے میرا ول دھڑکتا ہے اور اس ریشی پراندہ میں میرا وجود سرسرا تا ہے۔

جب اختر ان کا کی چوڑ ہوں کو میری کلائی
میں محبت بھری آ تکھوں سے سجا ہوا دیکھا ہے اس
کے چہرے پر مقید محبت میری کا تئات ہے۔ اختر
کی محبت میرے وجود میں خون بن کر دوڑتی ہے۔
ریشمال جواب نہیں دینا تو نہ دے گم صم
کیوں ہوگئی بھائی سیما نے اس کو سوچوں کے
سمندر میں غوطے کھاتے دیکھ کر مصنوعی ناراضگی
سمندر میں غوطے کھاتے دیکھ کر مصنوعی ناراضگی
سمندر میں اختی گئی تھی کہ اس کے آس پاس کے
ماحول سے بیگانہ ہوگئی تھی۔ جیسے حال میں واپس
ماحول سے بیگانہ ہوگئی تھی۔ جیسے حال میں واپس

بھائی ناراض نہ ہو ..... میں تو ..... ریشمال نے محبت سے روشی روشی بھائی سیما کے مکلے میں بانہیں ڈال دیں۔

با میں رس بی بنو، رہنے دو ..... کہتے کہتے کیوں رک گئیں اختر کی یا دول میں کھوئی ہوئی تھیں نا ..... بھائی ہنسیں اور ریشمال مسکرا دی ۔ چل میں تیر ہے بھیا ہے کہوں کی اب ریشماں کا دل کھر میں نہیں لگتا اب اس کو اختر کا گھر اور اختر زیادہ

ا جھے آگئے ہیں .... تیری شادی کر دیے ہیں ..... شمیک .... بھائی سیما نے اس کو چھیٹرا اور وہ شرم سے دوھری ہوگئی۔ شرم سے دوھری ہوگئی۔ تقا۔'' یااللہ میری جیسی بھی نصیبوں والی ہوگی۔'' قا۔'' یااللہ میری جیسی بھی نصیبوں والی ہوں اس کے واقعی میں بردی نصیبوں والی ہوں اس کے اندر بیٹھی ایک عورت فخر سے اتر ائی۔ اندر بیٹھی ایک عورت فخر سے اتر ائی۔ اندر بیٹھی ایک عورت فخر سے اتر ائی۔

☆.....☆

گاؤں کی خوبصورت چیکیلی شام بہت جلد رات کے آلجل میں منہ جھیا لیتی ہے اور اس وقت بھی شام کے اور اس وقت بھی شام کے اور اس وقت بھی شام کے اوٹ میں جھینے جارہی تھی جا جی لیگی نہر کنارے تیز تیز آگے بروھ رہی ہے۔نہر کے کنارے موجود آم کے گھنے باغات ان باغات ان کہ باغات ان کہ باغات میں تو دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا نا کہ باغات میں تو دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا نا کہ باغات میں تو دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا نا کہ

چلتے چلتے جا جی کو بچھ خیال آیا تو اس نے کمر
کے چکے پر ہاتھ رکھ کرا بی سلی کی .....اطمینان ہو
جانے کے بعد وہ پھر چلنے گئی .....اس کی ٹائٹیں
مانے کے بعد وہ پھر چلنے گئی .....اس کی ٹائٹیں
مخصن اور جذبات سے لرز رہی تھیں۔ کیکیا رہی
تھیں لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی عمر گزرتی وھائیوں
نے اس ہاغ تک پہنچنا اس کے لیے بے حدمشکل
بنا دیا تھا لیکن اس کے باوجود پھولتی ہوئی سانسیں
لرز تی ہوئی ٹائٹیس اس کو اس کے ارادے سے باز
درکھنے سے قاصدتھیں۔

"اوراس کااراده....."

☆.....☆.....☆

کیا ہوا نعیم اتنی در کر دی آج ..... جیسے ہی بھائی نعیم گھر آیا بھائی سیمانے فکر مندی سے پوچھا۔ فکر مندی سے پوچھا۔ فکر مندتوریشماں بھی تھی۔ نعیم نے کوئی جواب نہیں دیا، سیدھا اندر

ووشيزه 209

اس کی نظرائی کلائیوں پرجیسے تھہری کئی، کھلے درختوں کے درختوں کے درختوں کے درختوں کے درختوں کے درختوں کے درختوں ہوا بھر درمیان اس کو کوئی سابیارزتا سامحسوس ہوا بھر کرخت چہرہ لیے اُن مردا ورعورتوں کو دیکھا جن کے ساتھ اس کو جانا تھا اور بھر دہلیز کے بار قدم رکھ دیا۔

☆.....☆

وہ جو سر جھکائے آئے کے پیڑوں پرجمی پردی اتار کر جلدی جلدی روٹیاں تو سے پرسینک رہی تھی۔اس کو معلوم نہیں تھا اس کے سیدھے سادھے شریف بے ضرر بھائی نے ایسا کیا کہا ہے کہاس کی بھائی منہ پر ہاتھ رکھنے کے باوجودا پی چنج کوروک نہ کی تھی۔

☆.....☆

لو آگی ڈائن ۔۔۔۔۔ کمبخت ۔۔۔۔۔ چڑیل ۔۔۔۔۔ منحوس ۔۔۔۔ پنچھل پہری قاتل کی بہن ۔۔۔۔ میرا سہاگ چھین کر سہائن بننے آئی ہے میں اس کونبیں چھوڑ دن گی اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کوؤںکوکھلاؤں گی ۔۔۔۔منحوس ۔۔۔۔کتیا۔۔۔۔۔

جیسے ہی اس نے ٹی وہلیز پر قدم رکھا اندر سے
ایک عورت دیوانہ وار بھاگتی ہوئی آئی اور اس
کے منہ پر بے ور بے طمانچے مارتے ہوئے کہا
پچھا ورعورتیں اور بچ بھی آگئے وہ اس کو مار
رہے تھے۔ نوج رہے تھے اس کے مال ان کی
مٹھیوں میں تھے وہ حن میں تھییٹ رہی تھی اس کی
کلا ئیاں چھل گئی تھیں ۔۔۔۔ شدت ضبط نے اس کی
آگلا ئیاں چھل گئی تھیں ۔۔۔۔ شدت ضبط نے اس کی

اس کچے بڑے ہے صحن میں بیٹھے، کھڑ ہے سیار سے مروا درعور توں پرایک جنون سوارتھا، ایک ماتی ایک جنون سوارتھا، ایک ماتی اور انتقامی کیفیت ان پہ طاری تھی۔ کوئی اس کو گالیاں وے رہا تھا کوئی مار رہا تھا۔ کوئی اس

کوٹھری میں چلا گیا سیما نے حیرت سے تعیم کو کوٹھری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، عموماً کوٹھری میں وہ لوگ سال بھرکی گندم رکھتے ہے تھے نعیم عموماً شام و ھلے ہی گھر آ جا تا تھا اس وقت عشاء کی اذان ہورہی تھی۔ سیما نے بے حدفکر مندی سے کوٹھری میں داخل ہوتے ہوئے نعیم کو دیکھا اور خوربھی اس کے بیچھے کوٹھری میں داخل ہوگئی۔ خوربھی اس کے بیچھے کوٹھی آئے کے خوربھی اس کے بیچھے کوٹھی اس کی کیٹھی کوٹھی کے بیچھے کوٹھی کی کیٹھی کے بیچھے کوٹھی کا کھی کیٹھی کیٹھی کی کوٹھی کیٹھی کیٹھی کیٹھی کیٹھی کوٹھی کیٹھی کیٹ

بوسہ یں وہ ہے۔ اس بر بردی ہی آگئی تھی ریشمال جو بھائی کے آنے پر روشال بکانے کے لیے تیار بیٹھی تھی نے جلدی سے بھونکنی سے آگ کے بچھتے شعلوں کو دھکانا شروع کر دیا گھرے سارے کام بمثاکر وہ اینے بایہ جیسے بھائی کے لیے گرم روثی خود ہی بکاتی تھی جو بھی بھائی کے لیے گرم روثی خود ہی بکاتی تھی جو بھی بھائی سیمامنع بھی کر دینیں تو دہ

بہت لا ڈے کہتی۔

بھائی تم نے تو ساری زندگی ہی بھیا کی روئی ایکانی ہے۔ میں کتنے دن کی سسہ جمجھے مت ٹوکو سسر پیشمال کو اینے بھائی سے بہت محبت تھی سسوہ محبت کی دعو پدارتھی۔

لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت اکثر آزمالیتی ہے۔ بہت سی محبتوں کا تاوان زندگی وے کراوا کرنا پڑتا ہے اور وہ تو بھائی بھائی کی محبت میں جان قربان کرنے پر تیارتھی اور جب محبت نے قربانی مانگی تو۔

☆.....☆.....☆

سفید کتھے کے سوٹ میں ..... بڑی می سفید عادر میں لیٹ کر دہلیز پار کرنے سے پہلے ، چہرے پر پھیلتے آنسوؤں کو بے وروی سے رگڑتے ہوئے، اس نے بلیٹ کر خاموش اداس کھڑے اینے پیاروں کو و یکھا بھر گلاب کے بودے کی جڑ میں بنی اس تازہ قبر کو و یکھا۔



کے بال نوچ رہا تھا۔کوئی اس کے سر پرمٹی ڈال رہاتھا۔

وہ بیف رہی تھی وہ گالیاں ، گھونسے اور لاتیں کھا رہی تھی اس کی آئیمیں خشک تھیں اس کے لب ایک دوسرے میں ہیوست تھے وہ لوگ اس کو مار مار کر تھکنے گئے ..... وہ دکھتے وجود کے ساتھ سر جھکائے زمیں پرجیٹھی رہی۔

اس کا خوش تھیبی کا دعویٰ رور ہاتھا۔

اوراس کا دل گلاب کے بودے کے پاس بی قبر میں کہیں دنن ہو گیا تھا۔

تونے قربانی دی .....تو فیصلہ سنا دیا۔ مجھ سے کیوں نہ ہوچھا۔ کسی کا سوال اس کے اندر گونجا۔ اُخ تھو ....کسی نے اس کے منہ پرتھو کا اور وہ حقیقت میں واپس آگئی کہ اب کسی سوال کا جواب ہیں تھا۔

اٹھ بدنصیب چڑیل کیا تئے پر جانے کا انظار کرہی ہے۔ کھڑی ہوتندورجلاسب کے لیےروٹی پکا ایک عورت نے اس کے پیٹ میں زوردار لات مارتے ہوئے اس کو اس گھر میں اس کی حیثیت ایک بار پھریا دولائی۔

چل بختاں میری بچی، اندرچل روٹی کھااس عورت نے تھپٹروں سے استقبال کرنے والی بختاں کو بکارا اور اللہ دنہ تو کیوں بیٹھا ہے۔ چل اندراس عورت نے ساٹھ سالہ مرد سے کہا جس کی نکاح کی ڈور میں بندھ کروہ یہاں تک آئی تھی۔

☆.....☆

زندگی زندگی نه رئی سانسول کی آمدورفت کانام زندگی تفاتو وه زنده تھی۔ اس گھر میں تین عور تیں ایک مردتھا۔ بختال کا میاں اس کے پیاروں کے ہاتھوں مارا گیا۔اور تاوان میں وہ آگئی۔رشتے میں اب بختاں اس

کی بہولگتی تھی اس کا شوہر بختاں کا سسرتھا اور وہ اٹھارہ سالہ لڑکی بختاں کی ساس اور 60 سالہ اللہ دینہ کی بیوی بن گئی۔

الله دنه کی بہلی بیوی بھی تھی .....سوکھی سڑی، ٹی بی کی مریضہ ہروفت خون تھوکتی تھی۔

کہتے ہیں جب مرد کوضر ورت پڑتی ہے تو وہ کے خورہ کچھ نہیں دیکھیا اور ایسے ہی کسی کمیے میں اللہ دینہ نے اس کی کو کھ میں اکبیرڈ ال دیا۔

اور پھر جیسے اس کی گھٹن زدہ زندگی میں سانس لینے کا جواز آگیا۔ وہ سارے دن کی تکلیفوں، ذلتوں اور شفقتوں کے بعد اکبر کی مسکراہٹوں میں سب کچھ بھول جاتی۔

اگراس کوہنی آتی تو وہ اکبرگوبھی گدگداتی اور اگر اس کورونا آتا تو وہ ننھے اکبر کے سینے میں منہ چھیا کر گھنٹوں آنسو بہاتی ۔

ننها اکبر جو تیزی ہے عمر کی منزلیں طے کرر ہا تھا۔اس کا سب کچھ تھا وہ اس کا ووست تھا ہمدر د تھا، بھائی تھا باپ تھا بیٹا تو تھا ہی ۔

☆.....☆

رحم کریں چوہدری صاحب .....رحم کریں نعیم

(دوشده

اتھا۔ جب میرے ترکیبے کا موقعہ بھی ندیلا اور بھیم بھٹی بھٹی آ تھوں نیاتھا ۔۔۔ جب سے بشیرے کی تیزی سے ٹھنڈ ہے ہوتے بدن کو کاؤں میں یہی دیکھارہ گیا۔ گاؤں میں یہی دیکھارہ گیا۔ سیس کو بھی

میں نے بشیر ہے کوئیس مارا ۔۔۔۔ وہ اپنے آپ ہی وار سے مراہ میں تو صرف اپنے آپ کو بچا رہا تھا ۔۔۔۔ میں بے قصور ہوں آپ لوگ میری بات کیوں نہیں من رہے۔ نعیم حال میں آتے ہی رو۔۔۔۔روکر فریا دکرنے لگا۔

محر تعیم کی آہ زاری اور اس کا کردار دیکھتے ہوئے پنچائیت کا بیانیملہ ہے کہ

اور جب پھر پنچائیت کے بر پنج کے منہ سے نکلے الفاظوں نے جیسے نعیم اور اس کے خاندان کو زندہ دفن کردیا۔

هر چیز ..... ریزه ریزه هو کر فصا میں بگھر سی پ

☆.....☆

ملکی بال سیسا کسا بدن اب ڈھیلا سا پڑ گیا تھا۔ ہاتھ یا دک ایسے ہوگئے تھے جیسے انگرائی لینے کے بعد کوئی ڈھیلے جھوڑ دیے لیکن اس کی آئیسیں سے ہی جہلتی تھیں کیونکہ ان آئکھوں میں سیسا باکبرتھا۔۔۔۔۔ اکبری محبت تھی۔

جیون کے ایک جلد آنے والے موڑیراللہ دتہ
ہی چلاگیا پھراس کی سوکن بھی چلی گئی اور گھر خالی
رہ گیا۔ ساری زندگی اس کے پاس پچھنیں رہا
ہیں اس کا تکمیہ بھگوتے تھے جنہوں نے اس کے
دل کو کھو گھلا کر دیا تھا لیکن اب اکبرکو ثیر کی طرح
جوان اور صحتند دیکھ کراس کے دل کوایک عجیب سا
اطمینان اور تقویت ملتی تھی۔

بنیائیت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گھڑاتھا۔

میں بات کا رحم جو ہدری ۔۔۔ جب میر ب
بینے کے پیٹ میں اس نے خبر گھونیا تھا ۔۔۔ جب
اس کورحم نہیں آیا تھا ۔۔۔ نہیں اس گاؤں میں یہی
ہوتا آیا ہے خون کے بدلے خون ۔۔۔ اس کو بھی
مرنا ہوگا ۔۔۔ جس طرح میرا بیٹا مراہ پنیائیت
کے نیج اللہ ونہ کھڑا کسی بات کو سننے کے لیے تیار
نہیں تھا۔

د کیے شبیر ہے کیوں الجھتا ہے میں اپنے تھیتوں کواپنے جھے کا پانی دیے رہا ہوں تو کیوں باتیں نکال رہا ہے تعیم نے جھنجھلا کرشید ہے کوٹو کا۔ آج اس کا فصل کو پانی دینے کا دن تھا اور بشیرا اس سے الجھ رہا تھا کہ وہ اس کے جھے کا پانی بھی استعال کر رہا ہے ۔۔۔۔بشیرا ایک بدمعاش

فطرت مرد تھا اور تعیم سیدھا سا دا اپنے کام سے کا رکھنے والاسیدھا دیہاتی تھا۔

شبیر نے کوسب کو ڈرانا دھمکانا اجھا لگتا تھا،
لیکن نعیم اس کے کئی معاملے ہے کوئی تعلق نہیں
رکھتا تھا، سو بشیرا اکثر اس کو نگب کرتا تھا بھی اس
کے کھیتوں میں جانور چھوڑ دیتا بھی رات کواس کی
فصل جرالیتا، بھی نہر میں شکاف ڈال لیتا تھیم
سیب شجھتا تھا لیکن خاصوش رہتا وہ جانتا سے کہ
بشیرا آیک بدنا م زمانہ آدمی ہے۔

کین جب آج اس کو پائی دیے ہے منع کیا تو العیم خلاف معمول بھڑ گیا بشیر ہے کوا مید نہیں تھی کہ تعیم خلاف معمول بھڑ گیا بشیر ہے کوا مید نہیں تھی کہ عیم اس ہے الجھ سکتا ہے اس کو گائی دیسکتا ہے وہ غصے بیس باگل ہو گیا اور اس نے خنجر نکال کر تعیم پر حملہ کر دیا تعیم لا کھ شریف اور صلح جو تو تھا لیکن تھا تو مرد سووہ بشیر ہے مرد ایک صحتمند تو انا مرد سووہ بشیر ہے کے لیے آسان شکار ثابت نہ ہوا۔ اور اپنے آپ کو بچاتے بچاتے خنجر بشیر ہے کے پیٹ میں گھپ کو بچاتے بچاتے خنجر بشیر ہے کے پیٹ میں گھپ

وورسزه 212

کھڑی ہوئی۔

☆.....☆.....☆

کھر میں ایک عجیب می یاسیت اور خاموشی طاری تھی نیکن ریشمال بہت خوش تھی خوشی اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی وہ اپنے آپ سے جا رہی تھی بھی رورہی تھی اور بھی برسوں بعد بے ساختہ ہنس رہی تھی۔

کیے منع کرتے ارے میرے اکبرجیبا کوئی شیرتو نکال دیں گاؤں بھر میں لیما چوڑ اسرخ سفید اور نام کا ہی اکبرنہیں ہے وہ اکبرہے کون ساکام ہے جو وہ نہیں کرتا۔ گھر وہ سنجا لے، خط وہ پڑھے، فصل ایسی بھر پورا تارے۔ مر بورہ تارے۔

میرے بیجے جیسا کوئی تہیں ..... بس جلدی سے گھر آ جائے تو اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ میٹھا کروں۔

ریشمال بار بار دوازی پرجا کر جمانگی اور پھراسیے آپ ہے باتیں کرتی بلیث آتی ۔ کتنا خوش کی دہ ..... در نہ برسون ہوئے وہ خوش کامنیوم تک بھول چکی تھی وہ خوش تھی کیونکہ برسوں بعد کسی کی محبت آ باد ہونے جارہی تھی .... وہ اکبر کے چبرے پر دہ خوش و یکھنا جا چی تھی جو اس کونصیب میں نہ ہوئی تھی اورنصیب کس نے

☆.....☆

سنہری شام ، ممری ہوئی۔ ممری شام رات میں ڈھلی ، بلی سیاہ رات ممری رات میں بدلی اور ممری رات جب مزید ممری ہونے لگی تو وہ گھیرا میں۔ پھروہ مجیدے کے گھر چلی آئی .....ایک ہی تو دوست کا اس کے اکبرکا۔ اس نے برے سے محن میں سوئے ہوئے

مجيد \_ كوآ وازي وين اور پيم جنجموژ والا -

جب ریشمال نے اکبر کے کرتے کی جیب میں سرخ چوڑیاں دیکھیں تو اس کے چبرے پر ایک ہلکی ہم مجری ہنسی بھر گئا۔
ایک ہلکی ہم مجری ہنسی بھر شناں .... ہرے اور پیلے بہوں کی آئی ہے کہ کی مسیح و شام کی طرح صدیوں ہنوں کی آئی ہے۔
سے جلی آرتی ہے۔
سے جلی آرتی ہے۔
سیمی سنبری شام سیاہ رات کی محود میں جا سوتی سوتی سام سیاہ رات کی محود میں جا سوتی

بھی سنہری شام سیاہ رات کی محود میں جا سوتی ہے۔ وہی بہار .....وہ ہی خزاں وہی مجلح .....وہ ہی شام

وہ بی ون .....وہ بی رات زندگی کتنے روپ بدلتی ہے ..... لیکن پیار ....اور پیار بھرے ول بھی نہیں بدلتے۔ محبت کا پیغام ول ہے اور محبت اپنا مقام وصونڈ لیتی ہے۔ اور اب اکبر کا دل۔

وسوند میں ہے۔ اور اب امبر کا دل۔ زندگی کی ایک ضرورت میر بھی ہے ریشمال کےلب پھڑ پھڑائے۔

اور پھراس نے اکبر کی محبت کا مقام ڈھونڈ ہی لیا وہ اکبر کے دوست کی بہن تعی ..... بتول .... سیدهی ساوہ ،سانو لی سلونی سی بتول ۔ ریشماں محبت کی کسک کوجانتی تعی ۔

عبت کے کماؤی طرح ول میں روز رونی ہے۔ جس طرح عورت زندگی میں آنے والے ہے ہیں مروجی اپنی پہلے مروکی میں آنے والے ہے پہلے مروکی میں آنے والی پہلی عورت کوئیس بحوالی بس طرح ہے۔ کوئیس بحوالی بس کی میں آنے والی پہلی عورت کوئیس بحوالی بس کی میں آنے والی پہلی عورت کوئیس بحوالی بس کی میں آنے والی پہلی عورت کوئیس بحوالی بس کے ماروں کی یو ری زندگی ۔ ...

مقابلوں اور موازنوں میں گزرجاتی تھی۔ اور ریشماں اس مقابلہ اور موازنہ والی زندگی سے اکبر کی زندگی کو داغ نگانانہیں جا ہتی تھی اور پھر وہ جمولی پھیلا کر بنول کے دروازے پر جا

2130

ویکھاہے۔

مجیدے نے کچھ بولنا جایا کین اس کی منهائی جیجی تو اس رات کوشهر کیوں بھا گ گیا۔ ز بان ..... جيسے قوت كو يائى سے محروم ہوكئى۔ اس نے بولنا جا ہا کیکن لفظ اس کا ساتھ جھوڑ دیکھتی ....ار ہے اکبرجیسا ہے لیکن انگبرتو نہیں۔

ریشمال نے اس کو جھنجھوڑا اس کا گریان بھاڑ ڈالا ..... تو بولتا کیوں تہیں مجیدے میرا اکبر کہاں ہے میرا اکبر گھر کب آئے گا وہ کیخ رہی

پھر مجیدے کے منہ سے نکلے لفظوں نے جیسے اس کوایک وم بوڑھا کر دیا۔ اس کے کالے اور سفید بال روئی کی طرح سفید ہو گئے اس کی کمر جھک بھی اوراس کے ہاتھوں میں رعشد آ سمیا۔ ☆.....☆

رات بھروہ ایک سکتہ کی سی کیفیت میں رہی ۔ اس کا اکبر بے وفا کیسے ہوسکتا ہے وہ تو اس سے

پھر اس کی نظر سحن میں سے کیے بادر جی کانے کے نعمت خانے میں رہی اس چھری پر جم کئی جو گوشت کا شخ کے کام آئی تھی۔

تارے ادھر ادھر ہوگئے ویکی ہی روش مجھ ممودار ہوئی جیسی اکبر کی پیدائش والے دن تھی رات بحر میں ریشمان ادھیر عمری کی دہلیر یار کر کے بوڑھی وہ کئی تھی۔

میں چین ہے نہیں بیٹھوں کی وہ برزرار ہی تھی اور بابرنكل كئي .....ون ....رات .... تام كا چکر چلتا ر ہا بال مٹی میں اٹ سکتے ایز صیاں پھٹ میں۔ ہاتھ گھر در ہے ہو گئے وہ سیدھی مجید ہے کے گھر وگئی۔

وہ کہاں حمیا تھا مجیدے ....اس کا وجود سرایا سوال تعالوگ اس کی حالت دیکھ کر چه مگوئیاں کر رہے تھے بول زاروقطارروری می کدا کبرکواکر

شاوی نہیں کر ٹی تھی تو مٹھائی کیوں جیجی .....اور جو ریشمال ہر ایک کا چہرہ پکڑ پکڑ کرغور سے لوگ رحم کھا رہے ہتھے اکبر کو گالیاں دے

ہاں نے زندگی بھرد کھ کی فصل کا ٹی اور دیکھو پر <u>نکلے تو اُڑ گیا۔</u>

ریشماں بھی بتول کو دیکھتی اور بھی مجیدے کے بیاس جا کررو تی کیکن گاؤں والوں کی بات کا جواب نہیں دیتی .....خاموش *رہتی ریشمال سیج سیج* د بواتی می ہوگئی تھی .....لوگ اکبر کو کو ستے۔ کیکن کس کو کیا معلوم نفا که ہر چېره میں و وکس کا چېره کھو جتی تھی ۔ وہ چېره .....

☆.....☆ درخنوں کی حجنٹہ میں وہ چھیا کھڑا اس کونظر آ ہی گیااس کی سائسیں تیز ہوئیں اس نے جلدی ہے کمرے بندھا جاتو چیک کیا ، کمریر جاتو کی موجود کی نے اس کواظمینان ولا یا۔

عاچی وہ اب بھی تہیں آئے گا جاچی وہ تو مرگیا۔ مجیدے ۔۔۔۔اس کے خلق سے بے ساختہ ليخ نكل كئي ۔

ہاں جا چی ..... مجیدا بغیرا کے مشین کی طرح جذبات اوراحساسات سے عاری زبان میں ایک خواب کی سی کیفیت میں بولے جار ہا تھا۔ میں نے خود این آلمھوں سے ویکھا حیدر کو بیہ بات بہت بری ملی کہ اکبرنے اس کی جہن بنول سے محبت کی حیدرکوشکایت بھی کرا کبرنے ووست ہوکردوست کی مہن کومیلی نگاہ ہے ویکھا۔

وه اکبرکو مارر ما تفا۔ اکبر بار بارصفائی پیش کر ر ما تعا که بنول ..... ایک اچمی اثری ہے اور اس کی ا چھائی کی وجہ سے اس نے رشتہ بھیجا ہے کیکن حیدر ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا وہ اکبر کوسلسل مار رہا تھا بھرا کبر بھی طیش میں آگیا بھی اکبر حیدر کو اٹھا کر پنختاا ور بھی حیدرا کبر کو۔

میں جھاڑیوں میں چھپا سب کچھ د مکھ رہا تھا لئین وہ دونوں اتنے غصے میں تھے کہ چچ بچاؤ کراتے مجھے ڈرلگ رہا تھا میں بزدلوں کی طرح جب جا پ سب و کھتارہا۔

پھر خیدر نے اکبر کے سر پر ڈنڈا وے مارا، اس کے سرسے خون کا فوارہ سا بھوٹ گیا اور پھر وہ چکرا کرگر گیا ..... میں نے گھبرا کرا تکھیں بند کر لیں۔

اور پھر حیدر نے اکبر کواٹھا کرندی میں پھینک دیا میں نے دیکھا اکبر کی لاش ندی میں بہے جارہی ہے لاش فروب رہی تھی بھی انجررہی تھی اور پھر لاش غائب ہوگئی ہے

عاجی اب کبر بھی نہیں آئے گا۔
میرا اکبر اب بھی نہیں آئے گا رہیم کے
سو کھے لب تفریقر ائے جس بیٹے کی جوانی دیکھنے ک
آس میں اس نے جوانی بوڑھوں کی طرح گزار
دی جوانی کی تکلیف دہ .....اکیلی دھی زندگی کی
واحد خوشی ھی وہ اکبراب بھی نہیں آئے گا۔

حیدر تو اس طرح کب تک چھپتا پھرے گا۔رسلی مدھر دھیمی آ داز سوجوں میں ڈوبتی آ ابھرتی۔ریشماں کوحقیقت میں تھینے لائی اور پھر اس کی نظر حیدر کی چوڑی پشت سے ہوئی ہوئی 18 سالہ شہلا پر تک گئی۔

نازک پھولوں کی ڈالی کی طرح کی ہی۔ریشم کی طرح نرم و نازک شہلا اس کی بچین کی سہل فاطمہ کی چھوٹی بیٹی شہلا۔

☆.....☆.....☆

اختر ۔۔۔۔۔اختر کا تو کچھ پتاہی نہیں ہے پتانہیں زمین کھا گئی یا آسان نگل گیا ۔۔۔۔۔ بس جس دن تیرے بھیا کا جنازہ اٹھا تھا اس دن لوگوں نے اس کود یکھاتھا۔

بھیامر گئے! ریشمال نے سسکی کو ہونٹول میں د باتے ہوئے دھیمی لیکن رندھی ہوئی آ واز میں .....فاطمہ سے یو جیما۔

فاطمہ اس کی بخین کی سہلی اور اختر اور اس کی محبت کی راز دار اور گواہ تھی۔ تا وان میں بندھنے کے بعدریشماں بھی گاؤں واپس نہیں جاسکی کین فاطمہ بیاہ کراس کے گاؤں میں جلی آئی۔سواس کو بھی تھوڑی من گن اینوں کی ملنے لگی اور آج ریشماں نے ہمت کر کے اختر کے بارے میں اس سے یو چھائی لیا۔

تیرا بھائی تو ووسال بعد ہی مرگیا تھااس کو تیرا غم کھا گیا۔ریشماں اختر بھی جار یائی پکڑ کر بہت رویا۔ وہ تو بس بہی کہنا جاتا تھا تجھے جلدی جانا تھا تو ہمیں کیوں زندہ درگور کیا۔ پھراس کے دن کے بعد بھی اختر نظر نہیں آیا۔

اس کو تیری محبت جونک کی طرح جمت گئی محق ۔ تیری محبت میں وہ دیوانہ تیری جدائی برواشت نہیں کرسکا۔ جب اس کی مال نے اس پر بہت زوردیا کہ وہ شادی کر لے تو پھر سنا ہے رہل کی پٹری پر جا کر لیٹ گیا ہائے بدنصیب کے مکارے کارے ہو گئے تھے۔

بھیا مرگیا..... اختر مرگیا.... میری زندگی ذلت کی تفوکروں میں گزری .... بوڑھامرد ملااور اس بوڑھے نے جوتی کی نوک پررکھا.... نہ بھی ۔ پید بھرکر کھایا نہ بھی نیند بھرکر سوئی .... جس گھر میں 25 سال گزار ویئے اس گھر میں پیرنہ بیار

لفظ خوشی کیا ہوتا ہے محبت اور اینائیت کسے کہتے ہیں ..... سب

تا وان میں دی گئی عورت ہمیشہ تا وان ہی ادا کرتی ہے۔ اور اکبر جو مجھے خیرات میں ملا تھا میری امید اور میری خوشی تھا اس کو اس نے مار

میں اس کو مارو دل کی .....خیالات کی بلغار ہے نکلتے ہوئے ریشمال نے کمرسے بندھا جا تو کھولا اور دیے یا وَل آ کے بردھی سین پھر ہوا میں الخااس ہاتھا تھاہی رہ گیا۔

اور اس کا غصبه، اس کا جنوین ..... ان سرخ چوڑ بوں اور رہیمی براندے میں کم ہوگیا..... وہ سرخ چوڑیاں جوشہلا تیزی ہے اپنی کلائیوں میں چڑ ھار ہی تھی حیدر محبت ہے اس کو و مکھور ہا تھا۔ میں تمہاری کلائیوں میں کب چوڑیاں سجاؤں گاده سركوشي عيس يو جيدر باتها-

شہلانے ایک مہری نظراس کی طرف ویکھا ، اس کےلیوں پرایک مدھم مسکراہث رینگی اوراس نے شر ماتے ہوئے کہاشادی کے بعد۔ اور پھرریشماں کوابیالگا، ساری دنیا تھوم رہی ہو۔ وہ پھر سے رہیم بن کئی اس کے سفید بال سیاہ لبے اور تھیرے ہو مجے جسم تن حمیا آ جمعیں خمار

اً لود ہو تئیں۔ وه بیں سال کی رہیم بن گئی۔ جس کی کلائیوں میں محبوب کی محبت کھنگ رہی تھی اور جس کی آتلھوں میں محبت جگرگار ہی تھی اور اس کا دل کرر ہا

يہيں سےان ہى درختوں كے جينڈ ميں ہے اختر کے سینے میں منہ جمیا کر کھے اختر بس شادی كركے -جلدى بى شادى كر لے - جا قواس كے

ماتھے ہے کر گیا تھا حیدر پلٹاء اس کو دیکھا واس کی

سارا گا وَں ریشماں کوجا چی نگلی کہتا اور تمجھتا تقالیکن حیدرتو جانتا تھا نہ وہ بھی ہے اور نہ ہی اکبر اس كوجيمور كرشهر بها كاني-

ریشمال نے ایک نظرخوفز دہ کھڑے حیدر کو د یکھااور دوسری نظرز مین پر پڑے جاتو کو دیکھا۔

جس کوروز دھارنگانی تھی۔ پيرمشحكم ليج ميں بولي-

محبت کے صدیے میں نے تھے معاف کیا . جا محبت کر .....شادی کر اس کی کلا ئیوں میں سرخ چوڑیاںسجااوراس کے بالوں میں رہیم کے پھولوں والایراندہ ڈال\_

اس کوریشمال نه بنے وینا کیونکه اس صدی میں بس ایک ہی ربیشماں ہو گی ..... خا چلا جا اس نے جاتو دریا میں بہایا اور جاتے جاتے ملیث

اب بسی عورت کا دل مہیں ٹوٹٹا جا ہے کیونکہ جب عورت کا دل تو ٹا ہے تو اس کے یاس کھے بھی یا تی تہیں رہتا وہ بے لفن لاش بن جاتی ہے۔ایسی لاش جس کو کوئی دفتا تا ہے.....کوئی جلاتا ہے اور کوئی میدھوں کے آ کے ڈال دیتا ہے واپس جاتی لکل کے اندر برسول سے دفن ریشمال روتے ہوئے بولی۔

آج نفرت .....غیبه اور انتقام کی جنگ میں ایک عورت جیت می تقی ۔حیدر اور شہلا برسی آ تھوں اور پھر ہے ہوئے وجود کے ساتھ وجود سے نقطہ بنتی اس عورت کو و مکھ رہے تھے جو واقعی عورت تھی جوعورت کہلائے جانے کے قابل عورت مي ـ

Downloaded Brom Telecoff worth w

## و انجسه میں اشتہار کیوں دیاجائے؟

- ا سیان کا بیرواحد رسالہ ہے جس کا گزشنہ اکتیس برس سے جار سلیں مسلسل مطالعہ کررہی ہیں۔
- اس...اس کیے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پر قارئین کھر بوراعتماد کرتے ہیں۔ کھر بوراعتماد کرتے ہیں۔
  - السياس مين غيرمعياري اشتهارشا كعنهين كيے جاتے۔
- - ويت بين-
- السال کی کہ تی کہانیاں ڈائجسٹ کوگھر کا ہر فردیکساں دلچینی سے پڑھتا ہے۔
  - المسجريدے کے ہرشارے کو قارئين سنجال کرر کھتے ہیں۔
- اس جریدے کے بڑی تعداد میں منتقل خریدار میں جواندرون اور
  - بیرون ملک علیے ہوئے ہیں۔
  - المساتب كي مصنوعات كاشتهار باكفايت أن تك يبني سكتے ہيں۔
- المسجريد ميل على معياري چھپائي آپ کے اشتہاري خوب صورتی میں

88-C 11 ع-88 فرست فكور - خيابان جاى كمرشل - ويفس باؤسنك انتفارتي \_ فيز-7 ، كراجي

نون تمبر: 021-35893121 - 35893122





## خوبصورت جذبول سے متعارف کراتی تحریر کی بہلی قسط

وه فوراً ہی جاگ جائے۔ بید داحد طریقتہ تھا اس کو کی تیز شعا کیں جیسے ہی ونڈ و سے اندر داخل ہوں تو اور ذہنی طور برخود کو بستر چھوڑنے کے لیے تیار کیا۔

سورج کی تیز کرن چرے سے مکرائی تو اس نے پٹ ہے آئی کھول دیں۔ در پر عباس جگانے کا ..... معراب یوں میں کھول دیں۔ در پر عباس جگانے کا ....



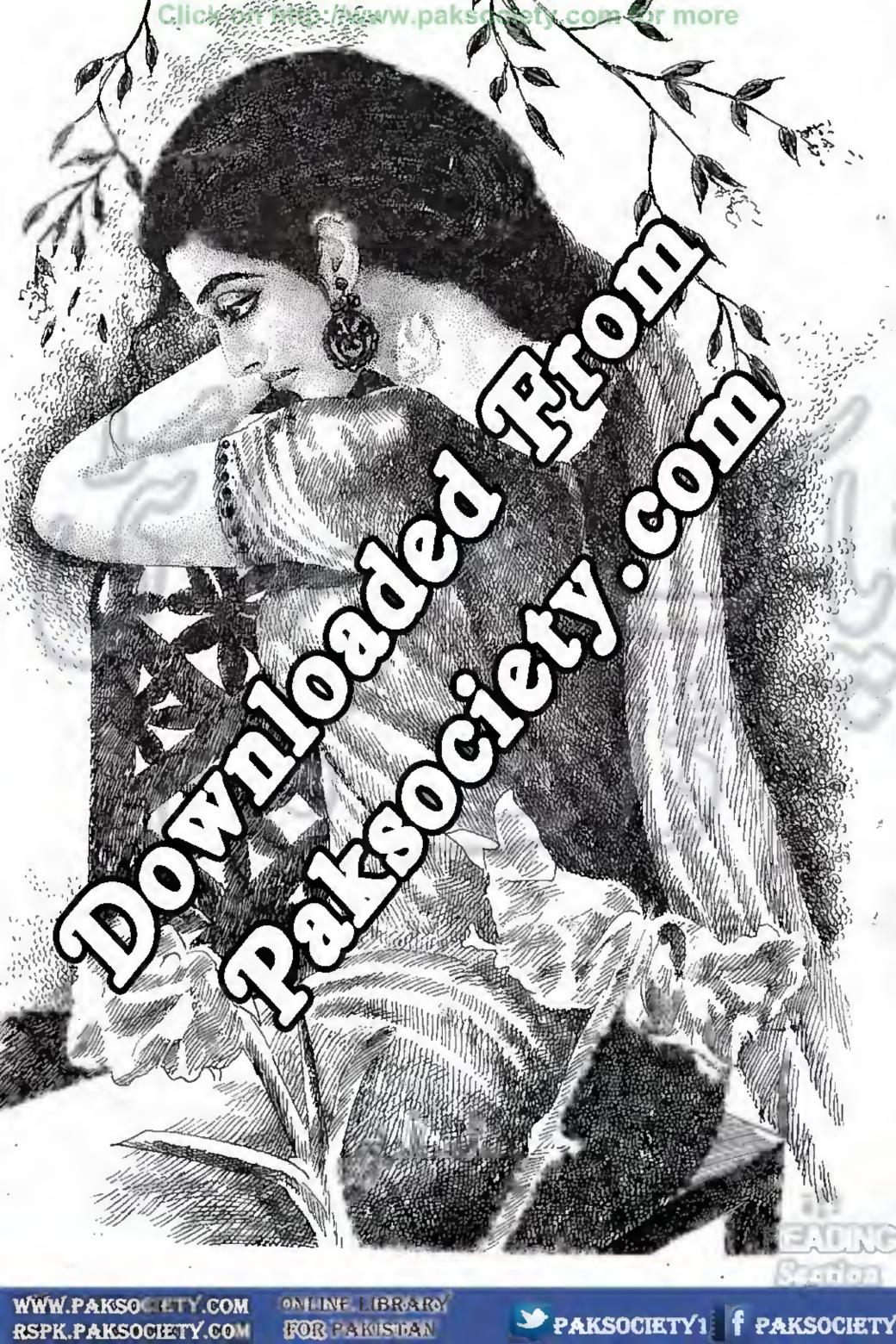

بمشكل نبيند حجوز كر أنگزائياں ليتا وہ كھڑ گی تک آيا کی طرف رُخ کرنے برجبور کیا تھا مگر پہلا قدم کچن

> روش صبح مسكرا كراسي ويلكم كهدراي هي مرا سورے ہی دھوپ کی شدت سے اندازہ ہور ہا تھا كرآج سورج كاموؤ صبح سے بى خاصا خراب ہے۔ تمراس کے باوجود سڑک پر ہر طرف گہما کہمی تھی معمول کی زندگی روز کی طرح شروع ہوگئی چکی تھی۔ کھڑ کی کے بردے برابر کرتا وہ واش روم میں

> باتھ لے کراس کی ساری ستی ہوا ہوگئ تھی اور وہ بہت فریش موڈ میں کمرے سے باہر نکلا۔ مگر یہاں صرف سناٹا تھا ویران پڑا ڈائننگ تیبل اس کا

> تقریبا گفته بہلے یہاں کس قدر دھا چوکڑی یچی ہوگی ، پیسوچ کرخود بخو د دھیمی سیمسکراہٹ اس کے لیوں کو چھوگی۔

۔ گھر میں جب وہ سارے ہوں تو زندگی کتنی خوشگوارلگتی ہے۔عبدل اور نہال ایک دوسرے سے جيهير حيماز ، بلال كالنبيس سمجها نااوربهي سخت جصخجهلا كر انہیں پٹینا۔'' در پدعیاس کی ناشتے کے کیے بھاگ دوژ ، اورتيبل سجا كراپينے مخصوص اسٹائل ميں سب كو بریک فاسٹ کے لیے بلانا ..... وہ جاروں سی میں جلدی میں ہوتے تھے۔ "نہال اور طلال کو کا لج ک اور در پدکواین جاب کی ،بس وه کا بلی مارا تھا شاپداس کی وجہید تھی کہان کا آفس لیٹ ہی تھا۔ کیکن اگروہ بھی کھار جلدی جاگ جاتا (علطی سے) یا فجر کے بعد سوتا ہی ہیں تھا تو ان جاروں کی نظریں ہی اسے گاڑ دیتیں۔حیرت سے مربعوں میں چھیلی أتكهيل ديكهروه خودير بزار بارلعنت بهيجنا كهوه جلدی اٹھ کرآ یا ہی کیوں تھا۔

ناشتے کے نام برجائے کی طلب نے اسے بجن

میں رکھتے ہی این کا دل تھیرانے لگا۔ "اف توبية ج دريد پركون ساجنون سوارتها-" لچن کی ابتر حالت و مکھ کراس کی نقاست پیند طبیعت بوجمل ہونے لکی۔برتن بوں سارے کی

میں تھنلے ہوئے تھے گویا ان میں جنگ عظیم ہوئی ہو۔ جائے بنانے والا ساس مبین چو کہے ہر یو نہی کھلا یرا تھا۔ مکھیوں کوخوب عیاشی کا موقعہ ملا تھا۔ یا انہیں بيرگولنرن حانس خود فرا ہم كيا گيا تھا۔ جو بھی ہومگراس کے لیے وہاں رکنا ناممکن ہوگیا تو وہ لا وُرج میں آ کر صوفے میں دھنس گیا۔ تیبل سے نیوز ببیر اٹھا کر د يكھنے لگا چركھ دىر بعدامال بى آئىكى ( كام والى ماسی) تواہے جائے بینے کی کچھامید نظر آئی تھی۔ ''السلام وعليكم امال بي ''

ان کی عمر کے باعث وہ سب انہیں احترام سے

«وعليكم السلام يتر-"

انہوں نے خوش ولی سے جواب ویا پھر بغور

و و تی گل .... تھا تھا لگ رہا ہے۔'' ' دہیں بس آج مبع کی جائے ہیں ہیں۔'' ''میں بناداں پیر''

''امال بی حائے تو میں بنالوں گا تکر پلیز آپ چن سمیٹ دیں۔''

"اچھا .... فيرجا ئے بنادال ـ"

اس نے محضرسا جواب دیا ایک تو وہ کم موتھا دوسرا امال تی بولنے کی شوقین تھیں۔ ایال تی نے اس کی توجہ اخبار پر دیکھی تو وہاں سے ہٹ کئیں۔ ''ہوگئ تیری سوریے''

. در بدعیاس کی آواز بروه بے طرح چونکا۔اخبار

تحسوس موربی ب " ہونے دو۔" تم بریک فاسٹ کے بعد میڈیس لو اور حلیہ درست کرد اینا۔ ورید اس کی نفاست پیندنیچرے داقف تھا۔ " تیرے آنے ہے کنوار بین کا احساس کم ہوگیا " بخار کے باوجود وہ بازند آیا اس پر حملہ کرنے ہے جواباس نے گھورا تھا۔ اس نے آ تکھیں دکھا ئیں تو ول تھام کر تڑ ہے ى بحر بورا يكننك كرفي لكا-" جان من كيول قبل كرنے كى تھانى ہے، ہم تو سے بی مرمتے ہیں ان سنبری کا بچسی آ تھوں ہر۔ اس نے دھائی وی تھی مگر وہ جانے کیوں آب معنی کیا۔ "سنری کانی کی آسمیں۔" بدیات اس کے کتنے ای زخم ہرے کر گیا۔" ☆.....☆.....☆ فلك تك ول ساته مير \_ فلك تك ول ساته ول سے باول کی جا در، بیتاروں کے آگیل میں حصي جالين جم بل دويل .....!! فلك تك ..... "اوكے يار ..... چل جہال كے جانا ہے كے چل در نہ تو ہوں ہی میر اسر کھائے گا۔' نہال اٹھ کریاؤں میں یوں چیل ڈالنے لگا جیسے وافعي طلال اس ي خاطب مو-" پر پہلے ہے بتا فلک کون ہے؟ تیری کوئی سارے جہال کی معصومیت اسیے چیرے پ

سجائے وہ طلال کے فیورٹ ساتک اور اس کے

اجتع موذكا بيراغرق كرجكا تفاحبكه ليب ثاب يه

حیموڑ کراہے ویکھا جو تعلقی رف طلبے میں اس کے ساہے سنگل صوفے برآ کرکرسا کمیا تھا۔ ''تو ممر رہے۔'' اس کی آ دانہ میں تازگی نہ تھی نہ چرے برروز والافريش لك بمحرے الجھے بے ترتب سیاہ تھنے بال، بلكا بليكا سرخ بوتا چيره، آتكهول مين سرخي سي جھلک رہی تھی۔سیلولیس تی شرٹ اورٹرا ؤزر ہیں وہ بالكل تعيك تبين لك رباتها-"أ ربواوك\_" " ہاں بس رات ہے تمیر بچر ہے۔ سبح بیجارے بلال کوجھی اسکیے ہی سب ہینڈل کرنا پڑا ہوگا۔ایے اسينے بخارے زيادہ فكر بلال كے وبل مشقت كى محى اور بنانسی رہنے کے وہ ایک محبت ہی تواہے اٹریکٹ کرتی تھی ..... بنائسی تعلق کسی رہنتے کہ وہ ایک دوسرے ہے اتن محبت کرتے تھے اتنا خیال رکھتے تھے۔اب تو وہ بھی ان میں شامل ہونے لگا "ميڈيس لي تونيے-" "رات لایا تو تھا، ممر ابھی تک خاص اثر نہ

'' میں اماں لی ہے تمہارے لیے ناشتہ کا کہہ ں۔ وہ اٹھ کر کر پچن میں کمیا اور انہیں ناشنے کا کہہ کر آیاتودرید کے نقابت سے بھرپور چرے پر نظروالی "در بدعباس موسم چینج ہور ہاہے۔اس میں لا پروائی یوں بی مبلی پرنی ہے۔ ما تا كەسردى نېيىلى رىي تخرىمى بىمى نېيىل آئى كەتم کیڑوں سے باہر ہو جاؤ۔" اس نے درید کی ا رينك يرتنقيدي هي وريدم سراديا-" بخار کی حدت اتن زیادہ ہے کہ جھے حرمی

انگلیاں چلاتے دریدنے بمشکل اپنے المہ نے دالے " <u>& i S</u> تهقهر د کا تھا۔ بلال تو نا کا م ہو کرمنہ بھاڑ ہیشا تھا۔ '' واہ اب کیسے دانت دکھا رہے ہیں۔ جیسے کولکیٹ والول نے آپ کو بیسے دے کرفر مائش کی ہو۔ادرا کرمیں اسے کھے کہدریتا تو آب اپنا برسول يرانانونمبر كاجوتالے كرمير ہے ليجھے پر جاتے۔" طلال نے بنالحاظ رکھے تکی کنٹی رکھے بنا بلال کو يكزاتها.

''یاردہ ناسمجھ ہے، جھوٹا ہے جھے ہے۔'' " ناسمجه صرف آپ کی نظر میں ہے یہ میراتو کا دخمن بن بیٹھا ہے۔مجال ہے جوکسی بھی لڑکی کومیری طرف متوجه ہونے دے۔''

''معصوم ادر پیارا جوده اتناہے'' " جانے كيوں جموث بولنے دالوں ير الله كا عذاب ای دفت نازل نہیں ہوتا۔ 'طلال تڑپ کر

'' پیارا دیارانہیں ہے بیلڑ کیاں دیکھ کراکشے كمارى طرح چيچهورين پراتر جاتاہے۔ '' اور تو جیسے بہن جی بنا کر انہیں گھمانے لے

> اس بارنهال نے خود جواب دیا تھا۔ "تومیرے منه ندلگ۔" طلال نے اسے دھمکی دی۔

'میرا مرنے کا کوئی ارادہ ایسا ہے بھی تہیں کہ تيرے مندلكوں جس يردنيا كاہر ماؤتھ داش نا كام ہو چکاہے۔

نهال د دا نگلیوں سے اپنی تاک دیا کریوں منہ بنایا کویا اجھی مرے گا۔ بس یہاں طلال کی برداشت بھی جواب دے گئی ادر اس نے کیے کے بزارویں جھے میں اٹھ کرنہال کی'' منڈی'' د بوج کی اورائے اچھی طرح دموہی ڈالانتما۔ بلال اور درید

اس اجا تك حملے يربيلے مراسال موتے چر في بياد ' وقتم الله پاک کی میں روز کے ان جھکڑوں ہے تک آ گیا ہول۔" انہیں بمشکل چھڑا کر بلال نے چھولی سانسوں ہے دل تھام کر کہا۔

" اگر آ کے انصاف سے کام لیں ہم ددنوں میں تو بینوبت ہی نہ آئے مگر آپ نے ہمیشہ اسے بے جاسپورٹ کیا ہے۔''

صوفے پر بیٹھا طلال مڑے ہوئے مرنعے کی طرح ناک بھلائے بولا تھا جبکہ نہال کو درید کمرے میں بھینک آیا تھا۔ '' مجھے جھوسے دشمنی جو ہے۔''

بلال نے کھا جانے دالے انداز میں کہا۔ محض ایک سال جھوٹا ہے۔ وہ مجھے سے مکر آپ اوں ای لی میو کرتے ہیں گویا دہ مجھ سے صدیوں حیموٹا ہو۔'' کا کا''بناکے رکھا ہوا ہے۔''

طلال آج سارا حساب کلیئر کرنے کے موڈ میں

" طلال بس كردے يار۔ اس في صرف غداق ہی تو کیا تھا ناں۔ اور تم اس کی عکور بھی ول لگا کر کردی پھربھی تیرا کلیجہ ٹھنڈ انہیں ہوا۔' اب بے وجہ ای بڑے بھائی سے الجھ رہاہے۔ چل دفعر کر جا کے کرانجوائے اپنامیوزک ، دریدنے اس کے بھرے جنگلی چوہے کی طرح کھڑے بال درست کیے تف طلال مير پنخاجهلاتا بابر چلاكيا۔

"ابتم بھی اٹھ کرائے دھندے لکو۔ کیا آتھ بجول كى مال كى طرح وونول ماتھول سے سرتھامے

دريدى مثاليس بميشه بى زى بهوتى تغيس بلال سارا دینی دیا و بھول کراہے کھورنے لگا۔

مجفى ادھر ہى تھا۔ "وبالاحد....."

اسفنداس بإراين بنسي ندردك سكاتفا جبكه بلال خطرناك تيور ليے انھنے كوتيارتھا۔

''شکر کرو تمہارے ابا جی کا موڈ بدل گیا

درید کو بات مکمل کرنے کا موقعہ بیس ملاتھا بلال نے آ کراس پرجو چڑھائی کی کہاسفند بھی دنگ رہ

اسے مجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بنسے یا بلال سے

☆.....☆.....☆

آفس سے گھر لوٹا تو شدید سنائے ہے استقبال كياتفااس كالمريبلج وه قدر بي فكرمند بهوا مكر لاؤرج میں بیٹھ کرذین کوریلیکس کیا تو یاد آیا کہ آج فرائی ڈے ہے اور ظاہر ہے وہ تینوں بھائی ویک اینڈ گزارنے گاؤں چلے گئے ہوں سے مگر درید.... وه لکتا ہے آج اب تک مبیل لوٹا۔اسفندنے خودہی اندازه لكايا تفامر كمر لأكذُّ تونيين تفا!!اس كالمطلب در پر گھریر ہے وہ اکھ کر کمرے میں چلا گیا۔ فرایش ہو کر فرت جیک کیا سوائے جوس کے اور کوئی قابل قبول چرنہیں لگی۔اس نے جک نکالا اور دو گلاس الله كرجيت برآحميا كيونكهاسه يقين تفاكه دريد و ہیں ہوگا۔

وہ درید کے ساتھ والی چیئر سنبال کے بیٹھا تھا۔گلاں اور جگ ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے سے تيبل برركه ديه\_خلاف معمول دريد بهت حيب

'' مجھے نہیں لگتا کہ میرے نصیب میں اپنا ایک بچه بھی ہوگا۔ د دنول مجھے کنوارہ ہی مار کر دم کیس

"نو مجھ بركا ہے كھورياں مارر ماہے سارا قصور تمہارے اباجی کی رومانٹک نیچیر کا ہے۔' درید کی بے غیرتی پر بلال انھال پڑا تھا اور لا وَ بِح مِينِ انتر ہوتا اسفند جا ہ کرجھی اپنی مسکر اہث نہ روك بإياتقابه

"كمينى، بإغيرت، بيشرم-"

بلال نے صوبے پر دھرے سارے کشن ایک ایک کر کے اسے بارے تھے تکروہ بھی ڈھیٹ تھا۔ دانت نکالبار ہا۔ بلال مار کردل ملکا کر کے صوبے پر لیٹ گیااورانگلیوں ہے مہٹی کود بانے لگا۔

'' بائی دے وے بلال میرے ذہن میں ایک انٹر شنگ خیال آیا ہے آگر کے تو تجھ سے شیئر

تیرے کھٹیا ذہن میں صرف بے ہودہ خیال آ سکتے ہیں دفع کرو۔''

وريد بهيابتا ئيس تو-" نہال کمرے سے نکل کر پھر سے وہیں آبیٹا

''احِھااب توا تنا کہدر ہاہے تو خیال بیٹھا کہا کر تمہارا ایک اور بھائی ہوتا تو اس کا نام کیا ہوتا۔ جمال، بلال، طلال، نہال کے بعد ایسا کوئی

ہم قافیہنام بچتاہے۔ آپ کے ذہن میں ہے!

'ہے تو۔!!'' بمشکل لی سے مسکراہٹ روک رکھی تھی سفتد نے سر ہلایا کہ بازآ جاؤ۔ "کیا.....!"

ئے کریائے تھے۔ "مگرآج در پدکوجانے کیا سوجمی مجھے بی لگتاہے ....اییا کچھیں ہے۔ ' تیری حیب کے بیکھے راز ہے اسفند ضیاء ضروری ہے کہ خاموتی پر اسرار ہی ہو یہ میرے مزاج کا حصہ بھی تو ہوسکتی ہے۔' ''یونو اسفند ضیاء میں تختبے بہت زیادہ تونہیں جانتا ہاں یہ بات دعویٰ سے کہدسکتا ہوں کہ سے

خاموتی تیرے مزاج کا حصہ تبیں جوتو نے خود پر طاری کرلی ہے۔

"ایساہے بھی تو، کیا کرے گاجان کریے" '' صرف تیرے من کے ملے ففل کھولنا جا ہتا ہوں۔ تا کہتم زندگی کواللہ یا ک کی خوبصورت نعمت

" كيول جابتا ہے تو ايما، كيا رشتہ ہے تيرا

" رہتے تو من کے احساس سے بنتے ہیں تیرا دل مانے تو رشتہ بہت گہراہے اور نہ مانے تو مجھے بھی

"میری توانی ذایت پر بچر بھی نہیں کالیبل ہے درید نہوئی میراہاورند میں کی کے لیے کھ ہوں۔" '' میہ تیری سوچ ہے اسفند ، در نہ ہم نے جمعی تختم خودے الگ نہیں جانا تھی تو جانتا خابتا ہوں کہ تيرے من كوكون ساردك لك كياہے۔ " ایک بار پر ممر جاؤں گا، بہت مشکل ہے سميث بايا مول خودكو اس کی سہری کانچ سی آتھوں میں سرخی تمايان مونے لكى۔"

" مجملاً ہے کہ در بدعباس مجمعے بھرنے دے

اس نے اسفند کے چہرے برنظریں جما کرکھا

وه يهلي چونكا كھرىنى ميس سربلا ديا۔اسفند مجھے كيا كدآج بحراس يراداس كا دوره يراب-ريزروتو تهبيس ربتنا تقابان بهمي بهمي اداس كادوره يزتا تقابه "كے جوس بی لے\_" گلاس مجر کے اس کے سامنے کیا اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ ''ای کافون آیاتھا۔''

اکثر بیخاموشی اسی دن ہوتی تھی جب اس کے تحمرے فون آتا تھا۔ دریدنے تحض سر ہلایا تھا۔'' مات تو عجیب تھی مریج کہ در یدعباس کے من میں محبت کا دکھ بہت گہرا تھا مگراس نے اسفند کی طرح این ذات کم نہیں کی تھی۔ بھریورطریقے ہے جيتا تقاليكن بهي بهي د كهشدت اختيار كرليتا تو!!" اس کے دکھ کو اسفید ضیاء نے دل کی تمام شدتول مسيمحسوس كيا تفاييجي اس كاكندها تفيك كر وہاں ہے ہٹ گراتھا۔"

وہ تمام کیفیات سب سے چھیا کر رکھتا تھا۔ یا شايداس في النادروا كيليسهنا سيكوليا تفارا مكلي دن درید کا موڈ ٹھیک ہوگیا مگروہ بہت زیاوہ جیب تھا۔ رات بمرده س قدر بے چین رہتا تھا در پدوا قیف تھا اس نے آج تک الی کوئی رات مہیں دیکھی کہ جس میں اسفندنے سکون یا یا ہو۔"

ہاں فجر کی نماز کے بعد پھے دہروہ سوتا تھااوراس ، يردر يدنوك ديتا تغاكه ميخوست نه يحييلا يا كر\_'' دہ بیبیں جانتا تھا کہ اسفند کے اندر کیاہے مرد کھ ہیتو مطے تھا کہ کوئی ایساز تم ہے جواس کے اندر ہراہے۔ '' کون ساروگ لگا بینها ہے خووکو که زندگی یوں بوجه كي طرح كزارر ماي-"

وہ جیب ندرہ سکا۔ حالانکہ کتنے ماہ ہو محت تھے اسفندکو یہاں آئے اس نے اپنے اور الناسب کے درمیان ایک فاصله قائم رکها موائقا جے وہ بھی نہیں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

حالانکه وه تو صرف اپنی ذات میں بندر ہتا تھا مگرآج درید کے سامنے ہارسا گیا۔''

منتوب تھے جولوگ میری زندگی کے ساتھ اکثر ملے وہ بھی بڑی ہے رخی کے ساتھ دریدی نگا ہیں اس کے رنجیدہ چہرے پرگر کررہ گئیں جس کی آتھوں میں دردنمایاں ہونے لگا تھا۔اورلب ہولے ہولے اللہ رہے تھے۔

☆.....☆.....☆

اس کا تعلق بھی میڈیا سے تھا ایک ایڈوٹائزنگ کے ساتھ ساتھ ساتھ اچھا فوٹوگرافر بھی تھا۔ اپنے پروفیشن کے باعث اس کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ جن میں میل فیمیلز سب ماتھ اس کا بہت وسیع تھا۔ جن میں میل فیمیلز سب میں شامل تھے۔ یوں بھی یہ فیلڈ ایسی دسیع تھی کہ وہ تسم نہیں کھا سکتا تھا کہ اس کی کسی لڑیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ اس کے فرینڈ زمیں لڑکیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔

بائی نیچروہ بہت فرینڈلی تھا۔ بچھ وجاہت بھی وہ کمال رکھتا تھا کہ لڑگیاں خود ہی اس کی طرف متوجہ ہوجا تیں تھیں۔اس کے چہرے پرسہنر سے کانچ کی شوخیاں اور ہر دم مسکراتی دوسروں کو اپنا گرویدہ کر لیتی تھیں۔ ہاں ریجھی سیج تھا کہ فرینڈ زبہت تھیں گر گرل فرینڈ والا پورش انجھی تک خالی تھا۔

اس نے تقریباً تنہا عمر گزاری تھی۔ ماں باپ سالوں پہلے چل بسے تھے اور بہن بھائی کوئی نہیں تھا۔ مگراس نے اسکیلے بن کو بھی خود پر طاری نہیں کیا تھااور لائف کو بہت مزے سے گزار رہا تھا۔

ون کا بیشتر حصہ وہ باہر سے گزارتا تھا۔ اور فارغ ہوتو فرینڈ ز کے ساتھ گیدرنگ میں ٹائم باس کرتا۔ بہت من موجی سا بندہ تھا وہ بھی اپنے کسی ایارٹمنٹ پرسب فرینڈ زکو بلالیتا۔خوب بلہ گلہ ہوتا

اورخوب ڈرنگ چلتی۔ ادر بس اس کی خامیوں میں مب سے بڑی خامی ہے، کھی کہوہ ڈرنگ کرتا تھا۔ اس کے کسی فرینڈ زکواعتر اخل نہ تھا کہونکہ وہ خوداس کے ساتھ بیٹھ کر پیٹے تھے مگر اس کا کلوز فرینڈ سعد رسول اے اکثر ٹو کتا تھا۔ اور وہ ایک کان سے س کر دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا بھی بھار فرینڈ ز کے ساتھ نائٹ کلب میں وہ ضرورت سے زیادہ ڈرنگ ساتھ نائٹ کلب میں وہ ضرورت سے زیادہ ڈرنگ کر لیتا تو سعد ہی اے گھر جھوڑ تا تھا۔

آئ بھی اس کے دوست کی برتھ ڈے یارٹی تھی۔اوراس لیے وہ جلدی گھر آیا تھا ابھی وہ ہاتھ سے نکلا ہی تھا کہ اس کے سیل پر بیپ ہوئی وہ تو لیے سے بال رگڑتا وہ موبائل اٹھا کر چیک کرنے زگا۔ اوریس کا بٹن بیش کر کے کان سے لگایا تھا۔ ''سا''

'' محمد ایوننگ ڈیئر کہاں متھے م ؟ کب سے کال کررہی ہوں۔''

اس نے شدید جیرت سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اس کی جیرت کی وجہ وہ دوسری طرف سے نسوانی آ واز نہیں بلکہ قطعی انجانی آ واز اس پر بے تکلف لہجہ تھا۔

''سوری میں آپ کو پہنچان نہیں بایا۔ ''نیور ہائنڈ''

دوسری طرف بے نیازی سے کھلکھلاتے کہ میں کہا گیا تھا۔ میں کہا گیا تھا۔

"آپکون ہیں.....؟"

ے نیاس کا ذہن کام نہ کررہا ہواوروہ پہلے لل چکے ہوں بھی اس نے لہجے میں بخی نہیں آنے دی۔ ''مائی نیم ازعینی ۔عینی کنول۔' اس نے پوری طرح ذہن پرزورویا تھا مگراس کے حلقہ احباب میں بینا مقطعی شامل نہیں تھا۔ ''دس ازرا تگ نمبرا میم سوری۔''

''آئی تھنک ہو آ ربزی میں رات میں کال کروں کی بٹآ پکے انہیں جھوڑ وں گی۔' کیا ڈھیٹ لڑ کی تھی۔ اپنی کہہ کرفون بند کر گئی کیکن اس وفت اس کے باس ٹائم مہیں تھا ان فضول باتول كوسوييني كا\_

" كيابات بوان من آج ان قاتل نكابول میں مسکراہٹ کی جگہ انجھن نظر آ رہی ہے۔' خمار کی عبکہ پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے سعد رسول کی بے وقت شاعری پر

اے گھوراتھا۔'' ''سب چھنظرآ رہاہےوہ نینزہیں دکھائی دے رہی جو تیرے باعث بوری ہیں ہولی۔''

'میرے باعث'' سعدنے حیرت ہے دیکھا۔

° ' يوں كيے مسٹر استيفن جوزف آ پ كوشياب اورشراب نے مدہوش کر دیا تھا۔ڈاکس کرتے ہوئے وقت کا نداز ہند ہا۔''

. سعدنے آئینہ دکھایا تو وہ آئکھ دیا کہنس ویا۔ '' ویسے بہت مزہ آیا تھاناں ....''

'' ہاں جی جن کے آ گے پیچھے دوشیزا میں مجھر مکھیوں کی طرح مجتنبھنائی ہوں مزواہیں ہی آ سکتا ہے۔ '' چج چے ۔ تو تو جیسے سیج کے دانے کن رہا تھا وہاں۔ پیلی کمریرتو میں جھسل رہاتھا تال 🚅

استیفن نے رات کی چوری پکڑلی تھی اس کی سعدمنه بھاڑ کے ہٹس دیا۔

'' بانی وے وے آج نشا سرمدے میٹنگ تھی

سعد نے سنجیرہ ہوتے ہوئے یاد دلایا تو اس کے خوشکوارموڈ کا بیز اغرق ہوگیا۔

"تو جلا جا الله على برى ير آتى ہے اس

"سوواث\_را تک نمبرکورائث بنے میں کتنی د ریکتی ہے مسٹر .....' ''واٺ ڙو پويس -''

" سيدها سا فريندُ شپ كرنا جا هتى ہول تم

'' میڈم میں اتنا فارغ بندہ نہیں ہوں۔ کہیں اورٹرائی کرو۔''

وہ چڑ سنا گیا۔ اور لائن کاٹ کر تیاری کرنے ر لگا۔ کیونکہ اسے اینے بالوں سے بہت بیارتھا اور وہ جانتاتھا کہ لیٹ ہونے پراس کے فرینڈ زنے گنجا کر ويناتھااہے۔"

ليث نائث وه گھر بہنجا تھا۔ کچھ ڈریک بھی زیادہ ہی کر لی تھی۔ بیڈیر گرتے ہی ہوش نہ رہاا ور سبح دریے آ نکھ کھلی تھی۔ نتیجہ بیتھا کہ اب ہر کام میں ا فرا تفری کرر ہا رتھا۔ ناشتا بنا کرتیبل بررکھا تھا اور فرائج سے جوں لے کر ابھی میٹا ہی تھا کہ سل چنا بشروع ہوگیا۔

اس نے بنا ویکھے مصروف انداز میں کال ریسو

دوگذ مارنگ ڈیئر۔''

کاڈ۔اس کے ذہن سے تو کہجہ اور را نگ تمبر سب محوہو چکے تھے کہ سور ہے ہی بھر۔'' ''فارگا ڈسیک۔ آپ جو بھی ہیں میں قطعی آپ کے ٹائی کا بندہ نہیں ہوں۔ مجھے تنگ کرنا بند

"بٹ آئی تھنک آپ میرے لیے مسٹردائث

اس کامن جا ہاسر پیٹ لے اپنا۔

' کسن میڈم بیرڈ رامہ بند کرواور سید <u>ھے</u> ہے بناؤ کہم کون ہواور مجھے تنگ کر کے کیا ملتا ہے۔'' " میں صرف حمہیں جا ہتی ہوں۔" ہے باک لہجداس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ ''جسٹ شٹ اپ <sub>-''</sub> بند کر دیپہ بکواس اور <u>مجھے</u> سکون سے سونے دو۔'' " میراسکون چین کرتم کیے سکون ہے سوسکتے ہو۔'' '' نیل ی پلیز \_آ خرنم کون ہو؟'' '' عینی کنول ہوں۔ آئی نوے تم مجھ سے تنگ ہو بٹ میں تم ہے دوئ کرنا جا ہتی ہوں۔' '' اور میں مہیں بتا چکا ہوں کہ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا۔'' ''آئی پرامس بو میں بھی تنہیں تنگ نہیں کروں کی بس تم جب تمام مصروفیات سے ایز ی ہو جاؤ بجھے س بیل کرویا کرو۔ "" پاگل ہوں میں بامیر ہے سر پرسینگ ہیں۔" '' یا گل تو میں ہو چکی ہوں تمہارے کیے بنا مهمیں دیکھے۔' ں دیسے۔ '' اُف گاڑ ِ .... ریکیا بلا ہے؟'' مجال ہے جو کسی بات کا اثر ہوتا ہو۔ا گلے دن کیج ٹائم میں وہ سعد سے میتمام صور تحال شیئر کرر ہاتھا۔ '' تمہاری حاہبے والیوں میں ایک اور کا اس کے کہے میں صرت تھی۔ ''الله میاں جی ہمار ہے نصیب بھی کھول دو۔'' '' خببیث انسان میں جان چھڑوانے کے چگر "استفى اس سے ملنے كا بول نال د يكھتے تو ہيں کیاچیزہے؟" "" تی ول کل پوسعیررسول۔" " ناؤسيريس-" و كيما أكر تختيم شك يب كه ده

سے۔ چھکی کی طرح جیکئے کے چگر میں رہتی ہے یار۔

''آئی ڈونٹ کیئر اور یونو مجھے نفرت ہے اس
طرح کی گراز ہے۔''

'' یونو اسٹیفن اس وقت وہ بیسٹ ماڈل ہے یا کستان کی۔''

''سو واٹ سعد ۔۔۔۔۔ بھے ابنا نام بنائے کے لیےالیں سیر همی کی ضرورت نہیں ہے۔' نشا سرمد جتنا اس بر مرتی تھی وہ اتنا ہی دور بھا گنا تھااس ہے۔'

''اجھا بچھ ہے کام تھاموڈ خراب نہ کر۔'' سعد نے اس کی پریشانی پر نمایاں ہوتے بل مجھے۔

وہ بھی گہری سانس لے کر خود کو خواہ کو اہ کی ابدم رگی ہے نکا لئے لگا۔ سعد کی باتوں میں ابھی الحصر کی ابتوں میں ابھی اسے یا وہیں رہا۔ ورنہ وہ سعد سے را نگ کال والی الحرک کے بارے میں شیئر کرنا جا ہتا تھا۔ دوسری طرف اس کے من میں سیھی تھا کہ ہوسکتا ہے بیاس کے کسی فرینڈ کی شرارت ہو۔ جو بھی تھا۔ ایک بار پھر وہ بی وہ بی است فراموش کر گیا۔ گر دوسری طرف وہ بی مستقل مزاجی تھی اور بات کی اتن کی تھی کہ میں اس وقت کال کی جب وہ لائٹ آف کر کے سونے کی وقت کال کی جب وہ لائٹ آف کر کے سونے کی تیاری میں تھا۔ جی جان سے جال گیا تھا وہ اس کی تاریخ میں تھا۔ جی جان سے جال گیا تھا وہ اس کی تاریخ میں تھا۔ جی جان سے جال گیا تھا وہ اس کی تاریخ کی تاریخ کی تھا۔ جی جان سے جال گیا تھا وہ اس کی تاریخ کی تاریخ کی تھا۔ جی جان سے جال گیا تھا وہ اس کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تھا۔ جی جان سے جال گیا تھا وہ اس کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تھا وہ اس کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تھا وہ اس کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تھا کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تھا کی تاریخ کی

'' وسٹر ب تو نہیں کیا میں نے۔'' '' بی بی گھری کی سوئیاں دیکھو۔اس وفت کسی بھی شریف آ دمی کو کال کروگی تو وہ وسٹرب ہی ہوگا۔

روں ایم سوری مرتمہاری آواز سنے بنا مجھے نیندنہ آتی ۔ بونو بے شک تمہیں میری آواز سنے بنا مجھے نیندنہ آتی ۔ بونو بے شک تمہیں میری آواز ۔ دونوں ہے۔ بٹ میرے لیے تم اور تمہاری آواز۔ دونوں مہت آپیشل ہیں۔'

الدوشرن 227)،

كوكها تقا، جان عذاب بين دُّ النَّهُ كُوبِين - '' ہارے کسی فرینڈ کی شرارت ہے تو تب بھی ایک بار اس نے گردن جھنگی مگر سعد نے کسی نہ سی طرح ملناتويزے گاناں' 'تواہے فون کرناں۔'' اے قائل کرلیا تھااور وہ عین ٹائم پر کیفے بھی جمی گیا وهماننے کو تیار ندتھا۔ '' میں اسے جانتا تک نہیں۔ یہاں تو سینکڑوں " ہاں اگروہ خود کال کرے گی تو کہہ دوں گا۔" لڑکیاں ہیں۔'' کیسے پاچلے گا ان میں عینی کنول سعد کے آتھیں نکالنے پراس نے بات ممل کی۔ اور شام میں ہی اس کی کال آ گئی تھی اتفاق وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔سیداس کے چبرے پر ہے سعداس کے ساتھ ہی تھا۔'' بیزاری جل کرره گیا۔ ''میںتم سے لمناحیا ہتا ہوں۔'' ''احِيماشكل تو مُحيك كر\_جا ويث پرر ہاہے اور " رسّلي اس كامطلب بهم دوست بن سنّے " باره نظر ہے ہیں۔ '' نو ..... ملنے کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا۔'' ' وتحصير كھالے گا تو۔ ڈيٹ ير<sup>-</sup> اس نے فورا سیاٹ کہیے میں کہا تھا۔ وہ دونوں جاروں طرف نگاہیں تھمار ہے تھے۔ ''او کے کب اور کہاں .....'' ''وہ الیلی الرکی بیتھی ہے بلیوڈ رکیس والی ' دہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی ....اسٹیفن نے اسے سعدنے آ. نکھے اشارہ کیا۔ ٹائم اور جگہ کا بتا کرفون بند کرویا تھا۔ "نواضروری ہے کہ وہ ہی ہو۔" "مل ليناجاكاب". '' یو جھنے میں کیا حرج ہے، جا دفعہ ہو۔ میں "كيامطلب؟؟" یہیں ویٹ کرتا ہوں سعدنے اسے آ گے کی طرف سعدنے حیران انداز میں کہا۔ دھکا دیا اور خود و ہیں خالی میبل کے گردیر می کرسی پر ''اے کیا پتا چلے گا آگر میری جگیہ پرٹم چلے جاؤ گے تمہاری حسرت بھی یوری ہوجائے گی۔'' احجا غاصابنده س چکرمیں پھنسادیا تھا۔ ''بردا كمييهٔ ہےتو....!'' «مس عینی کنول <u>"</u>" "يونوآج ميں برى مول-" وہ عین اس کے سامنے آن رکا تھا اس کے ''کل کا ٹائم دے دیتا۔'' سوال يروه اڻھ ڪھڙي ہوئي تھي۔ '' سچ بتا دَں نو مجھے ملنا ہی نہیں تیری خواہش تھی اب ل لینااور آئے مجھے بھی بنا دینا۔' عینی کنول کی مطریں اس کے چبرے پر جیسے جم '' دس از ناٹ فبیئر استفی یتم خود جانا۔'' ''میڈم پلیزسٹ ڈاؤن۔'' بمٹکل اس نے لہجہ نارمل رکھا۔ کری پر بیٹھتے ہوئے اے بھی کہا تھا وہ جیسے چونک کرمسکرا کر پھر دہ یوں بولا جیسے وہ کوئی صنف نازک ہو۔'' ہوسے'' '' کھا جائے گی تجھے۔'' ہونے'' کھے ہیلپ کرنے سے بیٹھ گئی۔ '' کہاں پھنسا دیا تونے۔'' مجھے ہیلپ کرنے سے بیٹھ گئی۔

اسے ویکھ کر بیشک بھی دور ہوگیا تھا کہ اس کے کسی فرینڈ کی شرارت ہوگی مگر بیے طبے تھا کہ وہ جو میری مجبوری ہے۔ ' پلیز۔''

> حسن دخوبصورتی کانمونتھی۔ نازک سا سرایه کمر پرلہراتے براؤن بال ساہ

> ''اب ہم دوست بن سکتے ہیں۔'' وهمتكرا كربولي تؤده لمح بحركوسا كت ره كما تھا۔ '' کیا جا ہتی ہوتم مجھ ہے۔ میں تمہیں جانتا تک تہیں ہول \_''

جان پہنیان بنانے کے لیے تو آئے ہیں

اس کے کہیے میں اعتما دتھا۔ '' ٹام جان سکتی ہوں تمہارا۔ "استفين جوزف\_"

اس کے بولنے پر وہ لمحہ بحر کو وہ خاموش ی ہوئی تھی مگرا گلے میل وہ ہی مسکرا ہث دو بارہ اس کے لبوں کا حصہ بن گئی جوجو پہلے بھی اس کے چہرے پڑھی۔ '' یونو استفیتن تمہارے لیے میں غیراہم ہوں عمرتم میری د بوانگی بن گئے ہو۔ تمہیں دیکھے بنا جاہے لگی ہوں میں اور آئ تم سے ملنے والے کے بعداس د ہوائلی میں اضافہ ہوگیا ہے۔''

'' نیکن میں یہاں صرف بیہ کہنے آیا ہوں کہ پلیز کیوں اپناا ورمیرا دفت بر باد کررہی ہومیں بہت مقروف بنده ہول۔''

'' میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھاادر آج بھی وعده کرتی ہوں کہ تمہاری مصرو فیت میں بھی تنگ نہیں کروں کی بٹ پلیز میمت کہنا کہ مجھے کال کرنا

'' وائے'' وہ اکتا گیا تھا۔ '' میں تمہیں مجبور نہیں کرتی کہتم بھی مجھے نلف کے اسپر ہو چکے ہوتو بہت براہوگا۔

جا ہو۔ مرتم میری جا ہت ہواورتم سے بات کرنا وه صاف انکار کرنا جا ہتا تھا تگراس کی آتھوں میں

التجانے اس کی زبان روک یی۔ اور وہ سر ہلا جیٹھا تھا۔ بیان کی بہلی ملا قات تھی۔ عمر پھرروز رات میں عینی کنول ہے بات کرنااس کی روٹین میں شامل ہو گیا۔'' یہلے پہل وہ صرف اس کی سنتا تھا اور ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ مگر دھیرے دھیرے جب بے تتكلفی ہوئی تو وہ خور بھی عینی كنول ہے انچھی خاصی كي شپ کرنے لگا۔ اور محض ایک ماہ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں تمام باتیں جان چکے تھے۔ عینی کنول ایک امیر باب کی اکلونی اولاد تھی ماں باپ دونوں ہی برنس میں انوالور ہے تھے اور تنہائی دورکرنے کے لیے اس نے بون پر دوستیاں بنانے كامشغلما ينايا تھا۔

استفین کے غلاوہ بھی اس کے بہت ہے دِوست من منے جن ہے فرینڈ شپ اس کی فون پر ہو گی تھی۔ بیان کا شوق بن گیا تھا۔ تمراستفین و دست ے برہ کرھااں کے لیے۔

اب ان کی دوسی تحضی نون تک محد در بهیس تھی وہ اكثر ملت شفه بهي باهر بهي دُنرِ كر ليا اور بهي وه استفین کے ایارٹمنٹ پر آ جاتی۔ بھی اے فون کر کے بوجھ لیتی کہ دہ کب تک بزی ہوگا .... ادروہیں ے اسے یک کر لیتی۔

"استفی ..... خیریت ہے نال کچھ خاص اہمیت دینے لگے ہو مینی کو۔''

سعدرسول نے جونوٹس کیا کہددیا۔ " بال سبب بي كوز ده بي كالبيشل " اس نے کھل کرمسکراتے ہوئے کہا۔ "وهیان سے نشا سرمد کوعلم ہوگیا کہتم کسی کی

FIELD TO C

" تى اىم فائن سعدرسول \_" '' میری پرسٹل لائف میں انٹرفیئر کرنے کاحق سینگڑوں بار کہنے کے باوجود بھی سعد نے اسے گھرلا کرہی جھوڑا تھا۔ " تجھے وہم ہو گیا ہے میں نے نارل ہی پی 'اندازه ہے جھے۔' اس کے لڑکھڑاتے کہتے بروہ تپ کر بول تھا۔ " من مي چيوزين سكتے " '' تھے کیا پر اہلم ہے۔'' " بیا چھی چیز جمیں ہے اور جب اس سے حق ہے منع کیا گیا ہے تو .....'' '' تنہارے ندہب میں منع ہے!! اور اس کے باوجودتم سب لوگ پیتے ہوسرعام پیتے ہونے مجھ پر وه بھی بھی ایسی سلخ بات کہہ جاتا اور سعد سپہہ جاتا كيونكه بات تلخ ضرور موتى تفي مرحقيقت بهي هي کہ مسلمان ہونے کے باوجود بیہ برائی عام تھی بیارےمعاشرے میں۔''میں تونہیں بیتا۔اس کیے تمہیں اپناسمجھ کرمنع کر دیتا ہوں ۔ عمر آج کے بعد مہیں کروں گا .....سوجا وُ گُڈ نا ئٹ \_' ''سعد نسن \_ایم سوری میں تھے ہرے کرنا نہیں جا ہتا تھا۔'' ''نیں ہرٹ جہیں ہوا۔'' وہ سعد کورو کئے لیے اس کے بیچھے بھا گا تھا۔ سعد نے سہولت سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا اور بہت دھیم سلمے ہوئے کہے میں کہا تھا۔" ' آیک بات کہوں؟ مذہب کوئی بھی ہو برائی سب کے لیے برائی ہی ہے۔ بیکض انسان کی اپنی اس نے اسٹفین کی آ تھوں میں جھانکا توان سوچ کافرق ہوتا ہے۔' لمحه بمركووه رسان سے بولا تھا۔ · ''ناراض ہو گیاہے ناں۔''

مس نے دیاہے۔'' ''احِيماتو جامو وخراب نه کر۔'' وہ جانتا تھا کہ بینی نے اسے فون کیا ہے۔ ''سعد یتا جہیں عمر عینی بہت اہم ہوگئ ہے ''اچھی بات ہےناں ، تنہازندگی گزرنہیں عتی۔ اورلائف پارٹنر بھی ٹائم پر تلاش کرلینا جا ہے۔'' ''لائف يارثنر-'' اس نے زیرلب دہرایا تھا مگرمزید کھے کہانہیں اورتقریباً آ دھے تھنٹے بعد وہ عینی کنول کے سامنے "التح لك ربي و" اسکائی بلیوشرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کی وجاهت نمایان ہور ہی تھی وہ مسکرایا پیر حقیقت تھی کہ اسے عینی کی برشدت جاہت نے اسے این طرف كلينجا نقاروه اتنى محبت كرتى تهى تو بھلا كيسے وہ خود كو محبت کی اس آگ ہے بیا سکتا تھا۔ مجمی وہ عینی كنول كواس كى شدتول سے بر هر حاسب لگا تھا۔ '' پیانہیں عینی کنول اس محبت کا انجام کیا ہے۔'' اس کی سنہرے کا کیج می آتھوں میں بے چیدیاں جھلک رہی تھیں۔ '' کیوں ہوتم بے یقین '' میں تمہارے لیے جان د ہے سنتی ہوں محر تہیں چھوڑ نہیں سکتی۔'' '' میں اتناجا نتا ہوں عینی کہ!!'' میں ادھورا ہوں تمہارے بنا۔تمہارے وجود سے میری ذات مل ہوستی ہے۔ ''آئی نو۔'' کے سحر میں ہی کھوگئی۔

کے اس پہرانسان سو چکا ہوتا ہے۔'' وہ مسکراتے لبح میں بولی تھی۔ '' میں تو ہر رات تمہارے وجود کومحسوں کر کے سونا جاہتا ہوں۔ کب مٹاؤ کی بیہ دوریاں، کب ختم ہوگی میری بےقراریان۔''

وہ بہتے بہتے انداز میں بولا تھا سعد نے بمشکل ا ہے منہ پر ہاتھ رکھ کراٹسی روکی کیونکہ اس کے خیال میں استفین۔

"آئی تھنکے تم نے آج پھرڈ رنگ کی ہے۔" عینی بھی سمجھ گئی۔

'' تمہارے پیارے زیادہ نشہی*ں ہے شر*اب

" بٹ اس وقت صرف شراب کا نشہ ہے، تمہارے کہتے میں .....ہم پلیز سوجاؤ۔ گذنائث.....

' <sup>دو</sup> گذنائٹ لو پوڈیئر''

<sup>دوم</sup> کی لو پوڻو .....''

عینی کی خوبصورت آواز بند ہونے کے بعد بھی كانوں ميں اترى ہونى تقى \_

'' بہتر ہوگا جتنا جلدی ممکن ہو *سکے*تم شادی کرلو ورنه تمهاری پیهب قراریاں تہیں کھاور .....'' معد نے شرارت سے جملہادھورا چھوڑا۔ '' سو واث، بدنام گرنه ہوں گے تو کیا نام نہ

ہوگا۔ محبت میں انہا ہے گزر جانا ہی و بوا نکی ہے۔'' ''اجھادیوانے صاحب مجھےتو نیندآ رہی ہے۔ تم کھوئے رہوخیالوں میں مجھے سونے دو۔ سعدنے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔

☆.....☆

اکثر ہی وہ اس سے ملنے اس کے فلیٹ پر آ جاتی تھی جیسے آج اچا تک آکر اس نے سریرائز دیا تقا۔ کیونکہ آج وہ گھر برتھا۔

'''مبیں بس نیندآ رہی ہے۔'' '' تو … يہيں سوجااس وقت گھرجائے گا انگل آ نٹی ڈسٹری ہوں گے میں فون کردیتا ہوں۔ زبردی مینی کراہے دالیں لے آیا۔ ''ایم سوری سعد پلیز۔'' اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ سغد ہرئے ہواہے۔

" آئی تھنک مجھے عینی کنول سے بات کرنی ہوگی ۔تم اس کی بات بھی نہیں ٹالو گے۔'' سعد بھی ناراضتی بھول کر بولا تھاوہ ہنس دیا۔ '' لو پچھاور ما نگ لیتے ادھرنام لیا ادھراس کا فون آھيا۔

اس کےموبائل پرصرف عینی کی ہی کال آسکتی تھی۔ اس نے بناا ٹینڈ کیے سل سعد کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ''نو میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا خود بات ا كرو-اس سے تم نے بات كرتى ہے۔ 'وہ سر ہلايا موادور جابيها تفا

" وہ تو ہر وقت صرف مجھ سے بات کرنا جا ہتی ہے۔ یونو سعدتی از کریزی اور اس نے مجھے بھی و بوانہ بنا دیا ہے۔اب تو محسوس ہوتا ہے کہاس کے بن سالس جھی نہیں لیے سکوں گا۔''

اے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت مبیں تھی سعداس کی دیوانگی کے عالم ہے بخو کی واقف تھا۔ ''او کے، بٹ ابھی کال اٹینڈ کرو۔'' ایک بار بندہوکر پھر سے موبائل بچنے لگا تھا۔

کہے میں کچھ شراب کا خما دفھا اور پچھاس کے پیارکا۔ ''سو گئے تھے۔''

" اول ہول....ا بھی آیا تھا گھر۔ یوں بھی تم ے بات کیے بناسوسکتا ہوں۔'' ''بیہ ہی تو برا بلم ہے اسٹفین جوزف ورندرات

''سریرائز براتو جمیل لگا۔'' '' تمہارا ساتھ جا ہے اسٹفین جوزف اور پھھ نہیں جوکہو گے مان لول گی جہاں رکھو مے رہ لول "وائے" اس کی ساریے جہال سے خوبصورت أتكهول دالي مسكرا بثيس تقيس جوعيني كنول کود مکھ کر گہری ہوجالی تھیں۔ اس کے لفظوں میں آ کے تھی جواسٹفین کے دل " بیگھر بھی تمہارا ہے ادر میں بھی جب بھی آؤ کوچھوگئی اس نے عینی کا باز دھام کراسے اپنے پیچھے کی مہیں منتظر ملیں تھے۔' ہے اینے سامنے بالکل قریب بٹھایا تھا اور اس کے در اور تیلی " '' میرے پیار کی سجائی میری آ تکھوں میں نظر نا زک د جودکو بانہوں کی پناہوں میں لے لیا۔ اس پر سحرطاری ہونے لگا تھا۔ مہیں آئی جان من۔' '' ہاں مگر وعدہ کر وبیو دیوا نگی صرف میرے لیے " ان آ تکھول میں جونظر آتا ہے وہ میرے و چود کو بیکھلا ویتا ہے۔ و بوائلی دونوں ظرف برابر ہوگی اور عمر بھر کم نہ ہوگی۔'' اس کی محبت کا خمار عینی کنول کو بھی مدہوش کررہا تھا۔ '' کیالوگی'' اس نے ماحول پر چھائے اثر کو استفین جوزف اس وقت کمز ورکمحول کی گرفت میں تھااس زائل كرناحا بإ-نے کبوں سے عینی کا چہرہ جھوا تھا۔ عینی کی قربت اے بہکا ''آج میں بناؤں گی اور تم حیب کر کے پی لو رہی تھی۔اس کا تفس تیز ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہاس کی مدہوتی صدے کر رتی۔ یکدم اسے ہوش آیا تھا اور اس نے عینی کو جھٹکے سے دوركيا تفاخود سے اورفور أى اٹھ كھر اہوا۔ "بلککافی ……!" ''اوکے۔''اس نے کندھےاچکائے عینی کچن کی ''ادگاڈ''دن ازرانگ۔'' دونوں ہاکھوں سے سرتھاہے دہ نقی میں سرسلا طرف چل دی وه و ہیں بیٹھ کرتی دی دیکھنے لگا تھا۔ "استفین تهمیں نہیں لگتا بیفلیٹ جھوٹا ہے۔" ر ہاتھا عینی ونگ سی اس کی حالت و کیھر ہی تھی۔ جس ما حول میں دن رات وہ رہتا تھا دہاں سے کافی کامک اس کے سامنے رکھ کر بولی تھی۔ اپنا غلط کا اندازہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اوراس کے مک ہاتھ میں لیے وہ دہیں کھڑے کو کرتمام جائزہ اندرىياحساس تفاجهي ده شرمنده تھا۔ استفین نے گردن موڑ کے اسے دیکھا جوعین " بيكيا كرنے لگا تھا ميں۔" ''اوکے جسٹ ریکس شاید دیوائلی اس کا نام اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میرے خیال میں ہم دونوں کے لیے کافی مینی اس کی شوخ سی بات بیکل کرمسکرائی تھی

"بث دس از را نگ \_ محصمتس كراس نبيس کرنی جاہیے تھی۔ایم سوری عینی پلیز۔' ''اکس او کے۔'' اس نے استفین کا ہاتھ تھام کراسے صوفے یر

اور بالكل اس كى يشت كے ياس آكر مالميس اس

کے شانوں پر پھیلا دیں۔ چہرہ اس کے سیاہ بالوں پر

اہم تھی اب جووہ جا ہتی تھی۔ اس نے جای بھر کی تھی۔ ''میں کل صبح حمہیں لینے آؤں گی۔قاری صاحب کے یاس چلیس گے۔'' '' جہاں لے جاؤ کی چل یژوں گا۔ <u>مجھے</u>صرف حمهمیں یاناہےاوربس اس نے اقرار کی میبرلگا دی۔'' سعدرسول کواس نے بیہ نیوز دی تھی وہ دائزہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔تو سعد نے بہت خوشی ے اے گلے لگایا تھا بہت خوش ہوا تھا۔ '' محبت ہو یا دوتی ہی<sup>ہ بھی نسی</sup> ندہب یاذات کے فرق کوئہیں تشکیم کرتی ۔ میرا ایمان میری محبت ہے اور میری محبت کی بیہ خواہش تھی جس کا میں نے احرّام کیا۔''

سعد رسول کے چہرے یر میکدم خوشی کے تاثرات حتم ہوگئے تھے۔ '' 'تم جانتے ہوتم نے جو دین ابنایا ہے اس کے لیے دل کی رضا مندی اور دل سے ایمان لا نا سب

'' ویکھوسعد میں نے دل ود ہاغ کی رضامندی ہے ہی ریفیصلہ لیا ہے۔'اس نے سعد کا چبرہ و مکھا۔ '' محكر أس قصل مي*ن تمهارا مركز الله كي ذات* تہیں عینی کی خوتی اہم ہے۔تم نے عینی کو یانے کے کیے بیددین قبول کیا ہے۔اللہ کی رضا کو یانے کے

" تم كيول مجھ سے اب بيہ بحث كرنا جا ہے ہو۔تمہارے لیے میری خوشی اہم ہیں۔" ہے اور میں تمہارے کیے بہت حوس مل ہوں۔اللہ پاک حمہیں سارے جہاں کی خوشیاں

اس نے اس کے شانے کوتھک کر کہا تھا۔اور مسكرات ہوئے اے گذلك كہدكر جلا كيا- بال

" تم میرا جنون بن گئی ہو میں نہیں رہ سکتا اب مزیدتمهارے بنا پلیزعینی۔ بلیوی۔'' بیاتنا آسان ہیں ہے۔ (وہ بولی) " مشکل کیا ہے؟ اسٹفین کی آسٹھیں اس کے جواب برجرت سے پھٹ سنیں۔ ''تم جانتے ہواستفین کہتمہارے اور میرے ﷺ کیار کاوٹ ہے۔ '' بومین کهتم مسلمان ہوا در میں!!'' عینی اے خاموش کرا گئی۔ '' تمہارے لیے بیرمیری محبت سے زیادہ اہم ہے ہزاروں شادیاں ہوئی میں ایسے و نیامیں۔ '' ہوتی ہوں گی مگر میں تم ہے ایسے شاوی تہیں

العنى ميشرط بيتهارى ''ایبانہیں ہے اسٹفین مگر میں کوئی ایبا قدم نہیں اٹھا سکتی جو ہمارے معاشرے میں غلط سمجھا

ہے۔ ''معاشریے کی اتی فکر ہے تہہیں۔اور عینی تم اس وقت میرے گھر پر میرے ساتھ موجود ہو۔ یہ معاشرے کے لیے بیج ہے دن رات بھے فون کر تی ہو۔ '' وہ میری محبت ہے کہ میں مہیں رہ سکتی <sup>سی</sup>کن كياتم ميرے ليے يہيں كريكتے-" و کیا....!!" بیای کیم اسلام قبول کرلو۔ کئی کہمجان دونوں کے چیج خاموشی رہی۔ ''تم مجھ ہے میری سائسیں بھی ما تک لوتو عینی كنول مين انكارنہيں كرسكتا۔تم جبيبا جا ہتى ہوميں تیار ہوں صرف تہہیں یانے کے لیے۔' ''رئیلی اسٹفین۔'' بہت خوش ہوئی تھی۔وہ اسٹفین نے سر ہلا دیا۔ بہت خوش ہوئی تھی۔وہ اسٹفین نے سر ہلا دیا۔

اس کے خیال میں تو صرف عینی کنول کی محبت

ساتھ ہوتے ہوئے عینی کے ماس کوئی کال آئی تھی ا کثر ہی اس کی کالز آئی تھیں کیونکہ فون پر دوستی کرنا اس کی ہائی تھی ۔۔ مرآج بہلی بارا ہے برالگاتھا۔ وہ کتناسیرلیں تیا شاوی کے ٹا یک کو لے کر جبکہ عینی کوفکر ہی تہیں ھی۔وہ غصے میں وہاں سے اٹھ گیا۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اب عینی کی د بوائلی سرد پڑنے لگی ہے یا شایدوہ واقعی اس کے لیے کریزی ہور ہاہے۔" " بيكيا حركت بيكون المحاسمة '''تمہیں فرق فرق پڑتا ہے میرے ہونے یا نہ ہونے ہے۔'' ''اسفندتمہارےساتھ کیا پراہلم ہے'۔'' '' میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم سی ادر ہے بات کرد مجھے اچھا ہیں لگتا۔"اس نے صاف کوئی ہے دل کی بات کہددی۔ ''وہ میراد دست ہےا در یونو دہری ویل بیفرینڈ شپ کرنامیری بالی ہے۔ "بیمیں جھوڑ سکتی۔ اسفند ضياءاس ودتت خاموش ہوگيا مگراب اکثر ہی ان میں یہ بحث شدت اختیار کرنے لکی تھی \_اسفند کے چیرے کا اضطراب ان دنوں چھیائے تہیں چھپتا تھا۔ مجھی سعد کو بوچھنا پڑا۔ حالانکہ اس نے اسفند کواس کے حال برجھوڑ دیا تھا۔ '' کیوں بے چیدیاں جھلک رہی ہیں ان سنہری وہ سعد کو کیا بتا تا کہ عینی کے سرویز تے جذبات نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ جتنا اس کے لیے یا کل محى اب لايرواه مور بى تحى \_ "اتنے فاصلے ہیں ہوئے آبھی ہم میں کہ تیری

اسے اسے بیٹ فرینڈ کے اسلام قبول کرنے کی جو خوشی ہوئی تھی وہ اب ہیں رہی تھی۔اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا سعدر سول نے ۔'' اوراب و ه تقااور عینی اوران کی دیوانی محبت \_ " عینی اب کس بات کے انتظار میں ہو۔تم اینے پیرنتس سے بات کرونال۔'' ''اسفند ضیاء میں نے ان سے بات کی ہے پلیز کھویٹ کرو۔ ڈیڈسنڈے کو فارغ ہوں گے میں تہہیں ان ہے ملوا ؤں گی۔'' دہ ساحل سمندر پر بیٹھے تھے اور آج اسفند بہت سنجیدہ بھااس ٹا یک کو لے کراب عینی کیوں در كررى ہے۔ جبكه عينى نے جوكہا اس نے آ تكھيں بند کر کے مانا تھا۔ کیونکہ اس نے بوری سجائی اور دل کی تمام شدتوں ہے عینی کو جا ہاتھا۔ " تهارامود كيول آف ہے۔" وہ اینے موبائل پرآنے والے ایس ایم ایس کو چیک کرتے ہوئے یو جھرای گئے۔ "سیدھی ہے بات ہے اب ایک بل بھی تم بن "اوگا دُيوآ ركريزي أسفند ضياء ـ" میہ نام بھی عینی کی پسندتھا ورنہ قاری صاحب نے اے احمد ضیاء کا نام تبحویز کیا تھا مکراس نے تو وہ ہی کرنا تھا جومینی کی جاہت تھی۔ اس نے قدرے غصے سے کہا تو وہ ہنس

دی سیمی اس کے موبائل پربیب ہوئی تھی اس نے فورا کال اثینڈ کی۔ " ہائے تابش سوری یارمیں بری تھی۔" حالانکہ ایبا کہلی بارہیں ہوا تھا کہ اس کے

آ تکھیں مجھ ہے دل کا حال کہنا چھوڑ دیں۔

''میں اس سےخود بات کرلوں گی۔'' اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔سعد نے ا سے دیکھا۔

''کب....!!'' میں آج کل بزی ہوں فرصت ملتے ہی۔''

'' جبکہ تم جانتی ہو کہ وہ کتنا فکر مندہے۔' '' دس از ناٹ مائی پر اہلم ....اسے سمجھا دو۔' '' عینی بات کیا ہے؟ تم سے ملنے کے بعد مجھے بھی اندازہ ہوا کہ اسفند سے ہی پریشان ہے تہمارا لہجہ بہت بدلا بدلا ساہے۔''

'' نیمبراپرسل میٹر ہے۔'' میں تم سے ڈسکس نہیں کرسکتی۔

''او کے، بٹ رئیمبر میرے دوست کو ذراسی بھی تھیں پینجی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔'' بھی تھیں پینجی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔'' سعد جانے کیوں جذباتی ہوگیا۔

''اوہ تو ٹھیک ہے جا کے سنجالوا پنے دوست کو کیونکہ بیس شادی کررہی ہوتا بش سے اور کل ہمارا

"476

وہ سعد کوشا کے کی کیفیت میں جھوڑ کرا پی بات مکمل کر کے جلی گئی۔

☆.....☆.....☆

بہت کوشش کی اس نے کہ اسفند کو بتادیے گروہ

یہ ہمت خود میں پیدانہ کرسکا۔ دودن گھش میں گزر

گئے۔ گر اس کی جالت دکھے کر چھ بتانے کی
ضرورت نہیں پڑی تھی وہ اپنے کمرے میں ب
سدھ پڑا تھا۔ کمرے میں سگریٹ اورشراب کی بو
اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ سانس لینا محال تھا۔ گر
ساکت پڑے اسفند کود کھے کروہ اس کی طرف ایک ساکت پڑے اسفند کودونوں بازوں سے
ماکت پڑے اسفند کود کھے کروہ اس کی طرف ایک ساخت کا مقام کرا تھایا اور اس کا گال تھیکا تھا گروہ قطعی ہوش میں
قمام کرا تھایا اور اس کا گال تھیکا تھا گروہ قطعی ہوش میں

''عینی سے جھگڑ اہوا ہے۔'' ''وہ ملتی کب ہے اب کال کر وتو نمبر بزی ہوتا ہے۔ پورا ویک ہوگیا ہے سعد جانے کیوں میرا دل وہموں کا شکار ہور ہا ہے۔سعد اس کے بغیر نہیں جی

سکتا۔مرجاؤں گا۔' ''اللہ پر بھروسہ رکھو۔انشاء اللہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔شایداس کی کوئی مصروفیت ہو۔''

"کھ بتائے تو سہی۔ اس نے مجھ ہے کہا تھاوہ اپنے پیرینٹس سے بات کر چکی ہے اور اتو ارکواس نے مجھے اپنے ڈیڈ سے ملوانا تھا۔ بٹ اس نے مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔"

'' ہوسکتا ہے ای بات کو لے کران کے گھر میں کوئی پر اہلم ہوا ور وہ تمہیں پر بیٹان نہ کرنا چا ہتی ہو۔
'' سعد اس کے بیزئش اچھے خاصے لبرل ہیں۔''عینی ان کی اکلوتی اولا دہے جھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کوا یشو بنا کمیں گے۔''

'' پھر تھے کیا ہے؟'' ''عند میں ایسان

وو عینی کا بدلتا روپیہ' اس نے دل کا خدشہ

''اوکے میں عینی سے بات کروں گاتو کیوں اتنا مینس ہور ہاہے۔ سعد نے اسے سلی دی تھی اور محض سلی نہیں تھی اس نے عینی سے کاندیک بھی کیا تھا۔ ''اسفند بہت اب سیٹ ہے تم سے ملنا ہے۔' ''او کے '' عینی نے کہا تھا اور وہ سعد نے جہاں بلایا آئی بھی تھی۔''

''یونو وری ویل کہتم اس کے لیے کیا ہو۔اس کے پاس و نیا میں تمہار ہے علاوہ اور کوئی بھی رشتہ نہیں بچاہے۔وہ وسوسوں کا شکار ہے۔'' سعد کی بات کے جواب میں وہ خاموش ہورہی

دوشيزه 235

اورسعد بیسے اوھراُ دھرکی باتیں کررے تھے۔ " متم واقعی میری و بوانگی بن گئے تھے مگر جب تالش ہے میری دوئتی ہوئی اور دھیرے وھیرے ہم قریب آئے تو مجھے محسوس ہوا کہتم سے محبت محض میری جذباتیت تھی محبت تو مجھے تابش ہے ہے اور اتی شدید کہاس کے بن اِک مِل بھی سالس لینا مجھ یر بھاری کزرتا ہے۔'' اسفند ضِیاء کا ول ماتم کرنے لگا کہ جس لڑکی کو اس نے دیوانگی کی تمام حدوں سے جاہاوہ… '' میں تنہاری محبت کی قدر کرتی ہوں اسفند<sup>، ہم</sup> ہمیشہ اجھے دوست رہیں گے۔" '' حتہیں لگتا ہے عینی کنول کہ اب جھے تہماری شکل بھی دیکھنی جا ہیے۔'' '' جمهیں تو میرا احسان مند ہونا جاہیے اسفند ضياءتم غيرمسكم تصاورتمهين وائره اسلام مين داخل ارنے کا کریڈٹ جھے جاتا ہے۔' '' اوراگرتم ایبا مجھتی ہو کہمہیں اس کا تواب ملے گا تو تم غلط ہوعینی کنول تم ایک دھو کیے بازعورت ہوئم جس طرح میرے دوست کی زندگی برباد کی ہے اس کا دل توڑا ہے۔ وہ آہ عمر تھرتمہارا پیچھا کرے کی۔"سعد مزید جیب ندرہ سکا۔ میں جا کے تمہارے شوہر کو تمہاری حقیقت بناؤل گا كەتم كى قىدرىرى بىونى بور" ''اجِھا! کوشش کر کے دیکھ لینا۔'' وہ تکلخ مشکراہٹ احیمالتی چلی گئی۔ اور اسفند ضیاء سعدرسول کی باہوں میں ڈھے گیا تھا۔ میرے سے جذبوں کے ساتھ اتنا برا ''اللدتو دیکھر ہاہے ناں۔'' سعد نے اسے خود سے بھینچ لیا۔ دومراحصه المحلے ماہ پڑھنان بھولیے

نہ تھا پھراہے ایر جنسی میں اٹھا کر وہ ہاسپیل لایا تھا۔ جہاں اے فوری ٹریٹ منٹ دی گئی تھی۔ ''ضرورت سے زیادہ ڈرنگ کے باعث ان کی پیکنڈیشن ہوئی ہے۔'' پیڈاکٹر کی رائے تھی۔ ' بیرونین میں ڈرنک کریتے ہیں۔'' '' اتنی زیادہ نہیں کرتا بھی بھی بس فرینڈ ز کے ''آ پکوانداز ہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈرنگ ان کی کڈ نیز کے لیے بھی پراہم بن سکتی ہے۔ اب دہ کیاسمجھائے ڈاکٹر کو کہصدے اور دکھ کے ناعث اس نے زیادہ بی لی ہے ورنہوہ جھی حواس تبيس كھوتا تھا۔ ووون کی ٹریٹ منٹ کے بعدوہ کچھ بہتر ہوا تھا مرسعد کی گود میں سر دھرے جب وہ بچول کی طرح بلك بلك كرروويا بتوسعدكي آئلهين بھينم كرگيا....!! وہ کیسےاے حوصلہ ویتا۔وہ تو خودشاک میں تھا۔ " کیوں سعد کیوں؟؟ ایسا کیوں کیا اس نے ''شایدوہ تیرے قابلِ ہی تھی۔اللہ پاک نے تیرے لیے یقینا اس سے نہیں بہتر اڑکی منتخب کی ''سب کچھ چھین کراب کیا دے گاوہ مجھے۔'' اسی کیے ہمیں وہ عطا کرتا ہے جووہ ہارے کیے

''استغفرالله ....ایسے الفاظ ادانہیں کرتے اسفند ..... وہ ہمیں سنر ماؤں سے زیادہ جا ہتا ہے جا ہتا ہے اور جو وہ جا ہتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے۔' وہ کافی وہراہے سمجھا تار ہا۔ اسفند کی ذہنی حالت بہت ابترتھی۔ایک ہفتہ مكمل هوجكا تفامكروه منجل ندسكا \_اور بهرجب يجه حوصلہ ہوا تو عینی کنول پھراس کے سامنے آ گئی۔وہ

## all Bound by See Bearing

جنتجو كوہوادي ڈاکٹر نے کہا

دو تتہبین برین کینسر ہے.....تمہاری عمر

د د منہیں ڈاکٹر ..... مجھے کینسر ہیں ہے۔

اورا گرہے تو تھی میں نہیں مرول گا..... میں بہت کمی عمر جیول

موت سے پنجہ کش ایک سرکش نوجوان کی نا قامل فراموش داستان کیا اُسے سانوں ہم شکل ملے؟ کیا اُس نے موت سے جنگ کی؟

ایک نوجوان کی سرگزشت، جسے بحیین کی ایک بات بادهی

جب أس كى دا دى امال نے كہا تھا۔ ''اللّٰہ تعالٰی نے دنیا میں ہرانسان کے سات ہم شکل بنائے ہیں .....

> " کہال ہیں وہ ....؟'' ''لو….. بہتواللہ ہی جائے بیٹا''

'' ٹھیک ہے .... میں انہیں تلاش کرون گا۔''

كيابيروايت دُرست ہے؟

اسی روایت کی کھوج میں نکلے اُس نو جوان کی کھا.....

جب ایک ڈاکٹر نے اس کے جذبہ

## انوطى داستان....جو چى کہانياں كے صفحات پرآپ





اس کی شادی کی پہلی سالگر ہتھی جب اس کی ساس نے عزت کی خاطر ایک مہنگا سا سوٹ لنڈا سے خریدادہ اے استری کررہی تھی جب اس کا شوہرجس سے رابوں کو دیر ہے آنے پراس کی بات چیت بندتھی اس کے پاس آگیا۔ایک سادہ سا کاٹن کا .....

بہ فکر ہوتی اس نے کھانا کھایا کے تہیں رات میں مجھر تو تہیں کرتے نیند یوری ہوئی کے تہیں ےاتے ہوئے ناشتہ کیا کہ ہیں۔ جب وہ کا بج جاری ہوتی اس کی ماں اس کی چوٹی میں ایٹا پورا کا يورا پار لييك ويق-ايك ايك بال ميس اس كي ماں کی انگلیوں کی نر ماہث ہوئی جو دریتک اسے مسر در کئے رکھتیاس کی مال اس کے گھرے نکلتے ہوئے بس ایک جملا کہتی'' جا پتر تھے اللہ سوینے کو

کہنے کو بیدایک جملہ تھالیکن اے لگتا اس کی مان نے واقعی اللہ سوے کو اس کے ساتھ کر دیا ہے بھی کوئی شرارت کرنے کو دل جاہتا کسی کی طرف دیکھنے کونگاہ اکساتی بھی جو کے اس کی عمر کا تقاضہ تھاوہ ایسے نظر بچا کے چلتی جیسے کوئی اس کی من وعن شكايت لگا دے گا۔ ماں كو د كھ ہوگا۔ مہ سوچ کراس نے بھی اپنی عمر میں کئے جانے والے شغل کے نہ کلاسیں بنگ کر کے کوئی فلم دیکھی نا تحومنے تی ندسی کو چوری چوری آنکھوں آنکھوں

اس کا خیال تھا۔سب لوگ اسے تلی کہہ کر بلائیں۔اور پیرخیال اسے بس اچا تک ہی ہوا تھا \_اس كا نام تو تگہت تھالىكن اپنى سہليوں ميں اِسے علی کہلوانا بیند تھا۔ایک ہی بھابھی اور بھائی تھا ان دونوں کا خیال تھا انٹر کے بعد بھی پڑھانے کا فیصلہ اس کے چوکیدار ایا کا سب سے غلط فیصلہ تھا لیکن اے لگتا تھا پڑھنے ہے ایک نئی ونیا ایک نیا جہان تھا جو اس برکسی راز کی طرح آن کھلا تھا \_ بورا كا بورا \_نه ايك آج ادهر نه ايك اج اوهر \_گھر میں اگر کسی کواس کی با تیں سمجھ آتی تھیں تو وہ اس کی مال تھی۔ایا بس اس کے ساتھ اتنا تھا جتنا اے اسیے فیصلے کو ٹھیک ٹابت کرنے کی ضرورت ہونے تک میں اس کا ساتھ دینا تھا اس کی مال نے اسے جو حسیتیں بھی نہ کی تھیں ایا ان ں محسیوں کو اپنے ساتھ لئے پھرتا دویشہ ایسے اوڑھ سر جھکا کے چلا کر گلی میں ۔کوئی ایک کہدتو تو دومت سنانے بیٹھ جایا کر۔سر جھکا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کر رہی اس کی ماں تو اے بس

گیا حالئے وہ تو نہ لینن کو جائی نہ کیوزم کو دہ تو ایک جھوٹے ہے ویڑے میں رہنے والی نگی تھی جسے تھوڑی کا الگ ذندگی جینے کی عادت تھی وہ تو صرف ہے چاہتی تھی عام لوگوں کی طرح پیدا ہونے جینے اور مرجانے کے ایک سرکل کا حصہ نہ ہو بلکہ سرکل میں مرکزے کی حیثیت سے ذندگ کا ایک نیا ڈ، این اے خود دریا دنت کرے لوگ اسے اسے اس کے جلے جانے کے بعد بھی یاد کریں۔ لیکن صفدر اس کے اس راستے کا سب سے اسلام تھے جاتا جو بھی مرد اس کے اس راستے کا سب سے اسلام تھے جاتا جو بھی گوری کے رویہ میں بردا پھر بنتا جار ہا تھا وہ اسے پیغام بھیے جاتا جو بھی آئی کے رویہ میں کرنے بات کرنی اس کی سر سے لے کر پیر سے جھے ہوتے جس دن گوری اس سے لے کر پیر سے لے کر اس کی آئی گے تی میں بھی کوئی نہ کوئی خای

کوئی پیغام دیا۔ بیسب کھ تھالیکن ا جانگ صفدر اس کی زندگی میں جلا آیا اس کی فرنیڈ گوری کا بھائی۔ جو بہت کم کسی کی طرف متوجہ ہوتا گوری کا اب اس کے لئے نظر بھی بدل گئی تھی اور نظر بیا بھی۔ اب گوری اس سے کتر اتی گزر جاتی اس کو این باتوں مین چوکیدار کی بیٹی کا طعنہ دیتی اور وہ اپنی باتوں مین چوکیدار کی بیٹی کا طعنہ دیتی اور وہ ایسی طعنہ پر اتر ا جاتی آ جران کہتا ہے جو ہاتھ کا نٹوں کا تاج بنا سکتے وہ ان ہاتھوں ہے بہتر ہیں کا نٹوں کا تاج بنا سکتے وہ ان ہاتھوں ہے بہتر ہیں جو پھی بیس کرتے آ

تمہارے کہنے کا مطلب ہے صرف تمہارے ابا کام کرتے ہیں باتی ہم سب کے باپ بے کار ہیں''

اس جملے کے حلق سے نکلتے ہی جیسے خلق نے سن لیا اس پر کمیونسٹ ہونے کلا الزام تک رگادیا



ا پی شفندی سانس سے حنوط کرنا جا ہتی ہو۔اس کے یا وُں کا ریٹ میں دھنسے جار ہے تھے جب وہ صفدر کی امی کے سامنے پہنجی صفدرا بنی بیند براترا تے ہوئے مان کودیکھتا مجی اسے۔اس نے امال کے سکیھائے سارے سبق رمی کال کئے اور جھک كرصفدركي امي كوكورنش سجالاتي صفدركي امي كهل کھلا کے ہنسیں ان کے دانت بڑے ہی جیکیلے تھے کوئی اور وفت ہوتا تو وہ تعریف کئے بغیر نہ رہتیں کیکن تکی کولگا دہ اس پرہنس رہی ہیں " سراری ہے جس پر اتنا اتراتے پھر رہے تھے۔جوکرنکتی جوکراس سے انچھی تو ہماری نوکرانی ہیں' اس نے بہت کہا آ تھوں کو انہیں تو نے مسم ہے جو آنسو نکالے لیکن پھر بھی آنسونکل ہی آئے مفدر کی ای نے گوری کو حکم ویا وہ اس کا حلیہ بدلیں شاید انہیں وہ زادیہ نظر دکھائی وے جائے جس نے ان کے لاؤلے بیٹے صفدر کو گھائل کر دیا تھا وہ وہاں سے بھاگ جانا جا ہی تھی کیکن صفدر کی التجا تھری نگاہ نے اس کے پیردں میں الی زنجیریں ڈال دی کے وہ جانہیں تی ۔ گوری نے اسے تیار کردائے کے لئے اسے میڈ کے حوالے کر دیا دہ آئینے کے سامنے کسی بار بی ڈول کی ظرح تیار ہو ر ہی تھی جب ایک ملاز مہنے شور مجا دیا

" برلباس بیکم صاحب نے مجھے دیا تھا اس لڑکی کوکس نے پہنا یا۔

تکی خانی آنکھوں سے اس ملازمہ کی طرف

بيلباس اس كاتفاتو مجھے كيوں؟ اوھورا سوال ادھور ہے کہے تک آتے آتے تھک گیا۔ ملازمہ تنگ کر ہولی' دختہیں کیا لگتا ہوہ تہارے لئے لاکھوں کا کوئی لیاس خراب كرتيں۔اترن بہنا دى يہى بوے ين كى نشائي

تلاش کرنے میں جتی ہوئی اسے پینہ جل جاتا رات پھراس کو لے کر گوری اور صفدر میں دھوال دھار ہوئی ہے۔ دہ اس موقعوں سے فی کر چلتی جیسے کوئی رندوں میں مارسا اپنا دامن بیا کر چاتا ہو لیکن دہ جب اس دائرے سے نگلتی تو آئے تھے کے لشكارے محبت كے خوساختہ حيصنے اس كے دامن كو داغدار کئے ہوتے ۔صفدر ہرروز آجا تااورایک ہی بات کرتا '' مجھے تم سے محبت ہے مجھے تھکراؤ مت۔ دہ بھی انسان تھی کب تک ایک دیوار کی طرح ا یکٹ کرتی رہتی۔اس کے دل میں صفدر کے نام کی سیندھ لگ گئی تو دہ تو مردتھا ایک معمولی جگہے حق جماتا اس کے اندر گھتا جلا آیا اس نے اس سے ملنے کے لئے پہلی بارا پنے ساتھ کئے النَّدسو ہے کو جھوٹ لگا یا ادر صفدر کے ساتھ کئے ہے۔ تنی ماں کو جھوٹ لگایا کے پییر کی کڑی تمییاں مین جی تھی ۔ ماں سیدھی مان گئی کیکن اس کا دل ماں کا حمایتی نکلا د وسری با ربی بول پژا

''اگر دافعی جائے ہو تو رشتہ لے کر گھر آؤ۔کھر دالے نہ مانے تو تمہارے ساتھ بھاگ بھی سکتی ہوں ً]

صفدر نے مونچھوں کو تا دُو یا''سوچ لو بہت برا قول دے رہی ہوًا

تکی ایسی ہے دل کی در دلیش جوقول دیا سو دیا \_ لے آ زاینے امال باواکو''

صفدر کیا پھر دوسرے دن گوری نے بیغام دیا

اماں پہلے اسلے میں ملنا جا ہتی ہیں۔ اس نے اس کی بات مان کئی اور مال کا جھوٹ لگا کرمحوری کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی ۔اف وہ گھر تھا۔ایسے گھر تو اس نے انگلش فلموں کے فیری تیل میں دیکھے تھے یا کلینڈرزیرادرایسی شفنڈی سالس بھری کے جیسے جیکے سے اس منظر کو

خانه کعبه

کاس سے پہلی

کارت ہے۔

کارت ہے۔

کارت ہے۔

پاک عبادت گاہ ہے۔

کے ۔۔۔۔۔ دنیا کی سب سے بڑی

مجد سے دنیا کی سب سے بڑی

مجد سے دنیا کی سب سے بڑی

مجد سے دنیا کی واحد عمارت ہے۔

کو اللہ ہے دہا کی واحد عمارت ہے۔

جوساری دنیا کے وسط میں ہے۔

جوساری دنیا کے وسط میں ہے۔

حسن انتخاب: افتتال الندن

ہی دوں گا تھے کین اٹر نہیں پہنے گی میری گئی۔
اس کے نگیہ کہنے سے گئی کو لگا اس سال کی
ساری تکلیفیں کسمیری سب مصندی ہوا میں بدل
گئے ہوں۔ وہ رضا کے کندھے سے سرٹھائے بس
روئے جاتی تھی اسے بس اس بل اچا تک الہام
ہوا تھا رضا ہے گوٹ کر محبت کرتی ہے۔ کیوں
کے رضا نے اسے محبت تو کی ساتھ عزت نفس کی
بھی ہڑی یا سداری کی۔

جلدی ہے تیار ہوجا تیرے ابا جی اور بیے
آنے دالی ہوگی۔شاید بھرجائی بھی آئیں
دہ مسکراتی سوٹ لئے عسل خانے کی طرف
بڑھ کئیا ہے اپنا آپ ہلکا بھلکا لگ رہا تھا۔شاید
محبت انسان کو ایسے ہی ہلکا کیکن۔ سحراتگیز کرویت
ہے۔جیسے کی وہ۔

اس نے بلیف کے دیکھا رضا ای کی طرف و کیھے جارہا تھا اس کے دیکھنے سے جزیز ہوا پھرخود بھی ہننے لگا۔اس کی بیوی تھی جیسے مرضی آئے دیکھے۔
ہننے لگا۔اس کی بیوی تھی جیسے مرضی آئے دیکھے۔

ے۔ ذرا بھی عزت نفس ہے تو پھر شکل مت وکھانا۔ اگر کم وقت میں زیادہ کمانا چاہوتو بدرشتہ بھی کافی ہے۔ ڈرسٹک ردم میں گئی اورا ہے کیڑے پہن کر باہر آگئی بھرصفدر کافی مرتبہ آیادہ فلی نہیں پھرایک دن مجبور ہوکر ملی تو دہ جیرت ذوہ رہ گیا ''بس آئی سی بات۔ میں سمجھا ہے نہیں کیا ہوگیا۔

وہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں دلوادوں گا منہ ہیں ایک ہے ایک کیڑے۔ تم میر ہے ساتھ چلو مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ میرا نداق اڑاتی رہیں تم انہیں نہیں ردک سکے انہوں نے مجھے اتر ن بہنا کرمیری عزت نفس کوا ہے بیروں تلے کیلا تم سیجھے ایر ن بہنا کرمیری عزت نفس کوا ہے بیروں اور کیوں تو قع رکھوں اور کیوں تو قع رکھوں اور کیوں تو قع رکھوں

وہ گھر آگئی اس نے کالج چھوڑ دیا ان ہی دنوں اس کے اہانے اس کا ایک رشتہ طے کر دیا بھا بھی اپنے شو ہرسے چی ماگو ئیاں کرنے لگیں '' جتنے اچھے کھانے پہنے کی عادت ہے دہ وہاں جاکر گزارہ کر ہی شدلے''

میری بینی بردی مجھدار ہے اس نے امال کے اس قول کو بی مان کر رضا ہے شاوی کر لی اس کی ساس کی شاوی کر لی اس کی ساس نے عزت کی خاطر ایک مہنگا سا سوٹ لنڈا ہے خریدا وہ اسے استری کر رہی تھی جب اس کا شوہر جس ہے راتوں کو دیر ہے آنے پر اس کی بات جیت بندھی اس کے پاس آ گیا۔ایک سادہ سا کاشن کا سوٹ تی نے رضا کو دیکھا'' یہ کہاں ہے آیا؟
سوٹ تی نے رضا کو دیکھا'' یہ کہاں ہے آیا؟

''اس و ف کوخرید نے کے لئے تو پیے جمع کر رہا تھا۔آج پیسے پورے ہوئے تو لے آیا ۔امال نے کہا آج تو ہماری شادی کی سالگرہ ہے دہ اس کے قریب آیا'[ جھے سے بھی نہیں کہا لیکن دل میں ٹھان لیا تھا بھلےسال من ایک سوٹ

ووشيزه (241





جب لوگوں کو پتا چلا کہ بریانی ان کی بیٹی ہے شادی کرنے والا ہے تو کئی بہی ڈوابوں نے کہا بھی کہوہ ایک ایسے تخص ہے اپنی بٹی کیوں بیاہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے دہ اعصالی تناؤ کاشکارہوگئے تھے۔ایسے خوفناک شخص کے ساتے سے بھی بچنا جا ہے کا یہ کہ اس سے

مشهور فنكار قاضي واجد جيسي شكل اوربهروز سبرواری کے ایک کروار'' قباحیہ' جیسی عقل والا ایک تحص جو بیہورہ طریقے سے ڈبل یتی والایان چباتے ہوتے نظرا تاہے اور جسے دیکھ کراس کے دوست احباب مارے گھبراہٹ کے بیپنے بسینے ہو جائے ہیں ادر ول ہی دل میں آیت الکرسی کا ورو کرنے لگتے ہیں وہ شخص بھلا پروفیسر بریانی کے سواا ورکون ہوسکتا ہے۔ جہاں تک شکل اورعقل کا تعلق ہے تو معاملہ برعکس بھی ہوسکتا ہے مگر اس سے کیا فرق پر سکتا ہے۔ بریانی تو ہر حال میں بریانی ہی ہے۔ کھبراہث پیدا کرنے والی آٹو میک مشین ۔ شاید یمی وجہ ہے کہ بیکم بریالی چھٹی والے ون صبح ہی صبح و ھکے مارانہیں گھر ہے با ہر نکال دیتی ہیں کہ انہیں جتنی گھبراہٹ پھیلانی ہے باہر پھیلائیں گھرکے اندر نہ پھیلائیں۔ ممکن ہے بیگم بریانی کا بیمل خودان کی وات کے لیے سوومند ہودیکرلوگوں کے لیے نقصان دو

مشہور ومعروف ادیب محترم شفیق آتے ہیں۔ الرجمٰن (مرحوم) کے بارے میں ایک پاکستانی مشہور ا وُ الْجُسِبُ نِے تَبْعِرِهِ كُرِيتِے ہوئے لَكھا تھا كَهُ دشفیق الرحمُن كوكون تبيس جانباً ، شايدوه بنه جانبة ہوں ، جو ہنسنانہیں جانتے۔'' پروفیسر بریائی کے متعلق میری ما ہرانہ رائے کو تھوڑے سے لفظی ردوبدل کے ساتھ پھھ یوں ہے کہ بروفیسر بریانی کوکون نہیں جانتا\_شايد وه نه جانت مول جو تحبرانا تهيس حانة۔ چندایک اشٹناء کے ساتھ اس روئے زِ مین بر کوئی ایبا ذی نفس پیدائمیں مواجو بھی نہ بھی گفبرایا نہ ہو۔ اس مستشنی لوگوں میں ہٹلر، چنگیز خان اورخود پروفیسر بریانی شامل ہیں کہ جو خود بھی نہیں گھبرائے البتہ دوسروں کی گھبراہٹ کا موجب ضرور بے۔ فی زمانہ ہر مخص کی اصل تھبراہٹ کا سبب غیریقینی حالات، معاشرے میں انار کی کار جحان ، عالمی کساد بازاری ، امریکا کی چوہدراہٹ کےعلاوہ پروفیسر بریانی کی وات ہے۔اس فہرست میں اول تمبریر بریانی صاحب

ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریانی صاحب كا ہر ملنے والا جب كھر ہے لكاتا ہے تو يہى وعاكرتا ہوا گھرسے چلتا ہے کہاسے بریانی کا منہ نہ ویکھنا

پروفیسر بریانی نہ کسی کالج کے پروفیسر ہیں اور نہ ہی کوئی عامل کہ جو اپنے آپ کو پروفیسر کہلواتے ہیں۔ اصل میں پروفیسر بریانی کو اخبارات يوصفى بلكه انهيس جائن كى عادت ہے میں سے لے کرشام تک وہ وفتر میں کری پر یاؤں بیارے دنیا جہاں کے اخبارات طائے رہتے ہیں پھر بیسب خبریں ، برو پکینڈ سے افواہیں جوانہوں نے سے لے کرشام تک نگلی ہوتی ہیں انہیں اگلنے کے لیے شام سے لے کر رات تک شكار كى تلاش ميں گھومتے رہتے ہیں جو بدنفیب مل جائے اسے بیرساری خبریں افواہیں اور بے پر کی سنا ڈاکتے ہیں۔ کچھنمک مرچ اپنی طرف بھی لگا وسیتے ہیں اگر وہ صرف اچھی اور مزے دار خبریں سنانے کے عادی ہوتے تو شایدلوگ ان کا یے چینی ہے انظار کرتے رہتے مگرمسکلہ ہیہے کہ وه صرف بری خبرین اور خطرناک قشم کی افواہیں بناتے ہیں جنہیں س کر اچھے بھلے ہنتے ہوئے سخص کا ول وہل اٹھتا ہے اوروہ بے جارہ سینشن کا شكار ہوجاتا ہے ايك مخاط اندازے كے مطابق اخبارات اور نیلی ویژن کے مختلف حیبنکر جتنا ڈیریشن معاشرے میں پھیلا رہے ہیں اس سے کئی كناه زياوه دريش ايك الكيلي بروفيسر برياني

کی لوگوں کی رائے میہ ہے کہ انہیں گرفتار کر کے نقص امن کے جرم میں یا تو قید کر دیا جائے یا پھرامریکہ بھجوا دیا جائے تا کہ وہ وہاں جا کر پیکا م کریں اور وہشت گردی میں اپنا نام کما نمیں کہ

جنتنی دہشت نا کمین الیون کے واقعے نے پھیلائی تھی اس ہے کہیں زیاوہ وہشت ایک تنہا پروفیسر بریانی کی وات پھیلاسکتی ہے۔

خبریں ، افواہیں اور ان پر تنصر ہے۔ پروفیسر بریانی کی اس صفت کی وجہ سے یار لوگوں نے اہمیں پر وقیسر کا خطاب دیا ہے۔ بریائی ان کا نام تہیں چر ہے۔موصوف اب اینے اصل نام سے زیادہ پروفیسر بریانی کے نام سے بی نہ صرف جانے جاتے ہیں بلکہ ان کا نام خوف و وہشت کی علامت بن گیا ہے۔ قلمی ڈائیلاگ کی مثل۔'' جب تین تین کوس وور تک بیجے را توں کوروتے ہیں اور سوتے نہیں تو مائیں ایسے بچوں کو ڈراتی ہیں کہ بیٹا سوجا ورنہ ابھی پر دفیسر بریانی آ جائے گا۔ ' یعنی پروفیسر بریانی نہ ہوا کبر سنگھ ہو گیا۔ فلم ' شعلے' کے گیر سنگھ کو تو دو ووستوں نے مل کر بتاہ وبرباد کر دیا تھا، پروفیسر بریانی کو تباہ کرنے میں صرف اورصرف ان کے سسر کا کمال ہے۔

ہوا یوں کہ بریاتی ہرروز شام کواییے دور کے چیا کے باس جا کر جیٹھا کرتے ہتھے اور انہیں دن بهركي خوفناك خبرين اور خطرناك افوابين سنايا کرتے جس کی وجہ ہے بے جارے اعصابی تناؤ کا شکار ہو گئے۔ آخران کا علاج کرایا گیا۔ ماہر نفیات کے پاس لے جایا گیا۔

ان کے معالج نے انہیں جب پیر بنایا کہ بیر اعصالی محکن بری بری خبریں اور بے ہودہ ا فواہیں سننے کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہوں نے فور آ انقام لینے کی قتم کھالی ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے کچھالیا چکر جلایا کہ بریانی ان کی بیٹی ہے عقد کے لیے تیار ہو گئے۔

جب لوگوں کو بتا چلا کہ بریانی ان کی بٹی سے شادی کرنے والا ہے تو کئی بہی خوابوں نے کہا بھی

کہ وہ ایک ایسے شخص سے اپنی بیٹی کیوں بیاہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ ایسے خوفناک شخص کے سائے سے بھی بچنا جا ہے کجا ریکہ اس سے رشتے داری قائم کر دی جائے۔

وہ ہنتے ہوئے بولے۔'' بھی بہتو میں بر یانی سے انقام لینے کے لیے کرر ہاہوں۔' سے انقام لینے کے لیے کرر ہاہوں۔' لوگوں نے پوچھا۔'' انتقام! وہ بھلا کیسے؟'' مسکراتے ہوئے بولے۔'' میں تو ایک بار اعصابی تناؤ کا شکار ہواا ورعلاج معالیجے سے ٹھیک ہوگیا۔اب یہ م بخت بریانی ساری عمراعصابی تناؤ

كاشكارد عكا-

پھر حقیقتا یہی ہوا۔شا دی کے بعد بریانی واقعی ہمہ وقتی اعصابی تناؤ کا شکارر ہنے لگے۔ کیوں کیہ ان کی بیکم ہر وقت انہیں جھاڑ یلانی رہتی ہیں اور ان پرطنز و طعنے کے تیروں کی بارش کرتی رہتی ہیں ویسے بھی جب بریاتی این بیگم کو لے کر کہیں جاتے ہیں تو اجنبی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ماں اور بیٹا آ رہے ہیں۔ چونکہ بریانی کو گھر میں سکون حاصل مہیں اس کیےوہ زیادہ تروقت گھر سے باہر صرف کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کو پکڑ کر انہیں خوف ناک اور ول وہلا کینے والی افواہیں اور خریں سناتے رہتے ہیں ۔بعض مظلوم تو ان سے ملا قات کے فوری بعد بازار کا زُخ کرتے ہیں اور دو جار مہینوں کا راش بھر لیتے ہیں کہ بریابی کی وہشت انگیز باتنیں س کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ عنقریب شہر میں زبردست خون ریزی ہونے والی ہے اور کم از کم دو جارمینے کا کرفیونا فذہونے

والاہے۔ خبری اور افواہیں سنانے کے علاوہ پروفیسر بریانی کو پیشن گوئیاں کرنے کی بھی عادت قبیجہ

ہے چنانچ اکثر الٹی سیدھی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔
جس بیں سے ننانو سے فیصد غلط تا بت ہوتی ہیں۔
بقیدا کیک فیصد جو بچ ہوتی ہیں کچھائی بین کی ہوتی ہیں کہ اس سال جمعتہ الوداع رمضان کے آخری بحمعے کو ہوگا یا عاشورہ اس برس بھی دس محرم کومنایا جائے گا بیہ کہ یوم مئی اس سال بھی مئی کے بہل جائے گا بیہ کہ یوم مئی اس سال بھی مئی کے بہل تاریخ کوہوگا وغیرہ۔

آیک بار کہنے گئے۔'' یار اس سال دو دفعہ سورج گرہن ہوگا۔

میں نے یونہی ازراہ مشخر پوچھ لیا۔ بیاتو بٹاؤ کہ دونوں باردن میں ہوگا یا ایک بارون میں اور ایک باررات میں ہوگا۔

د مریتک سر تھجاتے رہے پھر ہولے۔''یار بہا تو نہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ ایک سال میں دو وو سورج گربن ہونا اچھی بات نہیں اگر سورج اتنی جلدی جلدی گہنائے گئے گا تو بہت جلد بجھ جائے

آیک بار بے حدگھبرائے ہوئے آئے اور
کہنے گئے۔ یار جہبیں بتا ہے سوسال بعد پانی اس
قدر آلودہ ہو جائے گا کہ اس پانی کو پینے سے
طرح طرح کی بیاریاں پھوٹ کلیں گی۔'
میں نے کہا۔'' سوسال بعد کیوں بھائی بانی تو
اب بھی ایسا ہی سیلائی ہور ہاہے۔''

کہنے گئے۔ ''نہیں تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔
سوسال بعد پانی بے حدز ہر بلا ہوجائے گا، تمام
آئی حیات ختم ہوجائے گی، پہنے ہی منہ میں آ بلے
پڑجا ئیں گے، بدن جھلنے گئے گا اورلوگ دھڑا دھڑ
مرنے لگیں گے بارسوچواس وقت ہمارا کیا ہے
گا۔ہم پانی کیسے پئیس گے؟''

بچھے یقین تھا وہ کسی اخبار میں دل دہلا دینے والی رپورٹ پڑھ کر آئے ہیں کہ الیمی بھیا نک نظرعام پرآتی رہتی ہیں کہ''آئندہ کرتے۔ ہمیشہ آڑی ترجیمی اورمشکل ہاتوں پرغور ں ونیا کی آبادی دگنی ہو جائے کرتے ہو۔'' ہس ال میں از چرکا قی میں ایک دین اندور کا میں اکون ہو گا'

'' ہاں یہ تو مسکلہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟'' '' اس کی بھی سیدھی سی وجہ ہے۔'' میں نے

کہا۔
"اوروہ یہ کہتم پیدائش طور پراٹلکی کل ہو۔"
کہنے گئے۔" یاریہ اٹلکی کل کیا ہوتا ہے؟"
"ارے ہم نہیں جانتے یہ کیا ہوتا ہے؟"
میں نے مصنوی جیرت ہے ہو چھا، بھر کہا۔" یاریہ
وہ ہوتا ہے کہ جس کی با تیس کسی کی سمجھ میں نہیں
آ کیں حتی کہ خوداس کی بھی۔"

''اجھا،اگرایسا ہے تو پھرمپری بیگم بھی شاید یمی ہیں۔ ان کی بھی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں۔

> ہریانی معصومیت ہے بولے۔ ''مثلاً ''میں نے لقمہ لیا۔

''مثلا! میکہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔''بریائی تھوڑی دیر سوچنے رہے اور پھر بولے' ہاں مثلاً کہ بید میں روزانہ وفتر جاتے ہوئے اپن بیگم ہے بیہ کہنا تھا کہ اچھا خدا جا فظ چار بچوں کی ماں۔ بیگم بیگم بیس کر اندر ہی اندر پنج و تاہے کھاتی تھی ، مگر بے چاری منہ ہے بچھ نہ کہہ سکتی تھی کہ وہ واقعی میرے چار بچوں کی ماں ہے۔ لیکن ایک دن بتانہیں کیا ہوا کہ جب میں اس ہے بیہ کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا خدا جا فظ تین بچوں کے باپ۔'

بریانی کی زبانی بیس کرمیرا جی جاہا کہ میں ایک زور دار قبقہداگا وک گرمیں نے ضبط سے کام لیا اور اینے اس قبقہ کو بالکل اس طرح وفن کر دیا جیسے لوگ این جیسے لوگ این جیسے لوگ این جیسے لوگ این جیسے اوگ این جیسے اوگ این جیسے اوگ دیتے ہیں۔

بریانی بولے۔ میآرمیری سمجھ میں نہیں آیا کہ

ر پورش اکثر منظر عام پر آئی رہتی ہیں کہ ' آئندہ دس سال میں ونیا کی آبادی دلنی ہو جائے کی۔آئندہ ہیں سال میں اناج کا قط پڑجائے گا۔

آئندہ تمیں سال میں لوگ خود بخو دیاگل ہو جائمیں مے۔ جائمیں میں میں میں اور کی میں مدورہ اور

می کھے عرصے کے بعد کوئی بہت بڑا شہاب ٹا قب زمین سے مکراجائے گا۔

فلاں تاریخ کو قیامت آجائے گی اور ایک وقت ایما آئے گا کروئے زبین برصرف عورتوں کی آبادی رہ جائے گی۔ مروسل حتم ہوجائے گی وغیرہ۔ بریانی اکثر اس فتم کی رپورٹس بڑھ کر حواس باختہ ہو جائے شقے۔ اور اپنی بدحواس ووسروں میں نتقل کرتے تھے۔ اور آپی بدحواس حواس کی اصل وجہ بتا ہے اور تجربے نے جھے سکھا دیا ہے۔ لبدا بجائے میں ہوش کھونے کے معالمے دیا ہے۔ لبدا بجائے میں ہوش کھونے کے معالمے کو بنی میں اڑا ویتا ہوں اس لیے میں نے اس کے میں اڑا ویتا ہوں اس لیے میں نے اس سے کہا۔ ''یار آگریانی سوسال بعدا تنا خراب ہو جائے گاتو کیا قکر ہے میرے پاس اس کا بہترین حل موجووہے۔''

ں وروہ ہے۔ حیرت سے آئی میں پٹ پٹا کر بولے۔''اچھا، تہارے پاس اس کا توڑ ہے۔کیا حل ہے یار مجھے بھی تو بتاؤ۔''

میں نے کہا۔'' مسئلہ کھ بھی نہیں اگر پانی خراب آنے گلے تو ہم صرف انتا کریں سے کہ یانی ومودھوکر بیا کریں گئے۔

پاں در رہ ہے ہوئے۔ 'ارے یار واقعی بہت خوش ہے ہوئے۔ 'ارے یار واقعی بہت سیدھی سی سیدھی سی سیدھی سی سیدھی سی بات میری سمجھ میں پہلے کیوں نہ آئی۔'' اس کی مد الکل مساف ہے۔' میں نے

"اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔" میں نے بنتے ہوئے کہاتم سیدھی باتوں پر بھی غور ہی نہیں

دوشيزه

سے بے حدمتا تر ہوا۔ان کی سیاسی معلو مات اور حالات حاضرہ برگہری نظرادر سنتفنل کے بارے میں ان کی بیشن گوئیاں مجھے وہ شکل چکتی بھرتی انسائیکو بیڈیا لگا۔ جب میں نے اینے ولیل ووست ہے ان کے بارے میں بیہ کہا کہ بیخص معلومات کاخزانہ ہے اور اِس سے ل کر مجھے ہے حدخوشی ہوئی ہے تو میرے وکیل دوست نے مسکرا كرجواب ديا\_

'' صرف آپ کو ہی نہیں ، پہلی ملا قات کے بعد ہر محض کو بریاتی ہے مل کر بے حد خوش ہوتی

شروع ہی کی ملاقاتوں میں انہوں نے میرے کان بھرنے شروع کر دیے۔شہر کے حالات یر تبھرہ کر کے دور کو کوڑی لاتے اور کہتے۔'' بیسب سوچی بھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ی آئی اے کا یان ہے۔عنقریب برطانیہ کو ہانگ کانگ خالی کرنا پڑے گا اس کیے منصوبہ ہیہ ہے کہ کرا جی کو ہا تگ کا تک بنادیا جائے۔

ابتدا میں تو خوش ہوا کرتا کہ چلو کرا جی کی قسمت کھل جائے گی۔ یہاں کاروباری ترقی ېوگى، بردى بردىء ممارتين بنين كى، .....صنعت د حرفت بروان چرہے گی، بیرونی سرمایہ کاری بر مے گی۔ دور دراز سے لوگ بغرض ساحت یماں آنے لگیں ہے ، لوگوں کاروز گار بڑھے گا۔ شہرترتی کرے گا، سر کیس بنیں گی، پینے کوصاف بانی ملے کا سیور یک کا بوسیدہ نظام ترقی یافتہ ہو جائے گا، مرجب جار برسوں میں بھی ہا تک کا تک ا بی جگه بدل کر کراچی تبیس آیا تو میرا ما تفا شد کا۔ ادهر بریانی بھی تو کوئی کیے کھلاڑی نہیں تھے۔ انہوں نے فورااس تبدیلی شہر کی تاریخ میں اضافہ

اس كامطلب كيا بوا-؟ ''مطلب صاف ظاہر ہے۔'' میں نے کہا۔ ''اصل میں تم اس قدرنو جوان و <u>کھتے</u> ہو کہ کسی بھی طرح جاربچوں کے باپنہیں لگتے۔ تمہاری بیکم نے تو ایک طرح سے تمہاری تعریف کی ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تمہارےمقابلے میں وہ بروی عمر کی نظر آتی ہیں۔'' ''اده! بيمطلب تقايار ميں اب سمجھا۔ برياني

خوش ہوکر ہولے۔

نازیوں کا وتیرا تھا کہ وہ اس قدرجھوٹ بولا كرت تے اور بار بار بولاكرتے تھے كہ لوگ اسے سے سمجھنے لگیں۔ پروفیسر بریانی کی عادت ہے کہ وہ سے بھی کچھاس طرح بولتے ہیں کہ لوگ جھوٹ مجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں تی تی ی کہتے ہیں۔ان کی مثال اس گڈریے کی طرح ہے کو جھوٹ موٹ شیر آنے کی دہائیاں دیا کرتا تھا اور پھر جب ایک بار سچ کچ شیرآ یا تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جانچہ جب بچھلے سال ان کی کمر میں چک پڑگئی تو سب سمجھے کہ وہ حجوث بول رہے ہیں۔اس کیے کوئی ایک مختص بھی اتنا احمق نہیں کہ بھڑوں کے جھتے میں ہاتھ ڈالے۔ پروفیسر بریائی کی عیادت کو جائے اور ا ن کی با تنیں س کرمفت میں اعصابی تھنیاؤ کا شکار ہو کر گھر لوٹے۔سا ہے جتنے عرصے میں وہ صاحب فراش رہے ان کے دوست احباب ہی عرصے سے ذہنی وباؤ سے آزاد رہے۔ بلکہ کئی لوگول نے تو یا قاعدہ منبید مان کران کی درازنی تکلیفیں کی وعا ئیں تک ماتلیں \_

مجھے اچھی طرح یا د ہے کہ کوئی میں برس پہلے جب ایک وکیل دوست کے توسط سے میری يروفيسر برياني سے مملى ملاقات موكى تو ميس ان



پھرتو ایسالگا جیسے ہیکیس واخل عدالت کرویا گیا ہو۔ ہر بار تاریخ بڑھا وی جاتی اور فیصلے کا وقت آ گے کھسک جاتا۔ تاریخیں بڑھتی گئیں حتی کہ بندرہ سال گزر گئے برطانیہ اور چین کے مابین ہا گگ کا تک کا مسئلہ بھی بہ حسن بخو بی نمٹ گیا اور بیں کرا جی میں بیٹھا ہا تگ کا تگ کا انتظار کی کرتا رہا۔

اس کیے جب ایک باریروفیسر بریانی بیددل د ہلا وینے والی خبر لے کرآئے کہ عنقریب کراجی بیروت بن جائے گا تو میں نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں کیا۔ ان کی ہانگ کا نگ والی تھیوری کے یر نچے اڑا دیے کہ ہا تگ کا تگ کا معاملہ برطانیہ اور چین کے مابین تھا ، امریکی س آئی اے کے بیٹ میں کون سا وروتھا کہ وہ اتن ممی منصوبه سازی کرتی اور کراچی کو با تک کا تگ بنواتی۔ اب جو بیہ کراچی کو بیروت بنانے والی بات ہے تو رہ بھی بس کسی ہیوقوف کی خیال آ رائی ہے جسے میں صرف ہوائی سمجھتا ہوں۔زندگی میں تہلی بار پروفیسر بریائی شیٹا گئے۔ان کے فرشتوں كوجهي علم نه ہوگا كەمىرے جبيها صابرسامع جھي یوں بدک سکتا ہے بہر حال وہ آئندہ کے لیے مختاط ہو گئے ۔اوھر میں نے بھی بید کیا کہان کی ہرخبر، ہر ا فواه كافي الفوريوسث مارثم كرناشروع كرديا-ليكن مجھے حيرت اينے اس وكيل دوست ير ہے کہ جن کے توسط سے بریانی نے جھے تک رسائی یا ٹی تھی۔ بیٹے کے اعتبار سے وکیل ہونے کے یا و جودوہ بریانی کے جال میں پھنس سکتے تھے۔ حالانکہ وکیلوں کے متعلق پیمشہور ہے کہ جو ایک باران کے ملنج میں آجائے جیتے جی نی کر نبیں نکل سکتا۔ سیدھے ساوے سے مقدمے کو بھی

اتنا پیچیدہ کر ویتے ہیں کہ موکل ہے چارہ یا تو مقدمہ واپس لے لیتا ہے یا ایزیاں رگر رگر کر جان وے دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور جنت ہیں کی معاطے میں کسی جنتی کو اپنے دوسرے ساتھی پر مقدمہ کرنا پڑا تو وہ مقدمہ یوں نہ چل سکے گا کہ وونوں کومقدمہ لڑنے کے لیے کوئی وکیل وستیاب نہ ہوسکے گا۔ کہتے ہیں ایک بارکوؤں کا عالمی کونشن منعقد ہوا۔ جس ہیں اتفاق رائے سے یہ قراردار منظور کی گئی کہ کو ہے تو خیر سیانے ہوتے ہیں لیکن منظور کی گئی کہ کو سے تو خیر سیانے ہوتے ہیں لیکن اگر کو سے سے بھی زیادہ سیانا ہوتا ہے تو وہ وکیل اگر کو سے جسی زیادہ سیانا ہوتا ہے تو وہ وکیل ماحبان بھی کہ وکیل صاحبان بھی کا لاکوٹ یہنتے ہیں۔

اس قدر سیانا ہونے کے باوجود وکیل صاحب کا پروفیسر بریانی کے جال میں بھٹس جانا جہاں جریت کا سبب ہوسکتا ہے۔ وہیں بروفیسر بریانی کی جانا کی کا جبی بین شوت ہے۔ مسلسل کئی ہفتوں تک بلانا غہ بریانی سے ملتے رہنے کا بیجہ بچھ یوں برآ مدہوا کہ وکیل صاحب نے پہلے تو کام پر جانا جھوڑ دیا ، اس کے بعد گھر میں ہی مقید ہوکررہ گئے۔ ہمہوفت انجانے خوف اور وسوسوں کا شکارر ہے گئے۔ انہیں ہروقت یہی دھڑ کا لگار ہتا کے عشریب شہر میں فرقہ ورانہ فساوات بھوٹ پڑیں کے عشریب شہر کی سرکوں پرخون کی ندیاں بہنے گئیں گی۔ ہم شخص دوسرے خفس کو جان سے بار نے کے ور پے ہوگا جگہ بیم وھا کے ہوں گے۔

کھ تو شہر کے حالات واقعی کشیرہ تھے اوپر سے بریانی نے مستقبل کا ایسا خوفاک سال با ندھا کہ وکیل صاحب شدید تنم کے ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو گئے۔ جب مرض بروھ کمیا تو ایک ماہر نفسیات سے ان کا علاج کروایا کمیا۔ پچھ ہی عرصے میں وہ ٹھیک ہو صحے مگر اب وکیل صاحب

کے بنگلے کے گیٹ پر ایک بڑا سا بورڈ آ دیز ال مانے کی بھی میز بیل ہے۔ "بریانی کا دا ظلم منوع ہے۔"

میں نے کہا۔" یار تو اس کے بار

روفیسر بریانی تو ایک طرف وکیل صاحب کے بنگلے میں اب سے بچ کی بریانی بھی نہیں جا سکتی۔ بورڈ لگنے کے باد جود بریانی نے ایک دوبار وکیل صاحب سے ملنے کی کوشش کی مگر چوکیدار کے جار ہانہ رویے کے بعد وہ اس طرف جانے سے احتراز کرنے لگے ہیں۔ ادھر وکیل صاحب کی دیکھا دیکھی بریانی کے پچھا درشکاروں نے بھی ای طرز کے بورڈ بنوا کرا پنے اپنے درواز وں پر انگوا دیے ہیں۔

کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کرخربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ باپ کی اثر ضرور ہوتا ہے۔ باپ کی میراث اولا دیس ضرور منتقل ہوتی ہے۔ پچھ یہی حال بریانی کےصاحب زاد ہےکا بھی ہے۔

ایک تقریب میں بریائی صاحب ایے ہونہار صاحب زادے کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم باتی تشریف لائے۔ ہم والا یان چار ہے تھے۔ بریائی حسب عادت ڈبل پی دالا یان چار ہے تھے ان کا فرزند بھی اپنے والد کھا رہا تھا۔ وہ بھی انے باپ کی طرح عجیب کھا رہا تھا۔ وہ بھی انے باپ کی طرح عجیب بیہودہ می آ دازیں نکال کر پان چارہے تھے۔ بریائی صاحب حسب توفیق افواہیں پھیلانے میں مصروف تھے۔ بیٹا قریب کھڑا تھا۔ اس کی چڑچڑک آ دازیں بریائی کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ غصے میں آ کر انہوں نے بیچ کو دھکا مار کر کہا۔ 'اب کیا آ کر انہوں نے بیچ کو دھکا مار کر کہا۔ 'اب کیا جانوروں کی طرح پان چارہا۔ اس کی خواہ مخواہ نے کو دھکا در کر کہا۔ 'اب کیا جانوروں کی طرح پان چارہا۔ 'یار بریائی خواہ مخواہ نے کو دھکا در کر کہا۔ 'اب کیا دانے دیا۔ دیکھوکیا ڈر گیا۔

کھانے کی جی سیر ہیں۔ میں نے کہا۔'' یار تو اس کے باپ کو کون کی تمیز ہے ، ویسے بھی تو ایسے ہی یان چبا تا ہے۔'' ناراض ہوکر بولے۔'' یار میں کب ایسے بے ڈھنگے بین سے یان کھاتا ہوں۔''

میں نے کہا یہ تمہاری خوش بہی ہے۔ یہ میری سفید تمین پر جو لال رنگ کے جھینے نظر آ رہے ہیں یہ کاری آ ہے ہی کی مرہونِ منت ہے۔'
ہیں یہ کل کاری آ ہے ہی کی مرہونِ منت ہے۔'
دور ہوکر ہیڑھ گئے ۔گران کی افواہ سازی کی فیکٹری مستور کام کر رہی تھی۔اچا تک ابن کا بیٹا درمیان میں بول پڑا۔' ابوابواس جعہ کو ہڑتال ہوگی۔'

یو جھا۔'' بیٹا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں۔'' بچہ بولا! کل ہمارے محلے میں فائر نگ ہو گی تھی اور دوسیاس کارکن زخمی ہوگئے تھے۔'' میں نے کہا۔'' بیٹا زخمی ہونے پر ہڑتال کب

میں نے چونک کر بیجے کی طرف ویکھا اور

ہوتی ہے۔"

بچہ کہنے لگا۔'' ان میں ایک کی حالت خراب ہے اگر وہ مرکبیا تو جمعہ والے روز ہڑتال ضرور ہوگی۔'' بجھے ہنتا و کھ کر بریانی نہ سبجھنے والے انداز میں میری طرف و کیکھنے لگے۔
میں نے کہا۔'' واہ بڑے میاں تو بڑھے کہ ریانی بھی سبجھے شے کہ زروہ بی مینٹن بھیلا سکتا ہے۔ آئ پتا چلا ہے کہ زروہ بھی سبجھے کہ بریانی بھی سبجھے کہ نہیں۔''

حاضر بن محفل میری بات پر ہنس پڑے۔ اب جب بھی بریانی اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تولوگ بہی کہتے ہیں کہ لوجی بریانی کے ساتھ ذردہ بھی آسمیا۔ خدا خیرکرے۔''

ہودہ ہے۔ کان میں آ دازیں نکال رہا ہے پان مودہ ہے۔ کان میں آ دازیں نکال رہا ہے پان

### Click on http://www.paksociety.com for more

# Can be a second of the second

گر بچھڑ جاگیں تو پھر خوابوں میں ملو ہم صرف حرف نہیں پڑھ لیں گے تم صرف من کر ہمیں کتابوں میں ملو شاعرہ:صائمہ بشیر

غرال من منم کرد ابھی جگہ ہے اور سنم کرو ابھی جگہ ہے اور سنم کرو یہ کہا تم سے میں منہ کرو میری بربادی کا ماتم کرد منہیں یہ فاصلے بردھائے تھے انکوں کے دیے جلے ہیں انکوں کے دیے جلے ہیں مرد مجھے بلانے سے پہلے ذرا تم کرد شیا میں کرد شیا کرد شیا کرد شیا کرد شیا کرد شیا کرد سنم کرد ساتھ رہنے کا جو وعدہ تھا کرد ساتھ رہنے کا جو وعدہ تھا کرد انکان انکان بار پھر میرے صنم کرو انکان شاعرہ فصیحہ صف کرو

عجب سانحہ حقیقتوں میں ہنجیاں رقص کرتی ہیں سوچوں میں میری خاموشیاں شور کرتی ہیں عجب سانحہ ہے عاشا صحراا کھیوں ہے آنسوہیں رکتے ازاکا نذران عقیدت اپنے بھائی کے لیے
اپنے سقا (موی رضا) کویوں عباس لارہ ہوں گے
رضائے رب یہ جو سرکو جھکا رہے ہوں گے
فرشتے فلد میں مند لگا رہے ہوں گے
نی کے ساتھ بہشت میں دہ جارہ ہوں گے
علی کے سابیہ دامن میں آ رہے ہوں گے
دعایں وہ درزہرا سے یا رہے ہوں گے
حسن بھی جام یوں کوڑ کے لارہے ہوں گے
حسن بھی جام یوں کوڑ کے لارہے ہوں گے
حسن بڑھ کر گئے سے لگا رہے ہوں گے
مایا میں شاعرہ سوگوارانزانقوی۔کراچی

دلاسه

تم ہے بچھر کر جھے یقین ہو چلا ہے کہ .... واقعی کسی سے بچیر کر کوئی مرتو نہیں جاتا ماں ،بس ذراجینے کے انداز بدل جاتے ہیں کسی کو کھو کر ماہتاب سی نیندیں بچھڑ جائیں تو کیا ہواکسی کو پائر بھی تورت جگے مقدر بن جاتے ہیں شاعرہ: رو بینہ نازرو بی ۔ فیصل آباد

غزل

تہار کہانی کہاں سی جائے گ خود غرضوں سے بھی اپنی کھا نہ کہو اس طرح ٹوٹ کے بھرنے سے کیا حاصل جینا ہے تو پھر بڑی شان سے جیو نہ سوچو تم نے درد بانٹا تھا اسکا اینے دکھ کو صبر کے گھونٹ سے پیو اینے دکھ کو صبر کے گھونٹ سے پیو کتے سلسلے تھے ماضی میں تیرے ساتھ جڑے بات اب یہیں رہنے دو بس اپنی کہو ہم نے تو یہ کہا تھا تم سے جاتے سے

الدوشيرة والمع ع

ھٹن رہی ہے سدا کاش اب تو ایہا ہو حیات جرم نه هو زندگی و بال نه هو شکفته سنگ تیرے یونہی مسکراتی رہے خزاں چھائے ایبا کوئی بھی سال نہ ہو شاعره: شَكَّفته شَفِق

تمہاری یاد کا سِریپہ بیرآ کچل کیوں نہیں رہتا بہت ہی دریتک آئیموں میں میہ بادل کیوں نہیں رہتا میں ہستی ہوں تو مری آ نکھوں سے انسو چھلکتے ہیں میری آتھوں کی جھیلوں میں بیا جل کیوں نہیں رہتا میرے ویران کو ہے میں تھہرتا ہی نہیں کیکن وہ میرے پاس بھی آئٹر مسلسل کیوں نہیں رہتا وہ میری زندگانی کا اِ ثاثہ بن گیا پھر بھی وه میری زندگانی میں مکمل کیوں تہیں رہتا بہت دن سے میں تمثیلہ اسی کو یا و کر تی ہوں ميري وريان کليول بين وه ياڅل کيول نبيس ر هتا شاعره تمثیله لطیف به پسرور

کچھ خودبھی تھے افسر دہ ہے یکھ لوگ بھی ہم سے روٹھ گئے کچھ خودہی زخم کے عادی تھے کھھ شیشے ہاتھ سے ٹوٹ گئے مجه خود بھی تھے حساس بہت مجھ اینے مقدر روٹھ گئے مجھ آپ کو سے سے نفرت تھی بچھ ہم ہے نہ بولے جھوٹ گئے يجحه خودجهي بممحتاط نديج کچھ لوگ بھی ہم کولوٹ سکتے ليجه تلخ حقيقتين هي اتني کچھ خواب ہی سارے ٹوٹ گئے شاعره: رضوانه کوثر

ا دراک میں میری مخبتٔ مر محبت تبيل رہتی يتم خودى بتاؤ میں مسکراؤں تو کیہے؟ شاعره: عا ئشەنور عاشا\_شادىيوال ئىمجرات

وه کون تھی؟ ا كِ سرمتَى شام ميں اجببي راہوں میں یریثان حال کھڑی میری نظرین پڑیں اك لمح كوبمول كياسب چہرے بیاس کے تبنی قطرے مولی بن کر چک رہے تھے ماتنے پیراٹھلائی ہوئی کٹ

محسن سرجينے بہر دار ہو سارا قرارلوٹ کر جانے کہاں ہے آئی تھی اورکہاں کئی وہ بس اک سوال ره گیا

و ه کژ کی کون تھی

شاعره: شانه تيم - كراجي

تم ساہنے رہو اورکوئی سوال نہ ہو میری حیات میں اپیا ماہ و سال نہ ہو تو سر جھ کا ئے جو لوٹا تو دل نے یہی کہا خدا کرئے تیری ألفت كواب زوال ندہو ہم ساتھ ساتھ چلیں دم قدم ہمیشہ یونہی دور دور تلک بھی کوئی مثال نہ ہو محبنؤ ل میں تبھی ایبا وقت نہ دیکھوں جدانی پر بھی تیری ہے دل پُر ملال نہ ہو



## اساءاعوان

R

نام بھی تیراعقیدت سے لیے جاتا ہوں ہرفدم پرسجد ہے بھی کیے جاتا ہوں کوئی دنیا میں میرامونس وغم خوار نہیں تیری رحمت کے سہار سے پیہ جیے جاتا ہوں اس بھرو سے پیخطا ہیں بھی کیے جاتا ہوں تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے تاریائش کامحل ہوکہ مسرت کا مقام سجدہ شکر بہر حال کیے جاتا ہوں شاعر: اقبال عظیم ۔ انتخاب: گاہت غفار۔ کراچی

حضرت علی کی سنہری یا تیں

ہے۔ (کی خدا سے دعا مانگوتو نصیب مانگو عقل دالوں کو عقل نہ مانگو کیونکہ میں نے بہت سے عقل دالوں کو نصیب والوں کے باس غلامی کرتے و یکھا ہے۔ (حضرت علی)

کودل میں اور ناکای کود ماغ میں اور ناکای کودل میں ہوگہ نہ دینا کیونکہ کامیا بی دیا خ میں تکبر اور ناکا ی دل میں مایوسی پیدا کردیتی ہے۔ اور ناکای دل میں مایوسی پیدا کردیتی ہے۔ کہاری خاموشی ہے تہاری تکلیف کا

اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظ کوضا کع کرنا ہے۔

الكركياتها آج تك لي رہا ہے۔

اتی ہی نفرت بھی ہوسکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹو نتا ہے تو خطرناک ہتھیا ربن جا تا ہے۔ مرسلہ:معصومہ رضا۔گلتان جو ہر۔کراچی اےاللہ

اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جی سے یو چھا۔

بیہ بے چینی کیوں ہے کیوں اتن پریشانی ہے؟ کیوں ہم سکون قلب اور اطمینان کے ساتھ نہیں بیچھ سکتے ؟؟

تو انہوں نے کہا۔

دیکھوتم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو۔ آئیں خود زور لگا کرحل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ بلکہ آئیں اللہ کے پاس لے جایا کرواورکہو۔

اے اللہ میہ بڑی مشکلات ہیں ہے جمھے سے حل نہیں ہوتیں ہے میں تیرے حضور لایا ہوں تو انہیں حل کر دے ادر پھر بے فکر ہو جا۔ اللہ انہیں حل کر دے گابس ایمان اور یقین کامل ہونا جا ہے۔ مرسلہ: انزانقوی ۔ گلتان جو ہر۔ کراجی جشن

ہوی (شوہرسے) سامنے اس شرابی کو دیکھ رہے ہو۔ دس سال پہلے میں نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا آج تک پی رہاہے۔

دوشيزه (25)

شوہر(رشک ہے)واہ بھی واہ اتنالمیاجشن۔

مرسله:مسزشنرا دزیدی \_میریورخاص

بیوی جھے اس فقیر سے شدید نفرت ہے۔ شو ہر کلیکن کیوں۔

بیوی کل میں نے اسے کھانے کے لیے سالن دیا تھا اور آج اس مبخت نے مجھے کھا نا یکانے والی کتاب گفٹ کر دی۔

مرسله: احسن رضا ـ اسلام آباد

مجسم وكي لوخو دكو توجھے پورایقیں ہے کہ مہیں میری محبت سے بلا کاعشق ہوجائے

شاعره:سعد بيعزيز آفريدي ــ کرا چي

حاضرجواب

نیچرنے نیچ کے بات سے شکایت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کل آپ کے بیجے سے پوچھا کہ ا گرمیں تین انڈے رمیز کو حارانڈ نے اور چیمانڈ بے حمہیں دوں تو بتا دیس نے گتنے انڈے دیے اور اس نے جواب دینے کے بجائے شرماتے ہوئے جواب دیا جہیں سرآپ انڈے ہیں دے سکتے۔

مرسله عيخانه مجامد - كراچي

شبطان

اس دنیا کا پورانظام شیطان کی وجہ ہے چل ر ہا ہے۔اگر شیطان نہ رہے تو کوئی انسان نہ رہے سب شيطان مو جائيں۔ وہ نه موتا تو مولويوں کے بیچے بھو کے مرجا میں کہ بیہ ہی تو ان کا ذریعہ ر دزگار ہے شیطان نہ ہو تو وہ کس کے خلاف

یہ ہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے تھی کے ساتھ سہی دہ نظرتو آیا ہے کردن شکایتی تکتار ہوں کہ پیار کروں محنی بہار کی صورت دہ لوٹ آیا ہے وه سامنے تھا مگریہ یقین نہ آتا تھا وہ آ پ ہے کہ میری خواہشوں کا سا ہے ہے

انتخاب ڈاکٹرشہیلا کاظمی کراچی

ایک آفیسر جیل کا معائنہ کرنے کے لیے د دران ایک قیری سے از راہ بمدر دی یو چھنے لگا۔ '' کیوں بھی حمہیں اینے گھر سے خیریت کا خطاتو آتا موگا۔

''جی نہیں۔''قیدی نے کہا '' کیوں وہ تہمیں خط<sup>نہیں لکھتے</sup>۔ آفیسرنے یو چھا۔ " بی بات ہی کھالی ہے کہ خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔''آپ کی دعا ہے میرا سارا کنبہ یہیں ہے۔

مرسله شاه زیب انصاری جهلم

دانتوں کی جمک دمک کے نسخے

🖈 کیموں کے حفیلے سکھا کر پیس لیں ان میں نمک ملالیں ۔روزانہ دانت اس سے صاف كرنے سے دانتوں كاميل دور ہوجائے گا۔ 🖈 ایک چیجه کھانے دالا میٹھاسوڈ انمک اورسہامکہ لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ردزانداس ہے دانت صاف کریں۔ دانتوں کی پیلا ہٹ دورہوجائے گی۔ 🖈 سرسوں کے تیل میں ایک جائے کا چمچہ نمک ملاکر دانوں یہ لگانے سے دانت سفید ہو

Click on http://www.paksociety.com for more

مسلسل اس عدالت میں مجرم کی حیثیت سے دیکھتا آرباہوں۔

مجرم: جناب اس بیس میرا کیا قصور ہے کہ آپ کو پچھلے ہیں سال ہے کوئی ترتی نہیں ملی ہے۔ مرسلہ:انیلا رمضان \_نوشہرہ

مال

اس زمانے میں بیج نو کرمہیں پالتے تھے ما میں یالتی تھیں۔غریب ما تیں، امیر ما تیں بھونڈی ادر يھو ہڑ بالیں بمارادرایا ج مایں ہی اینے بچے خود مالتی سے اس کے ماس مے مالنے کا برا آسان بر طریقہ تھا کہ وہ گھرے باہرہیں نظتی تھیں۔ یجے اپن این امال ہے جا لیس پینتالیس کر کے ریڈینس میں کہیں بھی ہوتے ان کواچھی طرح سے معلوم ہوتا تھا کہ مشکل وفت میں ایک کی ایکار پر ماں بجل کی طرح جھیٹ کر مدو کے لیے آ موجود ہوگی۔ بچوں کے پاس یقین کی ایک ہی ددلت ہوتی تھی کہ مان گھر پر موجود ہے اور وہ ہر جگہ سے ہماری آ دازس سکتی ہے جس طرح یکے میکے خدا پرست کو پورایقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کے خلقے میں ہر دفت موجود ہے ادردہ جب اسے بکارے گا۔ رگ جال سے بھی قریب یائے گا اِی طرح نیچے کو بھی اپنے بیکارادر مال کے جواب پر مكمل بجرومنه بوتا تقابه

اشفاق احمد کی تحریرامان سروار بیگم سے اقتباس) مرسلہ: ندیامعسو و کراچی

a par

تقریریں کریں۔ بیہ ساری رقص موسیقی کی محفلیں اس کے دم قدم سے تو ہیں بیہ بی نہیں عبا دت گاہیں بھی اس سے بناہ ما نگنے کے لیے ہیں۔ادرد نیا میں تو عورت کا تو کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا۔شیطان پہلے سب سے اچھا فرشتہ تھا مگر براتب بناجب بول پڑا۔ اس لیے پیدا ہونے والے نیچ فرشتے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بولنانہیں آتا اور جونہی بولنے لگتے ہیں والدین کہتے ہیں بی شیطان ہو گئے ہیں۔

ڈاکٹر: یونس بٹ کے مضمون سے اقتباس مرسلہ: راحیل عباس ۔ساہیوال

شوكر كالقيني علاج

پیارے قارئین اگر آپ میں سے کسی کوشوگر ہے تو انشاء اللہ اس کے استعال کے بعد اس مرض کا خاتمہ ہوجائے گا۔

ا 100 بادام (کوئی کڑدانہ ہو) 100 کالی مرچ (ٹابت دانے) 100 مبرالا بچی (ٹھلکے دالی) 100 نیم کے بیتے دھوکرخٹک کرلیں۔ ایک پاؤ کالے چنے بھنے ہوئے (ٹھلکے سمیت) بیساری چیزیں بیس لیس اور دن میں کسی بھی دفت آ دھا جائے کا چمچے استعال کریں۔ دعا وں کی طالب :شہنا زہائمی۔سیالکوٹ

15

بھی بھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس نہیں بھھے یہ ڈر ہے کہ تیری آرز دندمث جائے بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں انتخاب: ما بین خادر۔سیالکوٹ

رتی

جج: جھے یاد ہے کہتم کو چھلے ہیں سال سے

2530

اریہوسٹس (غصے ہے) بکواس بند کر د۔ بٹھان (خوش ہوکر) ماشاءاللہ زبان بھی ملتاہے۔ قومی ترانہ

پاکتان کا قومی ترانہ ہمارے ملک کے شاعر جناب حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ اس میں کل مصرعے ہیں اور اسے 7 اگست 1953 کو مرتب کیا گیا۔ اس کی تخلیق میں 38 سماز استعال ہوئے ہیں اور اس کے لیے احمد رشدی کو کب جہال نسیمہ شاہین، اختر عباس، غلام دشگیر، اختر وصی علی نے اپنی آ واز ول کے جادو جگائے۔ اس کو موسیقی احمد جھاگلہ نے مرتب کی۔ اس کو بجانے میں کل ایک منٹ 20 سیکنڈ کگتے ہیں اے بہالی مرتبہ 10 کو کسینڈ کگتے ہیں اے بہالی مرتبہ 13 اگست 1954 کونشر کیا گیا۔

چناره

ایک مولوی نے ویٹا ملک سے مبحد کے لیے چندہ مانگا۔ دینا ملک نے طفر کرتے ہوئے کہا۔''آپ لوگ تو کہتے ہیں مبر بے پیسے حرام ہیں۔ مولوی نے جواب دیا ان پیسوں سے مبحد کا

بانتحدروم بنوالون گا۔

مرسله: شعبان کھوسہ۔کوئٹہ

کب تک آخرہم ہے آپ دل کا بھید چھپاؤگی منہ بیں راہ پر آیک ون آتا ہے تم راہ پر آئی جاؤگی کیوں چہرہ آٹر اگر آئے کیوں بھی بھی بی ہیں آگھیں سنوعشق تو ایک حقیقت ہے، اے کب تک تم جھٹلاؤگی مب رنگ تہارے جانتا ہوں، میں خوب تہیں بہنچانتا ہوں کہو کب پاس نہ آگ کی کب تک آگھ چراؤگی مناعر: عبیدالنعلیم ۔ پہند: رقیہ یوسف۔ ڈسکہ مناعر: عبیدالنعلیم ۔ پہند: رقیہ یوسف۔ ڈسکہ سوچتا ہوں

یس تجھے چا ہتا نہیں ہوں کیکن پھر بھی شب کی طویل خلوت میں ہور بھی شب کی طویل خلوت میں تیرے اوقات میں سوچتا ہوں تیر کی ہر بات سوچتا ہوں کون ہے پھول بچھ کو بھاتے ہیں کھوسا جا تا ہوں تیر کی جنت میں کھوسا جا تا ہوں تیر کی جنت میں میں کچھے چا ہتا نہیں ہوں کیکن میں کچھے چا ہتا نہیں ہوں کیکن سوچتا ہوں تو رہنے ہوتا ہے سوچتا ہوں تو رہنے ہوتا ہے دل کو جیسے کوئی ڈیوتا ہے دل کو جیسے کوئی دار جی کوئی بات نہیں تیر کی کی کوئی بات نہیں اس میں تیر کی کی کوئی بات نہیں دیر کی کوئی بات نہیں دیر کی کوئی بات نہیں گی کرا جی مثا عرب جانتا راختر \_ پہند اصبوحی کاظمی \_ کرا جی

ياور ڪھنے کی ہاتیں

1) ہے وقوف آ دمی کی دوئی سے بچو۔ کیونکہ کوئلہ اگر گرم ہونو ہاتھ حلا دیتا ہے اور اگر تھنڈا ہوتو ہاتھ کا لے کر دیتا ہے۔

2) بے شک بہت ویر تک سوچولیکن سوچنے کے بعدتمہارا فیصلہ اٹل ہونا جا ہیے۔

3) نم جب ول میں ہوتا ہے تجدوں میں نہیں۔ 4) جوئم گزر چکا ہے اس پر رنجیدہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک نے تم کودعوت دے رہے ہیں۔ 5) بھی بھی مظلوم کا آنسو ظالم کی تکوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔

مرسله: مجامد عباس نفوی کراچی د ہری خوشی

پٹھان (ایر ہوسٹس سے) تہاری شکل ہماری بیوی سے بہت ملتا ہے۔

ووشره 254



## وه خبرين جو آپ کا موڈ بدل ڈائیں۔

## کیے جاک کرتے ہیں۔ اميتا بهربجن كانيائي دى شو امیتا بھر بین 72 سال کے ہونے کے باوجود ابھی تک اینے فیز کے دلوں کی دھر کن ہے



ہوئے ہیں۔ جب ہی تو فلموں کے علاوہ ٹی وی چینلز برجھی ان کا نام کامیانی کی صانت سمجھا ماتا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق بہت جلد وہ ایک مهمان المييخ مداحول كو ايك خوبصورت مريرائز دينے والے بي اس لى وى شوكے ليے انہوں

دُاكْتُرْمعيد پيرزاده ڈاکٹر معید پیرزادہ جو کرنٹ افیئر کے شوز کے اینکر ہیں پچھلے کچھ دنوں دبی کے ہیتال میں

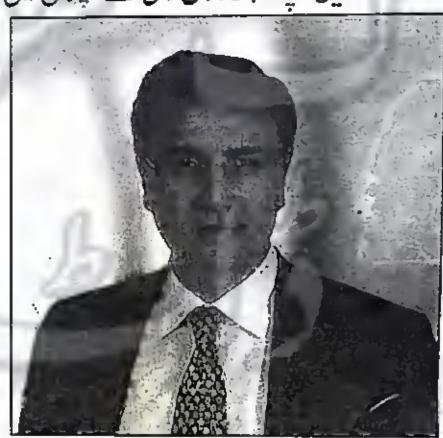

انے بے ہوش والد کے انگوٹھوں کے نشانات لیتے ہوئے ہیتال کے کلوز سرکٹ کیمرے میں پکڑے گئے ....ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بدنیتی کے تحت والد کے انگوٹھوں کے نشانات تہیں لے رہے تقے..... بہر حال اب وہ واپس یا کتان آ کیے نے تی وی شور آج کی رات ہے زندگی میں بطور ہیں اور د مکھتے ہیں کہا ہے پر وگرام میں جھوٹ اور دهوكا جوساست دان جميس دية بين اس كايرده



ONIJINE LIBRORRY

FOR PAKISTAN





نے ایک چینل ہے معاہدہ کر لیا ہے اور ان کے مداح نومبر میں اس شو ہے لطف اندوز ہو سکیں گے۔

احدشنمراد کی شادی خانه آبادی احدشنمراد 10 ستمبر کورشته اردواج میں منسلک ہوگئے لا ہور کے ایک مقامی ہوٹل میں اینے بجیین



کی دوست تنا مراد کی ہمرائی میں بہت من تھے سبز ہے رنگ کی شیر دانی اور سفید پاجامہ زیب تن کے سبز ہے اپنی دلہن جنہوں نے ہمرخ رنگ کا لباس بہنا ہوا تھا بہت مسر ور دکھائی دے رہے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اس طرح شاد وآ باور ہیں۔

شاہد کپور اپنی نئی نولی دلہن کو وہ وفت نہیں دے پا



رہے تھے جتنا انہیں دینا جا ہے اوراس کی وجدان
کی بے بناہ مصروفیات تھیں اپنی آنے والی فلم کے
'شاندار' کے بروموش میں بزی ہونے کے ساتھ
ساتھ جھلک دکھلا جا۔ میں بطور سیلیبریٹی جج نے
انہیں مزید مصروف کر دیا تھالیکن پھر جب خوش
قسمتی سے شاندار کا ایک پروموش جب لندن میں
ارت کیا گیا تو شاہد نے موقع کا بھر پور فائدہ
اٹھایا اور اپنی دلہنیا کو بھی ایپ ساتھ لندن کے
اٹھایا اور اپنی دلہنیا کو بھی ایپ ساتھ لندن کے
گئے اور یوں اب یہ نیا نویلا جوڑا وہاں کی برکیف
شفندی فضاؤں میں بہت خوبصورت وفت گزار

ایشور میرائے کا جذبہ سابق ملکہ حسن مشہور فلمسٹار اور بچن خاندان کی اکلونی بہو 41 سالہ ایشور بیرائے آج کل اپنی



سنے آنے والی فلم جذبہ کے لیے بہت پرجوش دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ پانچ سال بعد اس فلم کے ذریعے واپس آرہی ہیں۔عرفان خان، ان کے کو اسٹار ہیں۔حالانکہ انڈسٹری میں ایکئنگ کے معاملے میں عرفان خان کے سامنے بردے برے آرشت اپنی ہار مانے نظر آتے ہیں لیکن جزیہ میں ایکئنگ کرتے ہوئے عرفان خان ایش جزیہ میں ایکئنگ کرتے ہوئے عرفان خان ایش



اس بار ہم این " کچن کارز" میں کچھ الی اشیاء کی تراکیب و کے رہے ہیں جن کی بدولت آپ اینے درستوں اور عزیزوں کی ایک اچھی دعوت کر سکتے ہیں۔ ہمیں ضرور بتائے گا کہ بیہ اہتمام آپ کو کیسالگا؟

# مزیدار چکن کڑھی

1/2 كلو مرعی ..... 1/4 كلو ببين 1/4 کلو *ر بی* ..... 2 کھانے کے پیچے کہن (بیا ہوا).... 1 کھانے کا حجمہ ادرک (بیاہوا)..... 53 K 2 6 1/2 گرم مساله...... 2 2 2 2 ىپىي ہونى مرچ 1/2 کھانے کا چی بلدي .... حسب ذا كقبر منمک ..... كارن فلور.... 2 2 2 in 3 1/2 کھانے کا چی سفيدزىره ..... 8-6عرد ثابت لال مرچیس ایک عدد بروی

ر ہیں۔ پہلے چکن کو دھو کر چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی صورت میں کا نے لیں۔ بیا ہوالہن اورک مرجیں محرم مسالہ

باریک کٹی ہو کمیں

یار بیک کثا ہوا

اورنمک مرغی پر انچھی طرح لگا کر رکھ دیں۔ایک دیپجی میں ایک کی تیل وال کر باریک کی ہوئی پیاز کو کولڈن براؤن کرلیں۔اب مسالے کئی چکن پر کارن فلا ور جھڑک کر نیزی سے فرانی کریں اور دس سے پندہ منٹ تک مخلنے کے لیے جیموڑ دیں۔

اب کڑھی تیار کرنے کے لیے ایک علیحدہ دیکی میں دہی پھینٹ لیں' پھراس میں باقی پیا ہوا مسالہ اور بیس شامل کرلیں اور دو ہے تین کپ یالی شامل كركے بتلا آميزہ بناليں اور تيز آنج پر يكنے كے ليے ر کھ دیں۔ لکڑی کے جھیجے سے مستقل بلائی رہیں تا كەعھلىياں بنديزى-

ابال آنے یہ مزید پندرہ منٹ تک چو کہے پر يكنے کے لیے رکھ دیں۔ ہرا دھنیا ہری مرجیس باریک کاٹ کے رکھ لیں

بکھار کے لیے فرانی بان میں آ دھا کی خیل گرم کرکے اس میں بیاز تل لیں پھراس میں کری ينا' سفيد زيره اور ثابت لال مرج ڈال ديں۔ اب ایک ڈش میں چکن ڈالیس اوپر سے کڑھی ڈالیں اور پھر بھھار ڈال دیں ساتھ ہی ہری مرہ اور دھنیا بھی چھڑک کر حرم نان یا جاول کے ساتھ

بریدونی براے

بريۇسلانس. 12 عدد 1/2 ليز

ہری مرچیں

ہرا دھنیا.....

# ال سوسائل لات كاس كان المال ا

= Color of Grant

پرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رہج الگسیشن ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گئلس، گنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں میں احرارے کو ویسے سائٹ کالناک دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تمام اشیاء کو آپس میں عس کرلیں اور تھوڑا سا تمك ..... حسب ضرورت یائی ڈال کر آمیزہ سا بنائیں۔ 2 کھانے کے تیجے کٹے ہوئے کاجو تشمش ..... 2 کھانے کے پہیچے ایک فرائی بان میں تیل گرم کریں اور بیٹگن کے ادرک کٹی ہوئی..... 1 عائے کا چمچہ سلائس کو آمیزے میں اچھی طریح ڈبو کر فرائی کریں ہرا دھنیا ..... 2 کھانے کے تیجے یہاں تک کہ گولڈن براؤن ہوجا میں۔ هری مرتبع ..... حاث مساله جھڑک کر سرو کریں یقینا پسند کیا 2 کھانے کے بیچے 1 کھانے کا چمچہ زيره بهنا هوا..... كوكنك آئل ..... تلنے کے لیے يونميو چکن

برید سرائس کے کنارے کاٹ لیس ایک پیالے

میں کا جؤ مشمش ادرک باریک کی ہوئی ہری مرج ' باریک کثا ہوا ہرا دھنیا اور زمرہ یاؤڈر ڈال کرآ میزہ بنا ليس \_ دوده ميس نمك ۋاليس أور ہرسلائس كواس میں بھگو کر ہاتھ ہے دیا میں تا کہ اضافی دووہ نکل جائے۔ آمیزہ ان تکڑوں کے دونوں طرف سے لگا کر تیز کرم آئل میں فرائی کرکے نکالتی جائیں۔ (یاد رہے کولڈن براؤن کرکے) اب ڈش میں نکالیں اوپر سے دہی میں بلکا سانمک ملا کر اس تھینٹے ہوئے دہی کو سلائس کے اوپر ڈال دیں اوپر سے جات مسالہ اور ہری چتنی ہے گارٹش کریں۔موسم كرما مين بيانش يقيناً آپ كو ببندآئ كى \_

کرسی بینکن

حسب ذا كفته حیاول کیے ہوئے 2 جائے کے تیجے 2 گھانے کے پہلچے ..... t T 1/2 عائے کا چچے سرخ مرچ باوُ ڈر. 1/2 عائے کا چھیہ حسب ذا كفته فرائی کرنے کے لیے

مرعی..... ایک کلو آ لو ..... ا نٹر ہے ..... ملن عزد کھی یا تیل ..... حسب ضرورت بجيس گرام اورک ..... ڈیل رو تی کا چورا حسب ضرورت سرخ مرچ ..... حسب خوا همش دس گرام كہن ..... نمک ..... حسب خواهش

ساه مرج ....

لہن اورک باریک بیں لیل۔ آلو الگ برتن میں ابال لیں۔ آلوچھیل کر اس میں سیاہ مرج ' نمک' ادرک نہین ڈال کر تمس کرلیں اور بیرا میزہ الگ رکھ لیں۔اب مرغی کے ٹکڑے دھوکران پرلہن ممک مرج اور ادرک کہن کا پییٹ خوب انچی طرح مل کر ایک مھنے کے لیے رکھ دیں۔

حبب ضرورت

اب ایک تھنٹے کے بعد مرغی کے مکڑوں پر آلو کا آمیزہ اچھی طرح سے لگائیں۔ انڈے پھین کر عکڑے اس میں ڈبوئیں۔ پھر ڈبل ردتی کے چورے میں لپیٹ کر فرائی یان میں تیل گرم کرے فرائی كرير - سنبرى موجانے ير اتار ليس - حرم حرم چنني کے ساتھ سر د کریں۔

쇼 쇼..... 쇼 쇼

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISUAN